پاک سوسائن ڈاٹ کام

فرحت اثنياق في المحام

وہ پہر کا وقت تھا۔مورج موافیزے پر تھاا ورز بین پر آ گ اور ٹیش برسار یا تھا۔ رکھے والے کو چھیے دے کراس نے والٹ واپس ہینڈ بیک میں رکھا اوراس پانچ منزلہ پر شکوہ بلڈنگ کی طرف تھوی جس کا آ رہیچر جدیدیت کا حامل اور بے مثال تھا۔ فیتی شیشے کے بے تحاشا

استعال کے سبب دورے و کھنے پر یول نظر آتا تھا جیے وہ پوری بلذنگ گلاس سے بنی ہے۔ شہر کے قلب میں شہر کے سب سے اہم ترین

ا داروں کے دفائر موجود تھے۔ وہاں قریب وجوار میں موجود محارتوں میں دہ محارت ایک ثان سے سرا ٹھائے کھڑ گیا لگ ہی تظرآ رہی تھی۔

غرور و تکبرے کھڑی ہے ممارے اس کے قدے بہت او ٹجی تھی۔ این حیثیت اور اس جگہ کی حیثیت کا فرق اس پر پوری طرح و انتح تھا کین کیا کرتی کے بی بیش قیت شیشوں اور چھروں ہے بھی پر محکوہ شارت اس کی منزل تھی۔وہ بھیں ..... آئی تھی۔ا ہے اس شارت کے اندر کسی

ے ملنا تھا۔ یا رکنگ اس یا کوعبور کرتی وہ تمارت کے بالکل قریب تیٹی ۔ جارسیز صیال پیڑھ کراپ وہ اس شائدار شیشے کے دروازے تک ﷺ چکی تھی جس کے اندراور باہر باوردی اور سلے بیکورٹی گارؤنہ میات و چو بند کھڑے تھے۔وروازے کو کھول کراس نے اندرقدم رکھا۔وہ یہاں

مُنکی مرجبہ آئی تھی' اس لیے بیٹیں جانی تھی کہ جس ہے اے ملئا ہے' وہ اے کس فلور کے کس کمرے میں ملے گا۔ چنانچہ گراؤنڈ فلور پر بڑی موجو و ریسیوٹن سے اس نے اپنے مطلوبی محض کے آفس کی بابت یو تھا۔ وہاں سے دومنٹ میں اپنی مظلوبہ معلوبات کے حصول کے بعداب وہ لفت

کی طرف جاری تھی۔ وہ لفت سے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔لفت گراؤیڈ فلور پرآ کررکی اوراس میں سے تین مردا دردولڑ کیاں یا ہرتکلیں۔اس نے لفٹ ٹیل قدم رکھا تو اس کے پیچھے دومرد بھی لفٹ ٹیل داخل ہوئے۔لفٹ سے نکلتے اور اس ٹیل داخل ہوتے میرسب مرد وزن اپٹی تیار یوں میں کار بوریٹ کچر کے تماعدہ اور اس ڈرلیں کو ڈ کوفالوکرتے نظر آ رہے جے جواس شاندار ممارت میں واقع ان کے ادارے کی

ڈیمانڈنٹی۔جس مخلس کے بیٹمام لوگ ماتحت تھے جس کے سامنے بیسب جواب وہ تھے جوان کا ہاس تھا'اس کے ساتھ شرکی اور قانونی کھائلہ ے اس کا کیارشتہ ہے وہ اے ٹیم سوچ ری تھی۔ وہ تو فقط اعاسوی رہی تھی کہ گئیں ان ٹی ہے کوئی بیدنہ جان کے کہ وہ بیال کیا کرنے آئی

ب كياليف آئي ب كيا الكف آل ب-

اولاو کیا چڑ ہے اولا و کی محبت کیا چڑ ہے اس ممارت میں قدم رکھنے ہے بھی پہلے جب اس نے خود کواس فخص سے ملنے پرمجبور پایا تھا تب ہی سمجھ لیا تھا۔ حالات کے گرواب بیں پہنسی تو ساری تھل ٹھانے آگئی تھی۔ اپنی ڈات پر سارا غرور خاک بیں ال کیا تھا۔ ایک زیا ہے

میں بہت فکوے رہے تھا ہے اپنی مرجائے والی مال سے جس نے اسپنے لیے خود داری اور عزت الس کے معیار کھے اور رکھے تھا اور اس کے لیے کھاور۔اس کے لیے اپن عربمرکی ساری خود داری سب انا ووقار کی با تیں خود دی مٹی میں ملا ڈالی تھیں مگر ماں سے بیتما م شکو ہے جب تک تے جب تک خود مال نہ بی تھی۔خود مال بنی تو جان لیا تھا کہ اولا د کی محبت ایس بی ظالم چیز ہے جوانسان کوعز سے تھی خود داری انا جیسے تمام الفاظ ایک مل ش بھلادیتی ہے اور یہاں وہ خود اپنی اٹا عزت نفس اورخود اری کو پا مال کر کے اپنے بی پیروں تلے کچل کر چلی آگی تھی۔اگر

ا پٹی بٹی کی زندگی کے حوش اے اپنی جان ویتا پر تی ' وے دیتی۔ اپنی عزت اپنی آبروقریان کرتا پڑتی کردیتی۔ جان اورآبرو ہے تو کم ٹر ہی

چیزی تھیں۔انا اورخود داری۔خود کو بہت بھے سمجھا جھا کر بہت سوج سمجھ کرا در ہر طرف سے ماہیں ہونے کے بعدوہ بہاں آ فی تھی۔ یہ فیصلہ

يأك موساكن ذاك كام

کوئی جذباتی یالمحاتی فیصلہ نہیں تھا۔ کی ونوں کے سوچ بیچاراور ما پوسیوں کے بعدوہ بیہاں آئی تھی۔وہ اس محتص سے مرتے وم تک دوبارہ ملنا نہیں جا ات تھی۔وواس کی شکل دیکینا تو کیا' اس کا نام بھی جیتے جی دوبارہ بھی سنتانہیں جا ہی تھی اور آج نقد مرکی ہے ارقی سفا کی کہ وہ خودا بینے

المراكل في المستركان.

بیروں سے چل کراین مرضی ہے اس محض ہے ملنے جار ہی تھی ۔اس کے سامنے کوئی اور راستہ ہی ندتھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا۔تقدیر نے اس کے سامنے جوانتخاب رکھا' وہ کچھ یوں تھا۔

\* 'حريم يا عرّت لقس بيني ياا تا' جكر كانكزا يا خود داري؟ ' '

اوراكي مال كاجواب اس كيموا كيا يومكما تفا

" میری حریم میری بیٹی میرے جگر کا کلزاجس کی زندگی صحت سلامتی اور خوشیوں کے لیے صرف انا بھی کیا میں خود کو بھی چ

محربیٹی کی سلائتی کے لیے اپنی عزت ووقار کی یا مالی کا فیصلہ کر لینے کے باوجوداس ممارت میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے اندر کی

عورت چلاچلا كررون في تكي تحى\_ '' کیوں' کیوں کیوں؟ آخر کیوں جاؤں میں اس فض کے یاں۔ آخر کیوں؟ اس نے میری عزت میری آبرو پر انگی اٹھا تی تھی۔

اس نے مجھے دستکار دیا تھا چرکیوں جاؤں میں اس طالم اور سفاک انسان کے در پر " مگراس عورت کی روتی ہوئی آ واڑوں پراس مال کی آ واز صادی تھی۔ جواس مورست سے کہدرت تھی کدا پی بٹی کی جان کی سلامتی کے لیے اگراہے اس مخض کی منت بھی کرنی پڑے اے اس سے

بھیک بھی انتمی پڑے توبیہ جی کر جائے گی۔

وه لفت سے نکل آ کی تھی۔ بیاس ملڈ تک کا ناب فلور تھا۔ کوریٹروریہت کشادہ تھا۔ مفید رنگ کے قیمتی ٹاکلز سے مرین فرش یوں جگمگا ر ہاتھا کہ انسان کو اس بیں اپنی شکل تک دکھائی دے جائے۔ دولوں اطراف کی بند کمرے تھے ان کمروں کے باہرتھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلوں میر

خوب صورت مملول پس خوشنما تاثر پیش کرتے ان ڈور پلائٹس رکھے ہوئے تھے۔ اس قلور پر بظاہر خاموشی اورسکون کا راج تھا گر بہی وہ قلورتھا

جواس کمپنی کے اعتبارات واحکامات کاملیع ومرکز تفاراس فلور پرتمام ڈ ائز کیشرز اور بور ڈممبرز کے آفسر تھے۔ یہ یاورفلور تھا اوراس یاورفلور کا مجى جوياورآ فس تھا وہ يروقار قدموں سے چلتى اس آفس كى طرف جارى تى ۔اس خاموش رابدارى بيس كمين كبين اندركى آفس بيل بحق

فون کی گھنٹیاں اور کی بورڈیا پرنٹر کی تخصوص آ وازا ہے بوں ستائی وے رہی تھی جیسے عالیشان دفا ٹر کے اندر کھٹا کھٹ نوٹ پیدا ہور ہے ہوں۔ وحراوحر وولت کے انبارجح ہورہے موں۔وواب چیز مین اور چیف ایکز یکٹو کے دفتر کے سامنے بھی تھی۔ با برموجود پون نے اے اس

کے پرا عمادا نداز کے سبب اندر جانے ہے روکانہیں تھا 'وگر تدا ہے ویسوں کوتو شابیداس آفس کے اندرقدم بھی نہیں وحرنے ویاجا تا ہوگا۔ وودرواز ہ کھول کرا ندرواظل ہوتی۔ اس کا آ نس ا تناہی شا تدار ہونا جا ہے تھا۔ بہترین انٹیریئر اور ہرطرح کی جدید ٹیکنالوجی ہے

http://www.paksociety.com

3/311

يأك موسائل ڈاٹ كام

آ راستداس آنس کے اندرا لگ الگ میزوں پر دوخوش لہاس اور اچھی کی شخصیت کی حامل بیکر پٹریز کا م کررہی تھیں۔ دونوں کی میزیں جدید ترین کپیوٹرا ورکی طرح کے جدیدترین ٹیلی ٹون سیٹس سے مزین تغیس۔ دونوں بیک دفت کپیوٹر پریمی اسپٹا سپنے کا موں میں مصروف تھیں اور ساتھ ای وقتا تو قتا بحق فون کی تھٹیوں پر بھی دھیان دے رہی تھیں۔

و واس ابتدائی مرحلے یوبی اندرے خود کو اس جکہ ہے بہت زیادہ کم ترمحسوں کرنے تکی تھی۔اس نے دونوں سیکریٹریز کی طرف

و یکھا۔اس کے اندر داخل ہونے کوانہوں نے محسوس تدکیا ہوئیہ کس طرح ممکن تھا لیکن ان دونوں نے اپنے اپنے کا موں ہے سرا ٹھا کرا ہے و کھنا گوارائیس کیا تھا۔ان دونوں جدیدیت کی نمائندہ مغربی وشع کے لباس بیں ملیوں خوا تین کے انداز شی فخر و غرور قمایاں تھا۔وہ ان میں

ے ایک کی میز کے ماسنے آ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے ٹا کینگ روک کراے ویکھا تو ضرور گرمنے ہے کھے کہنا خالباً مناسب تین مجھا۔ ورجھے اشعر شین صاحب ہے ملتا ہے۔ ''اس فے مشہوط کیج میں کہا۔ اس میں اسام اس استان استان استان استان استان استان

ا تنا تو وہ طے کر کے آئی تھی کہ وہ یہاں سرا شاکر آئے گی۔ اپنی جال اپنے اتداز اپنی گفتار کسی بھی چیز ہے وہ اپنی کمز دری بیبال کسی یر مجلی خاہر تیں ہوتے دے گی۔

والسيكانام؟ آب في المائنث في ركما ب كيا؟"

والتي وه بحول كن تفي كدودا يك بهت معروف اوربهت بزے آ دى سے ملنے جار بى ہے جس كاونت بهت فيتى ہے۔ " میں نے اپائسٹ نبیس لیا تکر میراان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ بیا بیش نبیس ایک پرس نوعیت کا کام ہے۔ آپ انبیس میرے

بارے میں بتادیں۔اگروہ ابھی معروف ہیں توش انتظار کر سکتی مول ""

اس کے دولوک کیج میں یقینا اسی کوئی نہ کوئی بات اس فڑ کی سیکر میڑی کوخرورمحسوس ہوئی تھی جواس نے سریا گل اپنی کر دن کوا قرار

یں بلاتے منتقل اور بہت معبوط وروازے کے دوسری طرف بیٹھے اسے باس کواس طاقاتی کی فجروے کے لیے انٹرکام کی طرف مڑی۔

"امّ حريم ـ"اس نے سائے چرے كے ساتھ يظاہر جہت سادہ اورعام سے انداز على اپنا تعارف كروايا تھا اور ساتھ عى ول على

ائيك واريم رقودكوب وادولا يافقاكدوه يهال خردا حمان فيس حريم حسين كى مال كى ميست سے آئى ہے۔ " سراام حریم نام کی ایک خاتون آپ ہے ماتا جا ہتی ہیں۔ کہدر ہی ہیں کہ آفیشل نیس کے پانس اور ضروری کام ہے۔"

" نوسر! اپاشنٹ تونہیں تھا۔ اس سر ۔۔۔ جی سر ۔۔۔ ٹھیک ہے سر ۔۔۔ '' وہ خاموثی سے کھڑی سیکریٹری کوعا جز اند کیج ہیں ایس سراور

جى سركى گرودان كرتے من راي تحى -

" میم! آپ انظار ﷺ مرابحی بزی ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر میں بلائیں گے۔" انٹر کام رکھتے ہوئے سیکر بٹری نے کرے کے د وسرے کونے میں رکھے خوبصورت سے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آ مبتکی ہے جلتی ایک صوفے پرآ کرخاموثی ہے بیٹھ گئی

ا کی ..... دو ..... تمن ..... گفزی می آ کے جوهتا برا گلامیكتراس كے اعصاب كوتو ژر با تعاباس كے اندرشد سے خواہش المحر

ر ہی تھی کہ اچا تک کین ہے کوئی نیبی مدور جائے۔ اتن بھر پور کدا ہے اس شخص کی مدد کی کوئی ضرورت باقی شد ہے۔ اس کی حربیم ایک دم ہی مکمل طور پر صحت باب ہوجائے۔وہ کر دوچیش ہے انجان اور لاتعلق اپنے اندری جنگ بیں الجھ رہی تھی۔ ڈیڑھ کھنٹہ بعداس یاورآ نس ہے سیکریٹری

کوا ہے بھیخے کے لیے پیٹام دیا گیا۔

''میم! آپ اندر جاسکتی ہیں۔'' اے پیغام دے کروہ ابھی ابھی آئے ایک فیکس کوڑے ہے اٹھا کر دیکھنے گئی تھی۔وہ صوفے م

ے انٹی آواس کے قدم لاکھڑا گئے۔

"البعث فروامت التي بني كم لي صرف التي يني كم ليم اس ذلت سركز ورى موراس كى وتدكى سے زيادہ اسم تو نيس ب

تهاري عزت تهاري اتا تهاراوقار"

اس نے در واڑے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائے لیکن وہ ابھی تک جائے اور شرجانے کی کھیکش میں تھی۔ اجا مك Paediatric Surgeon كى بيشرورا ندلب وليح يس كى يا تين اس كادر در كونجس "آپ کی جیناک اندگی خطروش ہے۔"

"اس كى جلدا ز جلداوين مارث سرجرى بوجانا جا ہے۔"

"اگرمريرى ين تا خيرى كى او آپى بنى كى جان كوخطره موسكتا ہے "

بید اون آوازیں اس کے تعاقب میں کیا آئیں وہ باق ہر بات بھول گی۔ حرم اور اس کی زندگی کے مواباتی ہر بات اس کے

و بن سے میک لخنت بی محد ہوگئی۔ وہ اللے على بل اس مضيوط وروازے كو كھول كراس كے ائدروافل ہوگئ ۔ اس طویل وعریض اور قبتی میز کے چھیے فخر سے سرتانے وہ مخص بیٹھا تھا۔ اپنی شخصیت کی اثر انگریزی سے ممل واقف اسپنے مقام

سیاه رنگ کا زبروست فتم کا و نالین سوٹ و نیز اکٹر سلک نا گی قیمتی نا گی بین اور کف کنٹس ٔ دا تھیں ہاتھے بیں سلورکلر کا ڈیز اکٹر کھی جس کی مددے سامنے میز پرر کھے کاغذیروہ کچھ ککھ رہاتھا۔ بالحین ہاتھ میں ریسیور جوکان سے لگا تھا اور جس پرکس سے بزی مصروفیت کے عالم میں

الفتكو بورى تحي-جن كى زند كيال خوشيول اورخوش حاليول يدعمارت مول وقت اليساد كول كوچوسك بنا كرر با تاب -اس في سوچا تما-

تلم کومیز پرد کا کراس نے گفتگو کا اختا م کرتے ہوئے کہا۔

" البال تعبك بي مجرشام من ملت مين او كے اللہ ..... اس پر نظر پڑى تواس كا جمله اد حورا بنى رو گنیا۔ اے ديكي كرريسيور بالتحديثر

http://www.paksociety.com

يأك موسائي ڈاٹ كام

کیے ایک بل کے لیے تو وہ بالکل بن خاموش ہوگیا۔ وہ ایک ایک قدم پر وقارا نداز میں اٹھاتی بورے اعتاد کے ساتھ اس کے میز کے مین سامنے آ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے ریسیورایک دم ہی پوری قوت ہے کریڈل پر پٹا اورا پی کری ہے کھڑا ہوگیا۔

اس كے كھ كينے سے بہلے اى وہ يرسكون ليج ش بول-

"" آپ جھے سے شد پر نفرت کرتے ہیں اور میری شکل دیکھنے کے بھی روادارٹیس ہیں۔ یہ بات میں جانتی ہوں۔ لبذا اپنی از تی

شا لَع مت بيج بين آپ ہے بچوخروري بات كرنے آئى موں ، زيادہ وقت تين لوں گی۔ آپ گھڑى و يھے ميں دس منت كاندراندر

يهال سے جلی جاؤل کی۔''

استہزائیے نگا ہوں ہے اس کے غصے سے سرخ چیرے کودیمیتی وہ بھر پوراعمّا دے ساتھ وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کری تھیدٹ

کراهمینان سے اس پر بیٹے تی ۔اس کے غصے کو ذرای بھی اہمیت دیے ابتیراس نے ہاتھ میں تھا می فائل کھول کراس میں سے ایک کلر ڈنسویر لکا لی

اوراے بر رہاتھ آ عے برحا کراس کے مانے رکودیا۔ " بيميري جارسال كى بينى حريم حسين كى تصوير ب- بالتمتى سے ميرى اس بينى كود نيايس لانے كاسب آپ ين - شدند سيمت

معجمیں کہ ش آ پ سے اپنے کروار کی کوئی گوائی لینے آئی ہوں کہ آ پ اسے اپنی اولا د مان کر مرے کروارکومر خروئی عطا فرمادیں۔ بہاں تو ہات ہورت ہے میری بیٹی کے باپ کی ۔ میاس کا بنیادی اور قانونی حق ہے کہ اس کا باپ اسے ایٹی اولا د مانے۔ میری بیٹی بہت بارے۔ اس كى بادث سرجرى مونى ب ميراآب كى ياس يبال آف كالحض النابى مقصد بكريس افى بنى كواس كاميروكير باب سه وه بيد

اس كالبير طنزين أويا بوا تقارات ايناوه كرائ كالمجهونا ساكمره ياوآ ربا تفاجس من اس كى بني نے آ كھ كھو لى تقى جبال وه جار سالوں سے رہ رہی گئی ۔وہ بگی جس کا باب ایک بہت ایر آ وی تھا التی محروق کی زندگی تی رہی تھی۔

" جب من آپ كرے كل اور تقريباً يائى تيد مفتول كى پر يكھ عالمتى ربير سال واوے كا شوت آپ جا بين تو آپ كو ذاكثر

طبینا در کے کلینک سے ل سکتا ہے۔ آپ کے کھرے جانے سے کافی روز قبل میں نے اپنا پر ملتسی نبیٹ و میں سے کرایا تھا اوران کے کلینک ے بیٹینا وہ ساڑے مے جارسال پرانار یکارڈ آپ کوشرورٹل جائے گا اور بدر ہامیری بٹی حریم حسین کا برتھ شوکلیٹ ۔ 30 اپریل 2003 مولیقی آ پ كا كرچوز نے ك تقريباً ساز ھے يا يكى اہ بعد ميرى بينى تربيم حسين بيدا ہوئى تقى ۔ بدايك يرى تي رؤليورى تحى -اس برتھ شوقليث ك

اصلی ہونے میں کھشبہوتو آپ اس کی تصدیق کراسکتے ہیں۔"اس کے لیج میں طنوزیا وہ تھایا نقرت اے خودمطوم نہیں تھا۔ بغیرسانس لیے تيزرقاري سے بولتے اے بس اتنامعلوم تھا كداس مخروراورسفاك اتسان كے كيث آؤٹ يا كيث لاسٹ كہنے ہے يہلے پہلے اے اپني بات

پورى كركتى چاہيے۔

هم سفر

دلواسكول جواس كعلاج كي ليدركاد ي-"

انتهائی جیز راقاری سے بات پوری کرتے اس فے حریم کا برتھ موقائیٹ بھی اس کی تصویر کے او پراس کے سامنے رکھ دیا تھا۔اس نے

يأك موسائي ذاك كام

جس طرح نضور کونظرا تفاکر نه دیکها تها 'ای طرح اس برتند شیقلیت کوبھی نه دیکھا۔ وہ اپنی کری کے سامنے دونوں ہاتھوں کی مختیاں جینیج کھڑا

"اور بدر با میری بنی حریم حسین کا بلد گروپ "اس نے ایک اور کا غذائ کے آگے دھرا۔"میری بنی کا بلد گروپ + B ب\_

شايدة پكوياد ہوكە + B ميرا بلذگروپنين + B خضر عالم كا بلذگروپ بحي نين تفار بال بية پ كا بلذگروپ ضرور ب- اگرچة پ بيك سکتے ہیں کہ بلڈگر وپ بھی کر جانانس بات کی منانت نہیں کہ آپ جی میری بٹی کے باپ ہیں مگر بلڈگر وپ کا بھی مونا بہر حال میرے دعوے کے

حن میں ایک پوانکٹ بوھا تا تو ہے۔ آپ بہت قابل اور پڑھے لکھے انسان ہیں۔ یقیقا اتنا تو جائے تن ہوں کے کہ یچے کا بلڈ ٹائپ اس کے ماں اور باپ کے بلڈ ٹائپ کا کمبی بیشن ہوتا ہے اور "O" اور "O" کا کمبی نیشن بھی ہی + B ٹیس ہوسکتا۔"

وه اس كى آئىكمون بين آئىكى يۇل كرد كىلىتى بوت بات كردى تىلى سالىرى بىلى تىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىل

" ویسے جو سیسب باتیں میں آ ہے ہے اس دوستاند ماحول میں کررہی ہوں بذر بعد کورٹ بھی کرسکتی تھی۔ میرا کر دارہا ہے جتنا بھی منظوک ہو کور DNA Paternity Test کروائے کا تھم آپ کو بی اور پھرٹوران ساری بچائی کھل کرسائے آ جاتی مگر آپ

آليك الرّت وارانسان بين \_كورث كجيرى مين يفتيناً آپ جنك بنسائي موتى \_آپ جاجي DNA testing بهي كروالين \_ جيم برگز کو کی اعتراض تیں۔بس آپ سے اتن گزارش ہے کہ جو کھی جی آپ کو کرنا ہے۔ ہماہ مہر پانی ذراجلدی کر کیجئے۔ جھے اپنی بیٹی کے آپریشن کے

ليے پييوں كى فورى ضرورت ب روه شايدزياده اساا تظارند كرسكے۔" یو لتے اولتے ایک بل کے لیےوہ خاموش ہو لی محربہ خاموتی بھی بے معروف نیس تھی۔اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پوری کی

پوری میز پراینے پہلے رکھے کا غذوں اور تصویر کے او پر دکاری تھی۔

''اس فائل میں میری بیٹی کی تمام ممیسٹ رپورٹس کی فوٹو کا بیز موجود جیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے تقعد بی کرا کتے ہیں کہ فوری

مريري كتي منروري ب

بات فتم كرك و والك جنك سي كرى يرس أثى -

"اس بي پريس تغمري ہوئي ہوں۔ آپ ميرے دعوے كى تقديق ميں ميري بيني كود كھنا جاييں ياس كے با كولوجيكل فا در ہونے

کی تعدیق کے لیےDNA Testing سمیل کلیک کروائے اسے اپنے ساتھ اپنے کی قابل مجروسا ڈاکٹر کے پاس لے جانا جا ہیں تو

م المركز كوني اعتراض نيس-" فائل کے او پراس نے اس چٹ کا بھی اضافہ کردیا جس پرافشین کی ای سے گھر کا پتا افو ن نمبرا ورخو داس کا اپنامویائل نمبر درج تھا۔

" ' يقيبنا جھ سے ل كرا بكوكى خوش نيس موكى موكى مر پر بھى آپ نے جو جھے ابنا اتنا فيتى وقت ديا اس كے ليے آپ كا ب عد

http://www.paksociety.com

7/311

آ تھ منٹ بعدوہ اس کمرے سے ہا ہرتھی۔ سرا شاکر ہاوقاراور برا عما دقد موں سے چلتی ہو کی اوہ بلڈنگ سے با ہرنگل آگ۔

جنٹی توانائی اس جگه آنے کے لیے اس نے اپنے اندر جن<sup>ح</sup> کی تھی ووسب با ہر قدم رکھتے ہی بوں لگا کسی نے ساری کی ساری تجوڑ

ڈ الی ہے۔ وہاؤ کھڑائے قدموں سے سڑک کے کنارے بے سے چلتی رہی۔ انتہ کا انتہا کا انتہا کا انتہا کا انتہا کا انتہا ایں کی آتھےوں سے مسلسل آنسو بہدرہ ہے۔ اپنی چھوٹی اور بہت بھار بٹی کے سامنے بینے مسکراتے ہوئے جانے کے لیے

ضروری تھا کہ وہ اپنے سب آ نسویمیں انہیں سڑکوں پر بہاڈا لے۔

وہ اشعر حسین سے ساتھ اس کی زبان میں طنواور حقارت ہے بات کرے آگی تھی ۔ اپنی تمام پڑ نفرتوں کے اظہار کے ساتھ لیکن چھر بھی گھربھی وہ گئی توشی تا اس کے پاس۔اس کے دریر بھیک ما تکنے مدد ما تکنے پیدرخواست تو کی تھی نا کہوہ اپنی بٹی کواپنی بٹی تشام کرلے اپنی

اولاد بان لے اور گیراس کا حق دے محض آ تھ منٹ اورا کیاون میکنٹر کئے تھے۔ خروا حسان کی انا آ برؤ و کاراور عزت نفس کو للتے اور بر باو ہونے میں۔ آج کے بعد وہ بھی سرا شا کر کھڑی ٹیس ہو بھی تھی۔ وہ سرا شاکر یہاں آ کی تھی اور سر جھکائے یہاں سے جار ہی تھی لیٹی ہوئی میاہ عال فالمال يراو

4 4

If you want to download monthly digests like shuaa,khwateen digest,rida,pakeeza,Kiran and imran series, novels, funny books, poetry books with direct links and resume capability without logging in just visit www.paksociety.com for complaints and issues send mail at admin@paksociety.com or sms at 0336-5557121

http://www.paksociety.com

وہ اس کے آفس سے جا پیکی تھی اور وہ کری پر ایک ہی زاویے سے بغیر کی جنبش کے ساکت بیٹا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھی تصویر تک کونظر اٹھا کرئیس دیکھا تھا۔خرداحسان اس کے آفس بیں؟ اگر اس بیس رتی برابر بھی شرم اور غیرت تھی تو اسے زندگی مجروہ یا رہ بھی

اس کے سامنے آ نائیں چاہیے تھا۔اے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دماغ کی رکیس پیٹ جائیں گی۔ ذلت کے جس شدیدا حساس میں وہ پچھلے ساڑھے چاد سالوں سے زندگی گڑ اردیا تھا'اس وقت و وذلت بحراا حساس مزید کئی گنا بڑھ کیا تھا۔

"" آت کی تمام ا پائمٹس کینسل کرد ہیجتے ۔ بیس کوئی فون کال بھی ریسیونیس کرسکوں گا۔ میری طبیعت ٹھیکٹیس ہے۔"انٹر کام پراس نے اپٹی سیکر یٹری گا ہدانیت گی۔

ا پی میر بغری لا ہدایت ں۔ "الیکن سرا آج ساز ہے تین بیجے شاہ گروپ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے اور ایسی مسٹر لغار کی کے ساتھ آپ کو لیٹے ۔۔۔ "

" جب کہا ہے کہ آپا کمنٹس کینسل کرو بیجے تو پھراس میں میڈنگز ، لیچ اور ہاتی مب بھی بھی شامل ہے۔ "اس نے بخت کیچ میں ہات

عَمْمُ كَرِيكِ رئيسيور بهت زورے چاتھا۔ منافع كركے رئيسيور بهت زورے چاتھا۔

وہ دونوں ہاتھوں میں سرویے بیٹھا تھا۔ وہ غیض وغضب کا زیادہ شکارتھا یا ذات زیادہ محسوس کرر ہا تھا، اسے خودا بن کیفیت کا اندازہ لگا نامشکل ہور ہا تھا۔خرداحسان اس ڈھٹائی اور بے خونی ہے اس کے سائے آئٹر یہاں سے مجے سلاست واپس بھی چلی کی اوروہ دیکھتا

رازہ لا کا تعلق ہور ہا تھا۔ سرداسمان اس و معنان اور ہے ہوں ہے اس ہے سات استریبان ہے میں سواست و اہل میں میں اور وہ و یہ ہے۔ ا؟ کیا اعلاقتیم اور اعلارت معاشرے ہیں یا عزت اور نمایان مقام ، انسان کو بے قیرت بنادیے ہیں؟ وہ اسے جان سے کیوں نہیں

مارسکا۔اے جان سے مارکرخود کھانس پڑھ جاتا تو کم از کم بے غیر ٹی اور ذامت والی اس زندگی کو جینے ہے تو اے نجات مل جاتی۔ ساڑھے چارسال قبل اس کی ووجوی جے وو بہت چاہتا تھا، بالکل اچا تک اس سے پکھ بھی کہے ہے بغیر کہیں خائب ہوگئی تھی۔کہاں

کی رہ گئ تھی اس کی حمیت میں ،اس کی جاہت میں جووہ اس کے دجوو کوبی اتن کاری چوٹ پہنچا گئی تھی۔ اے اس ہے کو کی شکایت تھی ، وہ اور تر استریقی تاریخ است میں اس کے میں میں اس کے خش کی زارا دار سے بات کے جات اور سے جات کی میں میں کہ میں میں

طلاق چاہتی گئی تو اسپنے منہ سے اس سے بیات کہددینی۔وہ اس کی فوٹی کی خاطر اسے باعزت طریقے سے علیحدہ کرویٹا مگر یول۔۔۔۔ اسے سکتے عرصے تک تو پہلیتین ہی ٹیس آیا تھا کہ وہ ٹر واصان ، اتن کی اورا تن گھٹیا بھی ہو سکتی ہے کہ اسپینے شوہر کوچھوڑ کر کہیں فرار

ہوجائے۔ کیااس کانٹس اس پراس حد تک حاوی ہوگیا تھا کہ اسے سی اور خلط کی تیزی بھلا گیا تھا۔

اگر کسی کی بیوی اے دھوکا دی تو اس کی انااور غیرت پر چوٹ پڑتی ہے اور اگر کسی کی بیوی شے وہ بے عدو بے حساب چاہتا بھی ہو جس پر وہ آئکھیں بند کر کے اندھااعتا دیمی کرتا ہو، اس ہے بددیاتتی کی مرتکب ہوتو اس کا پوراوجو دفتم بوجا تا ہے۔

وه اشعرحین سا زھے جا رسال قبل ایسے بی ریز وریزہ ہوکر بھرا تھا۔

رب اس کا حقیقتا بیدول چاہا تھا کہ وہ خرد کو بھی مارڈالے اور خود کو بھی ختم کرلے ۔ نگر اس بیس تو اپٹی زندگی کا خودا پنے ہاتھوں سے ختم

http://www.paksociety.com

يأك سوسائي ذاك كام

9/311

كرنے كى بھى جرات نبين تتى بسوية الت آميز زندگى دە نجرے جينے لگا تعاب

وہ بظا ہر زندہ لوگوں جیسے سب کا م کرتا تھا۔ کھاناء پیناء وفتر جاناء لوگوں ہے ملناء زندگی کے تمام معمولات وہ مبھار ہا تھا مگر وہ اندر ے قتم ہو چکا تھا راس کے لیے ہتا ہول مجھے تھے۔

خردنے جود حوکا اے دیا تھا۔ جودرداے پہنچایا تھااس کے بعداب وہ زندگی میں بھی کسی پر انتہار ٹیس کرسکتا تھا، اب وہ زندگی میں دوبارو كمي عصب فين كرسكا تفار

اس نے اسے علاش کرنے کی مجی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر کرتا تو اتنا با اثر اور طاقت ورتھا کداسے یا تال سے بھی ثکا ل لاتا۔ اے ایک اورے ناک موت دیتا ، اس کی لاش ڈیل کوؤں کے آگے ڈال دیتا ہمرا پنا بیاثر ورسوخ ، بیرطا نت استعمال کرنے کا اس کا دل ای ٹبیس جا ہاتھا۔ وہ اس کی تاموس اس کی عزت ، اس کے وقار کو جوزک کاٹیجا کر گئی تھی۔اس کا کو کی بھی جوالی عمل خودا حسان کی دی ہو قی

وُلْت كاحماس كومنافين سكنا تفاراورة ج-

وہ اس کے آفس میں اس کی میز کے سامنے موجو دیتھی۔ بوی بے شونی اور دیدہ دلیری کے ساتھ۔ اور وہ مختیاں تھینچا سیے اندر سے

المحق تفرت كے لاوے كو بهد تكلنے سے روك ير بانخار

اس کا بی جاہ رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے چینے تی کراہے گالیاں دے۔وہ اس کے وجود کے فکڑے فکڑے کردے۔اور ایسا

كرك و واسيخ تى آفس بيس فوداينا بى تما شاينا ۋا 🗓 مكروه بردل تھا۔

یاں وہ بزول تھا۔وہ ولوگوں کے سامنے تماشا ہے سے ڈرتا تھا، خرواحسان نے آئ اس کے سامنے آ کر کیا کیا کیا اس نے پکوسٹا مہیں تھا۔خرواحسان نے اس کے سامنے کیا کیا دھرااس نے کچھ دیکھائیں تھا۔اس کے سچے جذبوں، اس کی محبوں اور جاہتوں کا خماق

الاانے والی ،اس کی عزت کوسر بازار نیلام کرنے والی ، یوی کے تام پرایک بدنما گالی ، د وعورت کس و هٹائی کس بے خونی اور کس دیدہ دلیری ے اس کے روبر و کھڑ تی تھی رکوئی تدامت، کوئی اعترف جرم ، باشرمندگی کارتی بھرشا تبہمی اس کی آسکھوں میں نہ تعاب

اس کی شادی استد آ تأ قانا اوراست و آیا توی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے ایسان نے بھی تصورتک نیس کیا تھا۔ ٹھیک ہے ابھی تک

اس کی کہن کس کے ساتھ کوئی کمنے منٹ نہیں ہوئی تھی ۔ یہ می ٹھیک ہے کہوہ خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والا کوئی بہت زیادہ رومنک انسان نبيس تعابلكها يك حقيقت يستدا ورهيجورسوج ركينه والاخض تعابي كربهت حقيقت پسندا در يجورسوج ركينه واليالوك بحي تواجي زندكي اور

شریک زندگی کے بارے میں کچھوند کچھ آرز دکیں اورخواہشات رکھتے ہیں۔خرواحسان اس کےشریک حیات کے تصور مرکنتی پوری اتر تی تھی۔ بیاتو وہ تب جانتا اگر وہ اے جانتا ہوتا۔ ایک چیوٹے سے شہر تیں رہنے والی پھو پھی تراد کزن جس کا نام تک بھی اے ڈھٹک سے باو

http://www.paksociety.com

يأك سوسائي ذاك كام

ا تہیں تھا۔جس سے بھپن میں ووء ایک بارسرسری ساملنے کے بعد وہ دو بارہ مجھی ملاتہیں تھا۔ نقد رکے پھیرنے اس گمنام اور اس کی زندگی میں

مجمى كوكى ايميت شدر كلف والى اس كزن كوبالكل أنا فأاس كى يوى بناديا قل

سیٹ دی زیردئی تئیں کروائی گئی تھی ۔اس نے خووائی رضامندی سے نکاح کے وقت خرداحسان کوبطور اپنی بیوی قبول کیا تھا۔نکاح

ناہے ہرد سخط کئے تھے۔ بھی جمعی محبت بھی انسان کو بے حدمجبور کر دیتی ہے۔

اس کے ڈیڈی بھیرت حین نے اس پرکوئی جزئیں کیا تھا۔ اگرو واپ کرتے توش بدو واٹین انکار بھی کردیتا۔ مگریوں کیے کرتا کہ

انہوں نے تو بڑی بے بی ہے آتھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے سے ایک التجا کی تھی۔ان کی مرتی ہوئی بہن کی اس آخری خواہش کو پورا

'' بچھ سے بہت بڑی بھول ہوگئ ، اشعر بہت بڑی زیادتی ہوگئے۔ اپنی دتیا شل عمل ، زندگی کے ہنگا موں ش مصروف رہ کر ش

یوری زندگ اپنی کلول مین سے عافل ماے ووانا والی تھی ، قودوار تھی کمی ، بڑ کوئی پر بٹانی عالی نیس تھی او جھے بھی خود سے بیانی مالی تمہیں وہ شو ہر کے مرلے کے بعد تمی طرح کے فنائشل کرائسس میں تو نہیں۔ میں یہاں لاکھوں کروڑ در میں تھیں رہا تھا۔اوروہ میری

بهن و پال زندگی کونجائے کس کس طرح تھییٹ رہی تھی ۔ شو ہر کی بہت معمولی کی پینیٹن اورا پٹی چند ہزار رویے ماہوارو کی ما رمت میں وہ کس حرح گز ارا کرتی ہوگی ، پس نے کیمی پیٹ کر ہیوہ مین اوریکیم بھانچی کی خبر گیری نہیں کی ۔ وہ اسٹنے جان لیوا اور شطر ناک مرض بیں جبلہ ہوگئی اور یں اپنے برنس کوآ ہے ہے آ مے بوجانے ، کامیا ب برنس ڈیلز کرنے میں معروف ر ما۔اور اس کی نیاری ہے یا خبر بھی ہوا ہوں تو اب ،اب

جب پچھ بھی ہو جیس سکتا۔ اور وہ بھی خود سے بہن کا خیال آئے پڑئیں، بلکداس کے بارنے پر، اس کے خود بٹانے پر کر۔

" معيا ين الله جاري بون مرير بعد ميري بني و نياجس تنامه جائ كي ساس ليتمهيس بكاريق بهول."

و وبيني كية كي بي بي عن يهوت يهوت كررورب تهد وه اين بهادراور وصله مند باب كو يول اوق بمحرتا و يوكر بالكل

جیپ جینها ہوا تھے۔ وہ ان کر کیفیوت کو مجھور ہا تھا۔ان مرا بک ہی وقت شن کی تیاشش ایک ساتھ ٹوٹ مز کچھیں۔اس کی پھو پھوان کی اکلو تی چھوٹی بہن کی زندگی تھے ہونے والی تھی ، وہ کیشر جیسے خطرنا ک مرض ش جا تھیں بیان کی بناری کی آخری اسٹیے تھی ۔ ڈا کٹرزائبیں جواب دے

چکے تھے۔ وہ اب چند مفتول یا بہت سے بہت ایک آ دھ مہنے کی مہمال تھیں۔

اس کے ڈیڈری اپٹی بہن سے اتن محب کرتے ہیں یہ سے بھی اندار دہیں ہوا تف اس نے اسپے گھر میں ندا بی اکلوتی پھو پھوکو بھی

زیاد وآتے جاتے دیکھ تھاندہی ان کا دبیا کوئی خاص ذکراسپنے گھر بیل سناتھ۔ وہ نواب شاہ بیل رہتی تھیں اور میزوں بیل ہونے والی مجھی کبھار کی فون کالز کے سواان کااس کے گھرے ایسا کوئی گہرا رابط ٹیل تھے۔ یا تھے سال قبل جب اس کے پھو بید کا انتقال ہوا تھ تب وہ یا کنتان میں تھ ہی ٹیس ۔ ہاں اتناس کے ملم میں تھ کہ اس کے ڈیڈی ان کے انقال پرتواب شاہ بھو پھوٹے یاس گئے ضرور تھے۔ اور ان کی تدفین میں

شرکت کرنے ووٹورانی واپس آنیمی ملئے تھے کہ ان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ ایک بہت اہم بزلس ڈیل فائنل کرنے بہیں لندن روانہ ہونا تھ۔ اس کے ڈیڈی تے بوی منت سے اپنایٹ تدار برنس بھایا تھا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

11/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

و مکام کوم اوت مجد کر کرتے تھے۔ وہ ایک بہت تی قابل دیانت دارا در مختی انسان تھے۔ اپنے کام کو اتی زیادہ محنت اور کمن سے

كرنے كى بيده دت اس بن اسين دينرى الى سے آ كى تھى۔ وہ آئ ملك كى ايك كامياب كاروبارى تخصيت مانے جاتے تھے۔ كرزتى اور کامیرنی کے اس سفریس آ مے ہے آئے ہو ہنے کی لکن میں وہ اپنے قریبی پھھالیے اہم لوگوں کونظرا تداز کر مگئے تھے جوان کی زندگی میں براہ

ماست شائل در موت موع بحل ان كى زندگى بى كاليك حصد تقد

۔ ن کی اکلوتی ، چھوٹی اور یو ہ بمن ان کی پیٹم بھا گئی ، جوان کی حبت اور توجہ کی حق وارتھیں ۔ جن کی خبر کیمری کرنا ان پر فرض تھا اور و ہ

ا ہے اس فرض ہے ارا دنا نہ کی ۔ غفلت برسنے کے مرتکب ہوئے تھے۔ بہن ہے فون پر جب بھی بات ہوتی وہ ، یہوری کرنٹر مندہ ہوتے کہ

''میں مصروفیت میں نون کرتا، خیریت معلوم کرنا، بھول جاتا ہوں۔ ہمیشہ وہی فون کرتی ہے۔ اچھاذ رااس ڈیل سے فارغ ہوجاؤں، ٹیمرفون

کرول کا نمیس بلکہ خودلوا بٹناہ جا کر بہن ہے ل کرآ ڈس گا۔ وور چا رروز اس کے پاس روکر آ ڈل گا۔'' تکرید'' گھڑ' مبھی بھی ندآ پاتی تھی۔اس لے کہ اس ڈیل کے بعد کوئی اور اہم ڈیل ، اس ڈیٹی کیشن کے بعد کوئی دوسراڈیلی کیشن ، اس کاروباری سنر کے بعد کی اور ملک میں کوئی اور

اہم کاروباری کام ،ایک کام کے بعددومرا پہلے سے بھی اربادہ اہم کام تھا۔ جو بہن کے یاس جانے کی راہ میں حال رہنا۔وہ بمین سے ملتے

جائے کے لیے بھی فرصت ، کمبی فراغت کا اتفاد کرتے رہے اور دہاں بہن کے پاس فرصت ہی شتم ہونے گئی۔اس کے پاس زندگی ای فتم

الہیۃ بھرتبل ایک روز بہن نے انہیں نون کر کے اپنی بیاری کی احل ع وی تھی۔ وہ ہرمھرو نیت چھوڑ کرا تدھا وھند بہن کے پاس

بھ کے تھاشعران کے ساتھ تفااوروہاں اس نے اپنے ڈیڈی کوجس طرح پھو پھوے لیٹ کرروتے دیکھاس سے اسے زندگی ہیں پہلی بار میہ

پتاچلاتھ کہ وہ اپنی بہن سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ بعبیرت حسین ، بہن اور بھا ٹھی کو اسپنے ساتھوا ہے گھر لے آئے تھے۔ زندگی جرمچو پھو یا آن کی فیملی کی اس کے گھر میں ایک کوئی اہمیت نہیں رہی تھی ۔ جوا ہے ان ہے کی لمرح کی محبت یا نسیت ہوتی ، تکرا ہینے ڈیڈی کوان سے اتنی

زیادہ محبت کرتے ویکی کروہ کمی آئیس بہت اہمیت اور احتر م دے رہ تھا۔ بھیرت حسین اجھے ہے اچھے ڈاکٹروں کے پاس بین کو بے جارہے

تھے۔حالانکہاباس سب کا کوئی فائد وٹیس تھ۔ ہرڈ کٹر کے پاس وہی جواب تھ جو وہ سب پہلے سے جائے تھے مرض ان کےجسم میں پورگ طرح تعمل چکا تھا۔ ، ب چھ مجی تیس ہوسکتا تھ ۔ مسیرت مسین پر بیک وقت دکھ بھی ، پر بیٹائی عدامت وشرم ری کی طرح کی کیفیات طاری حمیں کداگروہ پہنے بہن سے است عافل ندر ہے ہوئے تواس کی جاری ہے پہلے آگا و ہوجائے۔اس کا بہترین طاح کروائے ،تب ان کی

بھن نے سکی تھی۔ اورا گرنہ بھی نکتی تب بھی یہ پچھتا وا تو دائمن گیرنہ ہوتا کہ انہوں نے والیک بہت ایر کبیر بھوٹی نے ولی مشکل سے کا شکارا چی

بيوه بجن كي ه ن معاونت نه كي ، اس كا الجهاعداج نه نه كروا بإ ـ زندگي كي مشكلات شن اس كا ساته و نه نهما يا ـ و وبطور رشتے دارا درمہی ن ان دولول کے ساتھ بڑی عزت اور احترام ہے بیٹر آ رہاتھ بھو پھوسلس بستر پڑتیں۔ وہ کی اسپتال

کے کمرے میں ڈاکٹروں اور نرسوں کے نہیں بلکدا ہے بھا گیا ور بٹی کے قریب مرنا چاہتی تھیں۔ http://www.paksociety.com

12/311

سوبصيرت حسين ف البيل كمريري ركم بوا تعارج بيس محفظ ايك زس بن كي خدمت كے ليے ركمي بولي تقي \_ آسميجن سے لے كر

و گیرتی م ملبی سمولیات کا بندویست بھی انہوں نے ان کے کمرے ہی میں کرویا تھا۔ان کے گھر کا وہ کمرہ کسی بہینال کے کمرے ہی کی سیکل وعتباركر مميانتها ب

یسیرت حسین نے آفس جانا بالکل چیور ویا تھا۔ وہ سارا وقت بہن کے سر بائے بیٹے رہتے تھے۔ دومیمی ہوس موسی تی تو

، شاروں شن تھوڑی بہت بات چیت کرتی تھیں اور ممی بالک بے ہوش ہوجاتی تھیں۔ وہ آفس آتے جاتے کھو پھو کی خیریت معلوم کر لیٹا تھ۔ مسلسل روتی' کلام پاک کی تلاوت کرتی' تمر زیز متی یا ، اس کی خدمت کرتی ایٹی کزن کے لیے اسے انسوس ہوتا گر میچھ معتول بیں جو فکر اور

پریٹانی کے تحکی وہ ہے ڈیڈ ک کی تقی ۔انیس یو رَنُو ٹا تھر اس نے مجھی تیس دیکھ تھا۔

وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا میں تھا۔اس کی دونوں بہنول کی شادیوں ہو چکی تھیں۔اس سے دوسال بڑی سمونا شادی کے بعدایے ہو ہراور بچوں کے ساتھ آسٹر بلیاش ر مائش پذیر تھی۔ اور اس سے تین س چھوٹی کئری شادی کے بعداب اسلام آبادش تھیم تھی۔ دوتوں

سینل چونکہا ہے اسپے گھروں کی تھیں ۔ البذا ماں یا پ کا خیال رکھنا اور ان کا دھیات رکھنا وہ پہلے ہے بھی زیادہ بڑھ کرائے و مداری جھنا تھا۔ اے اپنے والدین سے بہت زیادہ مجت تقی ۔ اس کی می اورڈیڈی دولول اسے والہا شہبے ہتے ہے۔ اس کی می فریدہ کی محبت اگرار ڈیو مکرنے

اورخ ے اٹھانے والی محبت تھی تو بصیرت مسین کی ذرا مجیدہ ی تفور اسار صب رکھتی ہوئی بھوا کی میس ایک شہنشاہ اپنے ول عہدے كرتا ہے۔''جہیں ممری جگہ سنبھالنی ہے۔ جمہیں میرے جیسا بنتا ہے۔ ایپٹر آ پ کومیر ابنیا ٹابت کر کے دکھ ناہے۔'' جیسی بنندتو تعات رکھنے والی محبت جس في است ايك متو ازن خفيست كا حال بناد يا تعار

چوسال امر بکدیس رو کروبال اعلاقعلیم حاصل کرے وہ جا رسال قبل وہاں سے وہ تم م ڈگریاں کے کرلوٹا تھا جواس کے باپ کی خواہش تھی۔ سواعد تعلیم کے حصول کے بعد جا رسمال قبل جسیداس نے اپنے ڈیڈن کی کھیٹن کو یہ قاعدہ جوائن کیا تو خودون راستہ محنت کرے کو یہ ہا ہے کو لیقین دمانے کی کوشش کرتے نگا کدوہ ان بی کے جیب ہے۔

قريده كافى عرص سعال عدة وى كم محلق كهداي تحيس كدو والنيل ابن يهند بنائ اورا كراس كى كونى بيندنيس تو يكرخا ندان يو دوستوں کے جلتے میں سے مس کا استقاب کر ہے۔ ہر مال کی طرح ، نہیں جمی ہینے کی شادی کا یہت ار مان تھا۔ محمروہ فی الی ل شادی کے مواثہ میں نہیں تھا۔ ابھی اس کی توجہ مرف اوراسینے کا م پرتھی۔ اور کچی ہوت تو پیٹھی کہ ابھی تک اسے کوئی لڑ کی اس حد تک اچھی نہیں گئی تھی کہ وہ جمپر گی ہے شا دی کے متعنق سو چتا۔ لیکن سب پچھا کیے طرف یونجی رہ گیا تھ۔

" مجھے پاہے اشعرا شی تم پرد ہوؤڈ ال رہا ہوں گر میرے ہیں اور کوئی راسترٹین بیٹے امیری بھن مرری ہےا در مرنے سے پہلے وہ اپنی بٹی کاستقبل محفوظ دیکھنا میا ہتی ہے۔اس نے جھ سے زئدگی میں پہلی ہ رکھ ، نگاہے میں اس کی بیٹوا بش اور س طرح پوری کرول؟ ا تن جدى كوئى رشة اكرة عويز بحى لا دُل تو بهن كويه كارش كيد دول كاك يتخفس بند بن تميدرى بني كى زندگى كاساتقى بنار با بوراس كےساتھ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

13/311

کے تمہاری بٹی بھیشد بہت خوش رہے گی۔ یہ گارٹی تو میں صرف تمہاری اسٹے جٹے ہی کی وے سکتا ہوں۔ تمہاری پچھ آرز و کیل خواہشات اور خواب ہوں کے میں ان سب کو پامال کررہا ہوں میں جانتا ہول بیٹا! بچھے مع ف کردو بیٹا! مکر وہ میری یہن مررہی ہے۔ اگروہ بیٹی کا گھر ب و كيمه يغيراس كالمتنقبل محفوظ بالقول بيس و يكيمه يغير مركَّى تؤيس خودكومجي من ف نبيس كرسكول كالبينية - "

انہوں نے روشتے ہوئے اینے دولوں ہاتھاس کے ماسنے جوڑ دیے تھے اور دوبہت بری طرح بو کھلا کیا تھا۔

" آپ اس طرح مت كريس ڈيڈي! آپ جھ پر برطرح كاحل ركھتے إلى - آپ جھ ہے كى بات كے ليے التجاكري اس يج

ے پہنے بیل مرجانا پیند کروں گا۔ آپ جھے تھم دیں۔ ملیز ڈیڈی اس طرح کر کے جھے گناہ گارمت کریں۔''

یا ہے کے بتد سے ہم تھول کو کھولتا وہ بہت شرعند و س بولا تھا اس بل ہر ہ ت بھلا کر اس نے صرف بیسوچ تھا کہ کیا وہ انتا برا اتنا نا

فر مان بیٹا ہے کہ اس سے کوئی وے متواتے کے لیے اس کے ڈیڈی کواس کے آ مسے مت کرنی پڑری ہے۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کیو

کھونٹس کیا ہے۔ بس، یک مجھ ٹس فیصلہ ہو کی تھا۔ سوچنے فیصد کرنے بٹس اس سے کمیس زیادہ وقت تو ہوگ اپنے ہے کوئی کباس کوئی کتاب خریدئے ٹیل لگاد یا کرتے ہیں۔جس سے بہت کم وقت ٹیل اسے خردا حمان سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے انتھا۔ وہ جو دوستوں کے انتخاب

تک کے معاہدے میں بے حد محاط تھ اس کے معیارا در اس کی ذہتی سطح ہے کم کو کی شخص اس کا دوست نہیں ہوسکتا تھا تو پھر شریک حیات ۔ ایک فرمال بردار بیٹے کواسیے بہت جاہتے والے باپ کی محبت نے مجبور کردیا تھا ایک ایسے دشتے کو جوڈ نے کی بامی جرنے برجس میں اس سے ول

کی رض 'ش ال نبیں تھی ۔ ہاں گراس' ہاں' کے نتیج ہیں اے ریخر ضرور حاصل ہوا تھ کداس نے اپنے باپ کو ، بیل نبیس کیا' ان کی بات مان کران کی خواہش پوری کر ہے ایک، اچھا اور قرما نبر دار بیٹا ہوئے کا ثبوت دے دیا۔

بصیرت حسین سے اندر بیسے کی نے نی تو انائیا ل بحردی تھیں رمیوند کی بیاری کے سبب شادی کی تقریب منعقد تو گھر پر بن کی جار ہی

تھی گراس میں انہوں نے کی کوئی نبیس رہنے دی تھی۔ و درونز دیک کے اپنے تمام رہتے داروں ووستوں اور ملتے جننے والوں کوٹ وی کی اس

تقريب يس انبوب تدعوكما تحا سمونا تو آئی جدی آ مشریب ے آئیں علی تھی ال كنزى اسلام آبادے آئی تھی۔ اكلوتے بعالی ك شاوى كے حوالے سے دونوں

بہنول کے بہت سے خواب تھاور بھ ٹی کی اس طرح کی شادی ہے ان دونوں بیں ہے کوئی بھی زیادہ خوش نیس تھی۔ محرجب ان کا بھائی ہی

سولہویں معدی کی اس و قیانوی طرز کی شادی کے لیے برضا ورغبت تیار ہوگی تھا تو و وولوں کیا کہتیں۔ گوشا دی گھرکے وسیع وعریض گا رڈن بل ہی جورہی تھی مگر میمونہ چھو پھو کی حالت الیکن ٹیس تھی کدوہ و ہاں تک بھی نائی جاسکیل ۔

و دا بینے کمرے میں سے ہی اور اور بیاری کی مجسم تصویریٹی بستر پرلیٹی تھیں ۔ان دونو ل کا ٹکا ن ان کے کمرے میں مواقعا۔

تکاح کے بعد میموند نے بڑی مشکلوں سے اشعر کو اشارے سے اسے اپنے پائی بنایا تھا اور جب وہ ان کے قریب جاکر جھکا تو انہوں نے اس سے سر دھیرے سے ہاتھ چھیرا منہ ہی منہ پیس محل اب بلا کر شاید اے کوئی وعا دینے کی کوشش کی۔اے ان کی آ تھموں میں

هيم سفر

موت تھبری ہوئی نظرآ ربی تھی ۔ تمرموت کی اس موجود گی کے ساتھ اسے ان کی آئٹھول میں بہت سااھمینان بھی نظرآ یا تھا۔

اس کے بر برش کمڑی افروک لیاس پینے پوری طرح وابن بنی اس کی بیوی زار وقط رروری تھی۔روایتی شاد یوں والے ہرا ہتمام

اور ہنگا ہے کے و وجود یکی اس شا دی کی تقریب شرموت کی دستک سنائی دے رہائی تھی۔

ادحر کھاناختم موا مبى ن رخصت ہوئے۔سب بنگاہے سردیٹ ناشروع ہوئے اوھر میموندکی جالت بکرنا شروع موتی ۔شایدیثی کی

لکری میں ان کی سانسیں اب تک چل رہی تھیں ۔ا دھراس کاستعقبل محفوظ ہوتے' اس کا گھر بھتے دیکھاا دھرموت کو گلے نگالیا۔

ائیک ایک موت جس کے لیے ہرایک واتی طور برت رقداس کے واقع ہوجاتے نے بھیرت مسین اور فرودونوں کھم سے بالکل

نٹر صل کردیا تھا۔ وہ دولوں روتے تھک جائے تو مرنے وال کی بائیں یاد کرلے لگتے۔وہ ایک مہینہ پہنے جب ان کے گھر آ ٹی تھی تب ہے

سارا وقت مال کے ساتھ گلی رہی تھی اور اب ہر وقت ما مول کے ساتھ گلی رہتی۔ جیسے اس گھرٹس وہ اپنے مامول کے سوا، ورکسی کو جانتی ہی تد

ہروقت معموم اور سوگوار دہنے والی ووائر کی اس کی بیوی ہے اس کے ول میں جمعی بیسوچ آتی بی جیس تھی۔ اس شادی نے اگراس کے دل کی و نیانہیں بدلی تھی' اگرخروا صمان کواس کے لیے اہم نیس بنایا تھا' تب بھی اس شادی'اس نکاح کی اہمیت کم تو ہر گزنہیں ہونکتی تھی ۔خرو

احسان تام کی اپی کڑن سے ج ہے اسے کوئی دلچیں کوئی لگاؤ لہیں تھ عمراب وہ اس کی بیوی تھی۔ سیا یک بہت بزی بچائی تقی اوراس بچائی سے مندنيين موزا جاسكتا تفا\_

بھیرت جسین نے بھن کی مورت کے بعد ٹیں ' پھیس دن یا لکل خا موثی ہے گزارے تھے۔اور پھراس کے بعد انہوں لے شادی کی تقریب بن کی طرح ان کے دایسکی تقریب کا بروقارا ہمام کیا تھا۔ ولیمہ کی بیقتریب اپنے انظام دا ہمتام میں شاوی کی تقریب سے بھی کہیں

يده کرهي

وہ اپٹی بہن کوسوی رہے ہتھے جس کی روح گوڑیا وہ سکون اپٹی صومت کا ماتم منا نے جاستے ہے ہیے سے ٹیپس بلکہ پیٹی کی ٹی زندگی کا

خوشيول بجرا آغاز ديكينے من مالا ماتھ بن وواسينے مبينے كوبحى سوچ رسب يتھے۔ان كى شديدخواہش تحى كدان كى خاطر جرأا درمجورا جس رشتة كواشعرف قبول كيا ہے اب آ مے يوسكر و فردكودل سے اپنا لے۔ وليمك اس جر پوراورشا ندارتقريب كے بعد دابن فى فردا حسان كواس

کے کمرے میں لایو کیا تھا۔ اس رشتے ہے پہلے اوراس رشتے کے بعداب تک اس نے خرد کو توجہ ہے تیس دیکھ تھا۔ و واس رشتے کواب تک تبول ہی تہیں کر

یا یا تھا۔ایک بالکل اٹجانی لڑ کی جس سے نام کے سواوہ اس کے بارے میں پھی بھی نہیں جانتا تھا۔اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت

يأك موسا كَنْ ڈاٹ كام

ے ماکر بٹھا دی گئی تھی۔ لیکن خود کو سمجھا کر اس نے اس انجان اور ناوا گفت لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ڈائمنڈ رنگ پہنائی تھی۔ ایک شوہر کے اپنی

بیوی کے ذمہ جوحقوق واجب ہوتے میں و واوا کیے تھے۔اور دل میں سوچ تھ کہ شایداس کی زندگی یونمی حقوق وفرائض کی اوا نینگی کرتے گزر ہے گی۔

اس پہلی شب اس کے اپنے ذہن میں اتن ، لیمنین تعین کہ جے اس کی جوی بنایا گیا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس کا اسے خیال ہی نہیں

آياتها

A ..... A ..... A

اس کے بیل ہیائے پرا پارشمنٹ کا درواز واقشین کی ای ریو ندلے کھویا۔ وہ کب س گئتی۔ بیانیس ٹیس پاتھا پھر بھی اتنا جائی تھیں کروہ بیٹی کے آپریش کے سلسے میں چیموں کا انتظام کرنے ای گئی ہوگ۔

" ابہت تھی ہولی لگ رای ہو مٹا؟" اس نے انیس سلام کیا تؤوہ اے میت جری تشویش سے و کیلتے ہوئے بولیں۔

وہ تھیکے سے انداز ٹیں مسکرا وی۔

\* • فَكُرْمِيوں كرتى چوخرد! انشد مسبب الاسباب ہے۔ بہترى گى كوفى نەكوئى را « دوضرور نكالے گا۔ ان ش « انشدسب پچھ بالكل ٹھيك

موكا علواً وَمنه باتحد والوائي تبرتب دع لي كون الل مول "

" انہیں آئی! پیٹر آپ آ رام کریں۔ ابھی مجھے بعوک نہیں اور میں یہاں کوئی مہمان تعوزی ہوں جس وقت مجھے بھوک کے گئ

خود کچن ش جا کراہے لیے کھانا لکال اوں گی۔"'

ان کا ظوش اسے ہر بار حقیقاً شرمندگی ہے دوج رکرویا کمتا تھا۔ وہ اپنی بڑے سمیت بن بلائے نجانے کتے طویل قیام کے لیمان کے گھر آ کر پڑگئے تھی اور دہ صرف یہ بات چیش نظر رکھتے کہ وہ ان کی بیٹی کی بہت عزیز وریہت بیاری سپیل ہے اس پورے شوص اور جا ہت کے ساتھ مہدن نوازی کررہی تھیں۔

وقشیں اس کی کولیگ کے ساتھ اس کی ووست اور تم کسار مجی تھی۔ بہت پر بے حالات میں مطنے والی وہ ایک بہت اچھی ووست تھی۔ اک دوست جس سے اس کا اُولی پردہ نیس تھ جس کے کندھے پر سرر مل کروہ بارولی تھی۔ حریم کے عدرج کے علی مال تھی کا شکار بونے پر

آ پریش کے لیے کہیں سے بھی پیوں کا بندویست نہ ہو تکنے پڑاس کے دل میں پہلی بار یہ خیال بھی افشین ہی نے ڈال تھ کہ وہ اشعر حسین سے

اسے بی کے باپ سے جاکر مطے۔ بیوی کے پر میکھٹ بونے کی خبر نے اس کے دل میں رحم احدوی ترس کھی تیں بگایا تھا مگر کی خبرا بی بی ے وجودے آشنا ہوکراس کے دل میں فرد کے لیے نہ کی احریم کے لئے ایک زم گوش پیدا ہوجائے ، مگراس نے صاف اٹھار کردیا تھا۔

نیکن بہت جلدان برطرف سے ماہیں ہوئے کے بعد جب اے اپن اوقات کا ٹھیک ٹھیک انداز و ہوا اور بیس خشیفت اس کے سامنے آ کر كمزى مونى كه بارث مرجرى تويبت دوركى بات بأس بيلياى بين كولاج كياب بي جي كالمرى

یں ایک اجھے کا رڈیا اوجسٹ کے باس اس کی بیاری کے مداج کا آ فاز کرنے میں مبلے مہلے تن م شیث کروانے اور بہت مبلکی ادویات خرید نے بی بس اس کی تن م جمع ایو تھی ٹھیکا نے لگ چکل ہے۔ ہاں کھانا بیٹا افغیس کی بدونت مفت تھا۔ ایک منا سب متم کی فرم میں اس کی معقول

جاب تھی۔ سیری ایک تھی جس میں اس کا اور اس کی بٹی کا اچھ گڑ ارا ہوجایا کرتا تھا تھر اس پرائیو بٹ فرم میں ملاز مین کومیڈیکل کی مفت

سمولیات قراہم کیے جانے کا کوئی سلسلے نیوں تھا۔ اس نے میتھس فرنس اورا شینس کے ساتھ کر بچویشن کر رکھی تھی اور اے اس قرم کے

، کاؤنٹس کے شعبے میں ڈ ھائی سال قبل کافی کوششوں کے بعد ماہ زمت بلی تھی۔اس سے پہیے وہ ایک اسکول میں پڑ ھار ہی تھی اور گھر پر سیکٹرری

کلا سر کے بچوں کو ٹیوشنز دے رہی تھی۔ بیجا با سے افشین کی وساطت سے فی تھی۔ وہ بار پہلے سے جاب کررہی تھی اورای نے خرد کے لیے

ا بٹی فرم ٹر کوشش کی تھی۔اس جا ب ہے ملنے والی پیلری اسکول کی میری ہے بعد جبر بہتر تھی پھر گھریراس کی ٹیوشنو تو ساتھ ماتھ والی بیلری اسکول کی میری

تخيس \_لبغداان بال بثي كاكز اراالحجى ملمرح بيور باتفا\_

جب تک تر ہم بھارند پڑی تھی۔ وہ اپنی مل زمت ہے مطمئن بھی تھی اور ہر ، داپنی تخواوے پھوند پھی تر ہم کی تعلیم کے لیے اس کے

مستقبل کے لیے بس انداز بھی کرلیا کرتی تھی۔ تریم کے آئے والے کال اور اس کی تفلیمی ضروریات کے لیے اس کے پاس ابھی سے پیلے جمع

ہوئے شروع ہوجا کیں۔اس متصد کے بیداس نے ایک دو کمیٹیال بھی ڈال رکھی تھیں۔اس کا بوجھ ہائٹے کواس بگی کا یاب اس کے ساتھ کہیں انہیں تھا۔الی غیر معمولی اور شاندار کوئی ڈگری اس کے یاس نیس تھی کہ اے کیل کسی ایکزیکٹو پوسٹ پر جاب ال جاتی ۔ ذہین بہت تھی تکر ہاتھ

یں صرف ایک بی ایس می کی ڈگری تھی۔ مزید سے کہ کسی بڑے تعلیمی اوارے کے نام اور میرے آرامتذا سناوجو ہر بڑی فرم کا درواڑہ اس پر

اس کا خواب تھ کہ وہ پٹی کو بہت انچی اور بہت اعلاقیہم ولائے گی۔ اتن مچھی کہ کل خدانہ کرے زندگی اسے کمی آ زیاکش میں

کوں دیتے اس کے پاس شتھے۔ وہ روز اندائے سے ش م تک آئس ہیں اور شم سے رات تک گر آ کر نیوفنو ہیں بہتی ش محنت کر تی تھی آ

تب کین جا کرائے بیے کہ یاتی تنی کراٹی بی کواچھال س اچھی خوراک ادرا چھی تعلیم فراہم کر تھے۔

ڈ الے تو وہ کسی اشعر سین کے تھکم اوسے پر در بدر نہ ہو۔ ادراب زندگی اس کے لیے ایک بار پھرٹی آئر مائش لیے جلی آئی۔ اس کی بیٹی بہت

شدید بیار رو گئتھی اور اس کی بیار کی وجہ کی وہ خود تی تی ۔ پریکنسی کے دوران اس کی گری صحت مشکلات اور تموں کے باعث اس کی بیٹی

پری مچھ راور بہت زیارہ کمزوراور بھار پیدا ہو لی گی۔

اشعر حسین کے گھرے رسوا ہوکر نکلنے کے بعدوہ اس بڑے شہرے نکل کروایس اینے اس چھوٹے سے شہر میں اوٹ آئی تھی جہاں وہ

هيم سفر

پیدا ہو لی اور پلی بڑھی تھی۔ایک کرائے کے مکان سے پہل ہے گئی تھی۔ تو اب جب ماں پاپ تھے ندان کا چھوڑ اکو کی مکان۔ شیکے کے نام یرا یک جمونیزی بیتنا آسرا بھی اے میسرنیس تھا تکرونیا ہیں جہاں بہت برے لوگ موجود ہیں وہیں بہت انتصاد ک بھی ہیں۔ یہاں اس کے

ا ہے اس شہر میں محدود آید نی میں انتہائی سا وہ اور بہت عام ہی لوئز نمال کلاس زندگی گز ارتے وہ چندساوہ ومخلص لوگ بھی اللہ نے اسے عط كردي تے جواس كھن وقت بي اس كے كام آ ئے تھے۔

17/311

هيم سفر

وس کی شادی ہے قبل ان کے پڑوس میں رہنے والی بھوں یہ نوجن کا خاندان ادراس کے بایا کا خاندان تقلیم ہے قبل افٹریو میں آیک

ہی محلے میں برسوب منا تھور بیٹے آئے تھے اور تقتیم کے وقت ایک ساتھو ہی ججرے گی تھی اور پھر بعد میں ایک ساتھو ہی تواب شاہ میں ایک ہی

مخطے میں رہائش اہتایاری تھی ۔رشتے داری کو کی نہیں تھی تکر تعلق سکے دشتہ داروں ہے بھی بزھ کرتھ۔خونی رشتہ کو کی نہیں تھا مگرو واس کے بابا کے

لیے ان کی تکی بہن ہی کی طرح تھیں ۔اس کے بابا کے بعدانیوں نے بابا کے قائم کیے اس رفتے کی ہیشدارج رکھی ۔ ہیشداس کا اوراس کی اس کا سکے عزیز وں ہی کی طرح خیال رکھا۔ وہ با ہا کی جمن بنی تغییل مگراس کی ای کوجھی انہوں نے ہمیشہ چھوٹی ببٹون ہی کی هرح جا باتھا۔ بھی وجھی

ک بابا کے، نقاب کے بعد تب کی اور اسمیے پن کے خوف سے تملنے کے لیے اس کی ای نے اپنے پردنے محلے کوچھوڑ کر بتوں با تو کے پڑوس میں

ر بائش اختیار کر ں۔ انہوں نے جواسے بہت برے حاول شل بیزا میموایب واپس آتے دیکھ تو ایک مال بی کی طرح بنا میکھ کیم بزی محت ہے اپنے گھر اور دل کے درواز سے ٹرد کے ہے و کر دیے۔ جب تک تربیم پیدائبیل جوئی اور واقعی ان کے گھر مفت ٹورول کی طرح

یڑی رہی تھی ۔ بتول یا توجنہیں وہ بتول خالہ کہا کرتی تھی' اس کا بہت خیال رکھتی تھیں ان بے جاری کےخود کون سے بہت اچھے حالات تھے جو

ا ہے کو تی غیر معمولی اور اچھی خوراک میہا کر یا ٹیل۔اے کسی ، چھی گا کنا کولو جسٹ کے پاس لے جائنتیں۔ا سے وہ عمہ و خوراک وہ ووا نمیں وغیرو فراہم کر پاتیں جواس کے اوراس کے ہونے والے بیچے گی محت متدرتی اور زندگی کے لیے در کارتھیں اورا گرمہیں ہوتیں بھی تو بھی جو

ذلت و مهدر ہی تھی اس کے ہوئے و وخوراک اور توت بخش اوویات کیسے اس کے علق سے انر سکتی تھیں۔ کیسے اسے صحت اور تو انائی فراہم کرسکتی تھیں ۔اے تو مکمر کی سادہ دال ءرو ٹی بھی حلق ہے اتار نی مشکل ہوتی تھی۔اس کا پھی کھانے کوتھ کیا زندہ رہنے کوبھی تی نہ جا بتا اتعار

ا بنی اس کزورولاغر بنگی کوجنم دیتے وہ مرتے مرتے بنگی تھی۔ قبل از دفت پیدا ہو گی اس کی بنگی زندہ ۔ بھی یائے گی یانہیں ، بیتین ے کہنا مشکل تھے۔ تر یم کے پیدا ہونے ہے قبل کا ہر اور اس نے دروازے پر نظریں جمائے مکی آنے والے کی آ جیس سننے کی آس میں گزارا

تف مگرجس روزاس کی نگی بیدا ہوئی وہ اسکیلے موت ہے لائ ۔ حب اس دروا وراؤ ہے سے تھا از تے صرف اس کا انتظام ہی شم نہیں ہوا تھا بلکہ اشعرصین کے لیے اس کے ول شل موجود محبت مجلی جیشہ بھیشہ کے لیے ٹتم ہوگئ تھی۔ اگروہ آج اس کے ساتھ ٹیس او تھراب زندگی کے کسی

موقع پر وہ ہوتا ہے یا گائل، کیا فرق پڑتا ہے۔ آگر چہ کماس کی بیروی بیامتن بی تھی، وہ اس مے پاس بھی بھی آئے والانٹیل تھ، وہ اسے دھتکار چکا تھے۔ بیتمام کر وی سچا کیاں

ا بنی جگہ لیکن اب آگر کمی وقت وہ خور چل کر بھی اس کے ہیں آتا تواب وہ خالم ،سفاک ،حنگیرانسان ، سے تبول نہیں تھا۔اس نے اس کا نسوانی

تھی۔ وہ پکی جس کا باب ایسے منت سرکاری اسپتالوں میں ادکھول روپ یا بندی سے بطور چندہ ویا کرتا تھ ، اپنی مال کے برابر تسمیری کی

18/311

غرور اس کا اپنی و است پر مان رفخر سب چیمن میا تھا۔ وہ اس حفص کو بھی بھی معاف نہیں کرسکتی تھی۔ اس محض کے تقلم کا اس سے بیزا شہورت اور کیا جوسکتا تھا کہ ایک سرکا ری اسپتال کے جنزب دارڈ میں وہ تنہا اپنی محزوری بینی کو لیے پڑی

حالت میں یر ی کلوکلواس طالم دنیا ہے پہلاتی رف حاصل کرری تھی۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

و دائی پکی کے تعییبوں پر بھوٹ بھوٹ کرر دنی تھی۔ کل یہ پکی بڑی ہوگی ، تب وہ اس سے کیا کہا گی ، اے اس د کا بھری ذات ہے

کیوکر ہی یائے گے۔ جب تک ترجم بیدائیل ہو کی تھی، تب تک، س کی کیفیات پھے اور تھیں، مگر ترجم کی بیدائش کے بعداب اے اپنا اورا پی

نیک ہے آئے والے کل کو پوری توجہ اور بجیدگی کے ساتھ سوچنا تھا۔ جننے مہینے بتوں یہ نوا وران کے اہل خانہ نے اسے اپنے گھریٹی مہمان بنا کر رکھا، ، ننے دن کوئی کسی کوئیس رکھتا۔ بتوں یا ٹوتو خیراس ہے مبت کرتی تھیں جگران کے گھر کے باتی افرادیھی برسول پرانے تعلقات کا لخاظ

کرتے جس طرح اے اپنے گھریش برواشت کررہے تھے الیے کوئی بھی ٹیس کرسکنا۔ اگر کسی وقت بڑول پر ٹو کی کسی بہو کے ، تھے براپنے لیے

نا گواری کی شک نظر بھی آتی تو اس کے لیے وہ انہیں ہر گز بھی تصور دارنہیں مجھتی تھی۔شو ہروں کی گئی بندھی تخواہ ادر محد دو آید ٹی ش بیک اضافی مهمان كابوجهمآ خرمز يدكتنخ دنول تك افعايه جاسكما فعار

اس لحاظ مے ختم ہوئے اور کس کے بھی نگاہ بدلنے سے مہلے اسے اپنی اور اپنی پکی کی زندگی کے بارے میں سوچنا تھے۔ زعدہ رہنے کی خواہش ہویا نیس کر، سے اپنی بٹی کے بیے زندہ تو رہنا تھا اور اس متھی می نگی کوزندگی کی ہر بنیا دی چیز کی ضرورت تھی۔

اس نے ایک اسکوں پس ملازمت کر لی تھی اور بنول ، لو کے گھر حفت رہنے کے بجائے ان بی کے گھر کے ایک نبیٹا الگ ہے

سمرے بیں کرائے دار کی حیثیت ہے رہے گئی ہی۔ وہیں اس اسکول بیس ملا زمت کے دوران اس کی افشین سے ووئی ہو گئی ۔ اس کا بیٹا خرد کی کلاس میں میٹر حتیا تھا اور بیٹے کواسکوں چھوڑنے ، لینے آئے اور پیزنٹس میٹنٹک وغیرہ کے دوران عی دھیرے دھیرے

و داس کے قریب آگئی تھی۔ خرد سے عمر میں، چارہ پانچ سال بزی وہاڑ کی بہت تلص اور ساد ہ عزاج کی تھی۔ وہ گھر کے اخراجات میں شوہر کا ہاتھ بٹائے اور تعاون کرنے کے بیے خود بھی ملازمت کر لی تھی۔

بنول بانو کے بعد انظین بی وه واحد سی تھی جو ہر شکل بین اس کی مدوے لیے تیا رو ہا کرتی تھی۔

اے لکتا تھا زندگی ہی جتنی آ زماتشیں آئی تھیں، آ تھیں۔ جتنے استحان آئے تھے آ بچے۔اب وہ اوراس کی بٹی ایک دوسرے کے ما تعدل كريورى زندكى بنى خۇر كزارليل كريكرنيس، زندكى كركش يى خردا حدان كو آزمان ك كيا بىكى كى تېرموجود تقد حريم

یونے تین سال کی ہونے و، کانتمی جب اس نے بیچھوں کیا کہ اس کی بحث اور کوششوں کی جدولت حریم کا وزن اپنی عمر کے کا تا سند ہو مصنے تو نگا ہے، وہ بظاہر تکدرست یکی لکتی ہے تکر بظاہر کی بنا ری کے ضبو سئے کے با وجود یکی وہ اسپینے ہم عمر بچول کے مقاطبے شل کی بھی کام کو کرتے جلدی

تھک جاتی ہے۔ تھوڑی کی دیر کھیلتے یا بھا گئے سے بی اس کی سائس بری طرح چھوں جاتی ۔ کافی دیر تک پھراس کی سائس بھوارند ہو یاتی۔ ' اس کی بٹی پیدائش طور پر بہت کرور ہے، وقی کوئی سٹلز نہیں۔ اخود کو بیاطمینان دلاتے اس نے پہنے سے بھی زید و بردہ کراس کی غوراک اور آ رام کا خیال رکھنا شروع کردیا ، گرتھوڑے ہی دتوں میں صرف بھائے ورکھیلنے کودنے ہی سے کیا حریم زندگی کے دوسرے کا موں سے بھی

الى طرح بهت جد تھنے ورند حال ہونے كئے تب اے حيفة تو يش لاحل موكى۔

یری طرح پریشان ہوتے وہ فورا ہی حریم کو لے کر ایک اچھے جا کلٹہ اس پیٹلسٹ کے پاس پیٹی۔ ڈاکٹر نے پچھیٹ کرواتے ،

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

دوائيس ويراس فوه وواكيل حريم كواستها بكروائي شروع كردي مكركوني فائده نيس بوارة اكثرف چدوزش كے بعدا سے مشوره وي کہ دوائی بٹی کوکسی اچھے کارڈیا بوجسٹ کود کھائے۔ وہ ڈاکٹروں کے مندے یہ بات منتے ہی کانپ گئی تھی۔ ووالیک کارڈیالوجسٹ کے پاس

حریم کوے کر پینی تھی۔انہوں نے حریم کانفصیلی چیک اپ کرنے اورای می جیسٹ ایکسرے، ایکوء ایکسرسائز ٹیسٹنگ وفیرہ سے لے کرکٹی

طرح کے بیٹونمیٹ وغیرہ کرنے کے بعد جوائبز تی خوفتا ک خبرا ہے سنائی، وہ پیٹی کداس کی بٹی کے دل میں پیدائشی طور پرا یک نقص موجود

وہ برستے بی کانپ کررہ گئے تھی۔اس کارڈیالوجسٹ نے حریم کو کراچی کے کسی اعظم کارڈیالوجسٹ سے یاس لے جانے کا مطورہ

و یا تھا۔ یہال بچول میں دل کے امراض اور فاص طور پر پیدائش دل کے مراض کے علاج کے لیے وہ تمام سجو برائش حوالے جواسے کراچی ٹی کس بوے ہاسپلل ٹی مل سکتی تھیں۔وہ اس شہر ٹیں کیے جائے گی ،کہاں رہے گی ،کی کرنے گی ، اس کی پر بیٹانی اور ہے بھی و کچوکر

العشين اس كرما تحدكرا يى آئى تقى فيرشد دى شده بهن اس چو في ايار شف شل رهى تيس ده سب نيست جود بال جديد ميوليات كي

عدم دستنی فی کے سیب ہوئے ہے رہ گئے تھے ،وہ سب یہال ہوئے تھے اور ان تم م کی ربح رش دیکھنے کے بعد کارڈیا وجسٹ نے جو ہات تناقی وہ اس کے حواس تم کرنے سے بیے کا ٹی تقی اس کی بٹی کے دل کا لقص ایسا تھا کہ سر جری کے علاہ اس کا دوسراا در کو ٹی علاج تہیں تھا۔ وہ پوری

جان ہے کا میں گئی تھی۔اس نے کوئی دعا اور کوئی منت نہ چھوڑی تھی کہاس کی بٹی کے دل کی چیز بچھ ڑکی تو بت عی ندآ ہے۔اللہ یکھا بیام جمز و كردے كه بغيرمرجرى كے صرف دواؤں على ال كى ينى تندرست موجائے۔

و ہر بھم کی بیماری کا الزام خود کو دے رہی تھی جو بات اسے حریم کے تین ، سواتین سال کا ہونے پر پتا چلی ، وہ اس ہے قبل کیوں نہ پتا چل یا بی ۔اس کی بیٹی پیدائش طور پرا کیک تھسس سے بہا رول کے ساتھ زندوتھی اوروہ اس کی مار چوکراس بات سے لاعلم تھی۔

اس کے تواب شاہ سے کراچی اور کراچی سے تواب شاہ مسل چکرنگ رہے تھے۔ ریوٹ کا تھریمال اس کی عارض تی م گاہ تھا۔ اس کی جاب متاثر ہور ای تھے۔اس کے باس بینک ش اور شدہ رقم تیزی سے تم موری تھی مرزندگی ش بہتری سے کہیں کوئی آ اور پیدا ہوتے

دکھ کی تہیں دے رہے تھے۔ کہلی مرتبہ اس نے آپریش کے اخراجات کی بابت ڈاکٹرے امتیف رکیا ۔ کراچی آنے کے ان چکرول اور

کارڈیالوجسٹ کے پاس متو تروزنس اور ٹینٹوں اور اوویات جیسے ان عام میڈیکل اخراجات ہی نے اسے نڈھال کردیا تھا تو پھر ہارے مرجري الشخصةُ اكثرُون تك رساني اور بهتر من علاج ؟

" Congenital Heart Defect کی سرجزی صرف یا کنتان بی بیل تبیس بلکدونیا مجریش بیهال تک که

ر تى يا ندم، لك ين كى اى يى مى كى بى ب

اے اس آ پریشن پرآ نے والے خرج کے بارے میں بناتے ہوئے کا رؤیالوجسٹ نے پیٹروراندا ندازش کہا تھا۔ وب تک تو صرف بنی کی صحت کی فکر تھی ، صرف میں پر بیٹائی تھی کہ اس کی بنی کب اور کیسے ٹھیک ہوگی۔ تو اب بیسوچ کر ہوش کم

http://www.paksociety.com

20/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام ہورہے تھے کداس سرجری کے بیے درکار اتن خطیر رقم وہ لائے گی کہاں ہے؟ بتول یا نوجتنی بھی ، چھی اور محبت کرتے والی ہوں مگر ان بے

چاری کے حالہ مت تو اسیسے بھی نہیں تھے کہ وہ چند ہراررو ہے بھی کسی کوا دھار دے سیس ادراقشین جواس سے بہت مخلص اور بہت محبت کرنے

والى دوست تمتى ، التي فطير رقم اساد ها درينا ال كي استطاعت سي بحي بإبرتها . آ فس سے مدر منے کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔ حریم کی بناری اور پھراے ڈاکٹروں کے پاس کرا تی لائے سے جانے میں

اس کی آئس ہے جنتی زیادہ چھٹیں ہوئے گلی تھیں واس پر جو یکھا ہے اپنے ٹیجر سے سننے کو ملتا تھا، وہ یہ مجی نے کے لیے کا ٹی تھا کہاس کے

ما لکان اس کی کار کردگ سے ناخوش ہیں۔اس کی بیٹی کی بیاری ان کا مسئلٹیس۔انہیں اس سے وہی سو فیصد کارکر دگ جا ہے۔جووہ پہلے ویتی

ورقم اشعرے کیوں فیص ال بیٹیں۔ اس سے مواور کبوک یہ ال وہاں چیرین ٹش واہ داہ کروانے کے بچائے اپنی بٹی کے علاج کے لیے ہیے دے ۔ جوٹرش ہے پہلے وہ توا داکر لے، ان کملی عبادات کا ٹبرتو بہت بعد میں آئے گا۔''

اس کی پریشانی اور ب بی د کھ کرافشین نے ایک روز اسے بیمشور و دیا تھا۔

''اشعر؟'' اک نے طنز پرجیرت ہے آفشین کودیکھا۔'' دو حریم کواپٹی اول دنیش ماتیا تو اس سے عل ج کے لیے۔'' افشین نے بےساختداس کی بات کاٹی اور سجیدگ سے ہولی۔ انہوی کے پریکھید، ہونے کی اطلاح پانے میں اوراولد دوہ بھی بیٹی

'' ہاں تکرتب جب انسان میٹی کواپٹی اورا و مانتا ہو۔ جب میں اس کے ساتھ دن ، رات رات کھی ، تب اسے قابل اختبار شاکی تی تو

اب جسباسا أرم جارس اس ب ولكل دوركز اردب اين -كيااب دوميراا التباركر عايم؟"

http://www.paksociety.com

" تم اس سے رحم کی بھیکے تھیں ، تھو کی خروتم اس سے حریم کا وہ حق ما تھو کی جواسے دینا اس کے باپ پر فرض ہے۔" افشین رسانیت

مگر جب پیروں کا بندو بست ہوتا کہیں ہے بھی کسی بھی طرح نظر نہ آیا تو پتا جادا ب جو آخری رستہ بچاہے ، و وسید هااشعر حسین تک

21/311

ے اے مجماری تم جب کہ وہ چیرے پرنا گواری اور غصے کے تا ٹر سے سلیے بیٹی تھی۔

افشین کے سمجھانے پراس وات و دہالکل جیب رہی تھی۔

" ' وہ اگرا نکاریمی کروے، تب بھی کل تنہارے پاس بے پچھتا واتو نہیں رہے گا۔ ''

" کیا کوشش کرول انتیان انسائیت سے عاری اس برحم ورطالم انسان کے ور پر پھر بھنج جاؤں۔ اس سے رحم کی جمیک

ك وجود س أثن مون شن زشن آسان كافرق موتاب قرد!"

بہنوتا ہے۔ حریم اس کی کل کا نئات تھی۔ وہ بے آخری کوشش اپنی زئدگی کے لیے ،، پٹی کا نئات کے لیے اپنی بٹی کے لیے ، اپنی حریم کے لیے کر نا

ج<u>ا</u>ئتى تىمى ـ

هم سفر

اس کے آفس میں گھپ اند حیرا بھیل چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی گراہے وقت کا کوئی احس کے لیس تھا۔ دفتر کپ کا بند ہو چکا تھ۔ سب

ایٹ ایٹے گھروں کو جا چکے تھے۔

شام ساڑھے چیر ہے اس کی سیکر بیڑی اور پھر بیون اس کے آفس میں آئے تھے وراس نے دروا زے پرے ہی انہیں لوٹا ویا تھا۔

اس کا بوراہ جود چیسے کی نے جلتے الدؤیں شاکرڈال دیا تھا۔ باقا خردات در بجے وہ اٹھد کھڑا ہو تھا۔ اس کی میز پرخرداحسان کی ر کھی گئی وہ فائل اوراس فائل کے بیٹیےو کی وہ تقویم اور چند کا غذات سب کھر یونجی ان چھوئے پڑے تھے۔اس نے من شی ہے کسی ایک چیز کو

مجھی نظرانگ کرٹین دیکھا تھا۔وہ مرے مرے فقد موں سے چلنا اپنے آفس سے باہرنگا۔۔دات دو بچے پورا فلورن کیا ، پوری بلڈنگ ویران ہو

رای تھی۔ مواتے وہاں موجوو سکورٹی کا رؤز کے کوئی ذی روح موجود تیس تھا۔

وہ گاڑی ٹیں آ کر بیٹھا تو گاڑی اٹ رٹ کرتے اس کی نظرآ کینے ٹیں نظرآ نے اپنے نکس پر پڑی۔اپٹی بے تھاشا سرخ ہوتی

آ تھوں میں اسے دحشت ہی دحشت محری نظر آئی۔ ہیدوحشت صرف اس کی آتھوں میں نہیں ،اس کے پورے وجود بلکداس کی زندگی میں سراےت کر چکی تھی۔ آئے ہے ٹیس ساڑھے جا رسالوں ہے۔اس کی آتھوں بیس چھائی ہدودشت اس وقت کو کی دیکھ بیٹا تو بری طرح ڈر جاتا۔

اس کا اپنے گھرچائے گوئی ٹیمیں جیا در م تھا۔ وہ بے مقصد یو تھی مڑکول پر گاڑی دوڑائے رہنا جو بتا تھ ، وہ اس دفیقہ دنیا کے تسی بھی

فر دے ملناء ہات کرنائیس جا بتا تھا، تکر پھر بھی اس نے گاڑی اینے گھر کے ہی راستے پر ڈالی ہو کی تھی۔ اس گھر بٹس اس کی ایک مال بھی تھیں جو مجھلے کی گفتول عمراے کی مارفوت کر چکی تھیں ۔وواس کے لیے پریشات تھیں ۔۔

ہورہ میں گاڑی کمڑی کرے وہ مولی روش کوعبور کرتا گھرے مرکزی دروازے کی طرف برحا تو دروازہ کھلنے کی آ واز پہلے ہی ٹ کی دے گئی۔ سامنے ہی وہ کمزی تھیں۔اس کی گاڑی کے اندرآنے کی اواری کروہ ادھرآ کی تھیں۔ان کے چیرے پر پر بٹانی جھری ہوئی

تھی۔ وہ خودکوکا مول ٹیل ٹرق کر کے اسٹر پوری پوری رہ ہے آئی ہیں گڑ ، ردیا کرتا تھا تگر یوں کہ آئی میں بیٹے ان کی کوئی کال بھی ریسیونہ

سمرے ایسائم جی جیس بواتھ ۔ وہ روز اندا چی دو کیس کھا کر رات کوجندی سوجاتی تھیں تمراس دفت شدید پریشانی کے عالم میں دروازے ہر

" كيا موااشعراسب خيريت توب؟ " تم كهال تح ؟ بل رات كياره بج حقهار مدموبائل براتي باركاب كرچكي مول تهبيل آ فس مين محي كال كي بتم كال ريسيو كيول نبيل كرد ب تقيءً"

انہوں نے ایک بی سائس بیں کی سوال کرڈ الے۔

'' پھٹینل ہوائمی! پچھریرائے دوست ل سکتے تھے۔ان کے ساتھ تھے۔'' وہ ان کے باتی تمام سو لوں کونظرا نداز کر کے سیدھااندر

داخل ہوا۔ وہاں ایک پل مجھی تھبرے بغیر دومیڑھیوں کی طرف بروھ کیا۔ قریدہ اس کے چیجے آرتی تھیں۔ وہ ماں کا بے چینی ہے اپنے چیجے آنامحسوس کرر ہاتھا گروہ ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے رکا

برگزائیں۔ اور تیز قدموں سے بیڑھیاں بڑھ کرسیدھا اپنے کرے میں آگیا۔

وہ کرسی پر بیٹھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر ٹکار کرایک سگریٹ سلگا گی۔ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد

تيرى - بقره و في وال رات كے يود كف اس فراك كر بعد ايك سكريك سكا حرك رئ مى

" وسوری می ا رات آپ میری وجہ سے پر بیٹان ہوئیں۔ اصل ش رات ایک بزنس ڈ نر بیل گیا تھا" وہاں پر کچھ پر سے دوستوں

ے بھی مل قات ہوگئے۔موبائل تعطی ہے گا ڈی میں مجول کیا تھا ور دوستوں سے باتوں میں بھے اس بات کا احساس بھی ٹیٹل ہو کہ اتی وہر ہوگئے ہے۔ آپ گھریر پربیثان جورہی جول کی اور مجھے کاس کررہی جوں گی۔اتنے داوس بعد ملے تھے ٹا تو بس پرانے تھے کہا نیوں کو جراتے

وقت کا احماس ہم میں ہے کی کو ہوائی میں ۔"

صح ناشتے کی میزیر وہ فریدہ سے کہدر ہاتھ۔زندگی شر جوآ زمائش اس کے نام تھیں ان شل اس کی مال کا کیا قسور تھ۔ وہ جاسا

تفا کرندگی سے اس کی بیدد ورکی میں بینجی انہیں کتا دکھی کرتی ہے مگروہ مجور تھا۔

معقدرت خوام شد مج میں اسے کل رات کے روایول کی وضاحت کرتے اس نے فرید دکود یکھا ان کے تاثر ابت صاف بتارہے تھے كدافيس ال كم مح جموت بريقين أيس أياب

" ساڑھے جا رسال وو مجھ ہیں اشعر! بہت ہو کہا بیٹا اور کتنا خود کو بر یا دکر و مجے اس کے پیچھے؟ تنہ ری زعد کی بدوسر نی کہ بیاجڑا ین جھ سے تھیں و مجھاجا تابیت ۔ ' وہ د کھ جمری ثلا ہوں سے اے د کھ ری تھیں ۔

"اسے بھول حاؤال سے داہستال ماضی کوجول جاؤ۔ زعمگ ختم بیل ہوئی۔"

ووارست واليس پليت يل ركاكرايك وم يى كرى سائف كياروه ائى والكالكوتا اوريهت الاذلا بياب وواس كى زيد كى كوتوشيوس

ے بھراد کھنا جاہتی ہیں۔ وہ اسے یوں خورکو پر باوکرتا نہیں رکھ سکتیں۔ بیسب وہ جانتا تھ محرخروا حسان 👚 بیروہ موضوع تھ جس پر وہ اپنی ماں تک سے بھی بات کرنا پیٹرٹیس کرنا تھا۔ وہ کتنی ہی بار جھی بیارے جمعی لجاجت اور مجھی منت تک ہے بھی اسے سمجہ نے اور قائل کرنے کی

کوشش کرچکی تھیں کہ و ہ زندگی کو نئے سرے ہے جینا شروع کرئے وہ شاوی کرنے عمرا دھروہ یہ بات شروع کرتیں اورا،ھروہ ان کی پوری بات نے بغیر کھ کے بغیر اٹھ کر چلا جا تا۔ "اشعرا ناشنه تو بورا كرلو بينا!"

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

23/311

يأك موسائن ڈاٹ كام

اس کا ٹوسٹ انڈا واے کا کب سب مجھ ہوئی ہو، تھ فریدہ سٹے کو گھرے ناشتہ کیے بغیر جاتا و کھ کر بری طرح ب جین بورہی تھیں۔اشعر خرد کا نام بھی کسی قیت پرمننا گوارانہیں کرتاہے ہات وہ جانتی تھیں مگر کل رات بونے تین بجے جس حالت میں انہوں نے اشعر کو تھمروالیں آتے ویک اور پھر ہاتی رات اس کے کمرے کی جلتی لائٹ کودیکمتی دہی تھیں ۔اس نے انہیں تحت مضطرب کیا تھا۔

و ما حص اور بينے كى زندگى كى بيدورانى اوراس كى بيرخودان بى ان سے ديمسى تيس جاتى تى -

" میں ناشتہ کرچکا می !" ان کے پارنے برمزے بغیراس نے جواب دیا اور پھر تیزی سے ڈائنگ روم سے ہا برلکل گیا۔ آئس جانے والے رائے پر گاڑی دوڑتے وہ اپنی مال کو ہی سوج رہا تھے۔ وہ انھیں کیسے بتاتا کہا ہے ولتیں بخشے ولی وہ طورے جس نے اس کا

انسانوں پر سے علیارای اشادیا ہے۔ کل کس بےخوٹی اورڈ سٹر کی سے اس کے آئس میں اس کے روہروآ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھلی زندگی کی بات کرتی ہیں اور وہ مورت آو آج اس کی زند کی شہر پیٹھ لے کیا تنہائی اور کیا وات لائے پھر چلی آئی ہے

یورڈ روم میں اس سیت ممینی کے تمام ڈ تر بیٹرز سینتر پنجنٹ اور ایگز بیکوموجو دیتھے ممینی کی قنائش اسر بھی کے حوالے ہے ہی میٹنگ اس کی بار کی ہو کی تھی ۔میٹنگ سے سمات روز قبل اس نے تمام ڈائز یکٹرز میٹجنٹ اور ایگز یکٹوکواس کا ایجنڈ امجواد یا تھا اور اب اپنی ای

بلائی ہوئی اس میٹنگ میں تنوم ڈائر بکٹرزاورا گیزیکٹو کے چیروں کو ہے دصیانی ہے دیکٹا وہ میہ یات کرنے کی کوشش کرر ہو تھا کہ آج کی اس میٹنگ کا ایجنڈ اکیا ہے ۔ وہ ایک بہت اچھا ورکا میاب کا نفولس میڈر تھا کسی بھی میٹنگ اور کا نفولس بیں ڈسکٹن کس سے بھی اور کتنی رق رے

آ کے برحنا جا ہے اس چیز براس کا عمل کنٹرول رہنا تھا۔ وہ کسی کو بیاحہ س نہونے دینا کداسے ضرورت سے زیادہ اہمیت الی ہے۔اس کی بات اوراس كمدورون كوباتى سب برترج وى كى باورتكى كويدات س مون ويتاكروه كى دوسرے كم مقالب يمن نظرا تداركيا كيا

ہے۔ گرآج اس کا وصیان کسی بھی طرف نہیں تھا۔ رضوان جدائی جا رش اور گرافش کی مدو سے نجائے اسے ور باتی سب کو کیا سمجھ نے کی کوشش کرر واقعا مگر وہ اپنی آ تھیں ہے تو جی سے اس برمرکوز سکیا ہے ہر پر تنکیش وسینے رکھے رہا تھا۔ اس سے ذہن پرکل اسپیغ آفس بیس تی ش

کرتے والی وہ عورت اوراس کا کچھٹ بگاڑ سکنے والی اپنی خاموشی اپنی سبے غیرتی طاری تھی اس کے علاوہ اور کوئی یوست اس کا قرائن جھٹیل پار ہا

رات کے سا ڈسھے بارہ ن کے بیکے تھے۔اسے نیٹر آ رہی تھی مگروہ جال ہو جھ کرکپیوٹر کے ساسنے جم کر بیٹ پکھ زیروسی کا نکالا ہوا غیر اہم ساکام کرر ہاتھا۔ وہ روز کی طرح بیڈ پراکی میکڑین سے کرمیٹی۔اس کے اوراق پلٹ رہی تھی۔روز یبی سب ہوتا تھا'اس سلیےوہ جانا تھا کہ وہ میکزین پڑھٹیں رہی ہوتی بلکہ کمرے کی لائٹ بند ہونے کا انظار کیا کرتی ہے تا کہ سونے کے بیے بیٹ سکے۔ایک مبینے کی اپنی اس

http://www.paksociety.com

24/311

ش دی شده زندگی میں خود سے سوائے چندا نہائی مختفر جملول کے کوئی بات ندکر نے والی اس کی بیر کو تگی بیوی اس کی برواشت کا استحان تھی ۔

و م کوئی' مٹی کی مادعوٹا ئپ الی لڑ کی تھی کہ اکثر اوقات اس پرشدیدتنم کی کوفت حاری ہوجاتی۔ آخرو وکس تنم کی لڑ کی تھی' یا پ کی خاطراس نے اس رہتے کو قبول کرلیا تھ لیکن ایک وم ہی اس انجان لڑ کی کواپنی بیوی کی حیثیت میں قبول کرنا' اے اپنے بیڈروم میں مجمع' شام و کجنا' وہ اس چیز کو دل سے قبول نہیں کری رہا تھا۔ حقوق وفر انتق سارے اوا ہور ہے تھے تھران لمحات کے سوا یا تی اوقات میں اس کے ساتھ

بیٹھنا' وقت گزارنا' بانٹر کرتا' اس کے ساتھ کہیں جاہرآ تاجانا' وہ انجی اس سب کے لیےخود کوآ ہ دہ نہیں کر بایا تھ۔

صح ہے شام تک وہ آفس بیں معردف ہوتا تھا اوراس کے بعد بھی ٹوراً گھر آئے کے بجائے جم چا۔ جاتا مجھی سوئمنگ مجمی ٹینس'

سمجمی و دستول کے ساتھ یونمی کپ شپ ۔اس زیروی کی شاوی ہے پہلے بھی اس کی میں مصروفیات تھیں اوراب بھی اس نے اپنی معروفیات تید بل ٹین کی تھیں۔ یہیں بھی رات کا کھ نااگر ، ہرکیل مدحوز ہوتا یا دوستوں کے ساتھ کوئی اور پر وگرام نہ ہوتا تو وہ گھریر ، ل ' ، پ بے ساتھ

بی کھانا لیند کیا کرتا تھا۔ اب بھی رات کا کھانا لیادوٹر وہ گھر پر کھایا کرتا تھا اور صحے کے بعد رات کے کھانے کے وقت ہی اس کی اپنی ٹی ٹویلی

بیوی سے طاقات ہو کرتی تھی جس ٹل وہ دونوں ال ایک دوسرے سے کوئی ہات تیل کرتے تھے۔

اس کی آ وا زاس نے بہت ہی کم کن تھی۔وہ باتی وقتوں کی طرح کھانے کے وقت یعی جیب بیٹھی رہتی۔ بیسیرت حسین اس ہے بہ تیں سکرنے رہے جس بات کے جواب کی ضرورت ہوتی 'وہ اس کا جواب دین' ورنہ خاموثی ہے بھٹ مسکرانے پر اکتفا کرتی۔ وہ اس کی بیوی تو

بنادی گئے تھی تحرایک چھوٹے سے شہر کی اس انہیں ہیں سالہ کی لڑک کی سوچ اور دنیالہ ت بھلائس سطح کے ہو کئے تھے۔ایک محدود موج اور معمولی

وہنی سطح کی لڑکی اس کی بیوی بنا دی گئی ہے۔اس ہے کسی تفتیکو کے تہتے میں بیرٹن حقیقت جانے ہے کہیں بہتر بیرتھا کہ وہ مکرے میں آنے کے بعدسونے سے پہنے اسے سے کوئی شکوئی دلچیں وصوفالے۔ بیڈروم ش آنے کے بعدوہ بجائے اس کی طرف متوجہ ہوئے کے بھی کوئی کما ب کے کر چینہ جاتا مجھی ٹی وی پراچی پیند کا کوئی پروگرام دیکھنے لگٹا مجھی کسی دوست سے نون پر کمپ شپ کرنے لگٹا مجھی کمپیوٹر پر آفس کا کوئی

او مورا کام اور بھی اینی نبید پروت گزاری کرتا۔ اگر صرف اس کے ظاہر کی بات کی جاتی تو وہ انتھی خاصی خوش شکل از کی تھی۔ حالا تک بالکل م دور ہا کرتی تھی ۔اب س بے شک عدواور قیشن کے مطابق پینی تھی مگر میک اے اور جیواری سے بے نیاز رائی تھی۔اس سے مجرے سے وہال

جن کی وہ چوٹی کوئلر مصر کمتی تھی' بہت لیے اور بہت کھنے منتھ۔ان یا بول کی فرہ ہث اس نے محسوس کے تھی اور جب بھی وہ نہا کرنگلی' تب انہیں کھلا ہوا بھی و یکھا تھا۔ کم اینے جائنے وہ بول ہیں اس نے اشتا کیے اور خوب مورت یال کسی لڑکی کے ٹیمیں دیکھے تھاس کا قد وراز اور

مرایا انتہائی متناسب تھا تھر بیرسب چنزیں انسان کو وقتی طور پر تو آ سودہ کرسکتی ہیں تھران کے سہارے زندگی تونہیں گڑاری جاسکتی۔ و دا پنی بوی کواہے جیسی وائنی سطح کا حامل دیکھنا جا بتا تھا جس کے ساتھ وہ اپنی سوچیں اُ ہے خیالات سب پکھیٹیئر کر سکے اور یہ کم عمر

سی ڈری سبی لڑ کی کسی محرح الین ٹیس لگئی تھی۔اگروہ خرورت ہے ہے کر اس ہے کوئی فالتو ہات ٹیس کرتا تھا تو وہ بھی اسے خاطب ٹبیس کرتی تھی۔ وہ چتنی دیر ٹی وی' کماب' کمپیوٹریا ٹیلی ٹون پرمصروف رہتا' وہ اتن دیر بیڈیرجس طرف وہ لیڈ کرتی تھی اس طرف بیٹھ کرمیز پر رکھے میکزینزیں ہےکوئی سامیگزین اٹھ کر اس کے اور اق پلٹتی راتی۔ وہ جو بھی کام کرر یا ہوتا جیسے ہی اے شتم کرکے لائٹ بند کرتے اثبتا ''وہ بھی

http://www.paksociety.com

يأك موساكن ڈاٹ كام

25 / 311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

آ کھول میں نیز بھری جوتی تکراے شدیدترین کوفت کا احساس ہوتا کہاں نے مجھی ایک ہار بھی اس سے پیٹیں کہا کہ '' لائٹ بند کر وڈ چھے نیٹھ

کمرے کی لدیمنے کمی نہ کسی ہے مقعد کام کوطول دے کر حز بیرویر تک جلائے رکھنا شروع کردی۔ پیبال تک کہ یک رات جب اس نے بیددیکھ

ک وہ ایٹر پیڈ اور قلم ہاتھ میں لیے شاید کمی کو تطالکھ رہی ہے تب صرف اے بولنے پراکس نے کے لیے اس نے انچہ کی بدتمیزی کا شہوت دیتے

ہوئے گھٹاک سے مائٹ بندی اور بے نیازی سے بیڈیر آ کر ایٹ گیا۔ تب بجائے اس کی اس بدتیزی براے یکو کہنے کے اس نے فاموشی

ے ایٹر پیڈ اور قلم سائیڈ ٹیبل پر رکود ہے تھاور خود بھی فور آتی سونے کے لیے ایٹ گڑتھی اور اس رات اے حقیقاً اس ال کی پرشد بدعصر آس

سمتری میں مبتلالز کی تھی کہا ہے؛ ہے حقوق کی کوئی فہرنیس تھی۔اگر تھی تو آئیس حاصل کرنے کا احتاد یاس نہیں تھا۔ حدود ہے تعاور کرتی تھرا پیلی

مشرتی اقدار کے اندر رہتی بولڈا در کونفیڈنٹ لڑکیاں اے مٹا ٹر کرتی تھیں۔ میٹم مم احساس کمٹری میں میٹنالڑ کی اس کے محمد معیار پرتو پوری

کرے موجائے تو بھی تھیک ۔ اس کے بڑھے ہاتھ کواس نے بھی چھٹھا تیس تھا اورخود ہے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھا اور تھا۔ وہ اپنی بیدی کو

انکش ف ہوا ۔ وہ اپنے چند دوستوں سے ساتھ ہ ہر ذرکر کے آئ رات روز اندست چھود پرسے آیا تھا۔ قریدہ کس یا رقی بیش کئی ہو فی تھیں ۔ البت

بعیمت حسین گھر پر ہتنے وہ یا ہے سلنے ان کے کمرے ٹس آیا تو اندرے آتی اپنی کو گئی بیوی کی آ واز ور گفتگو ٹس اپناؤ کرین کروہ ٹھٹک کر

ک اپنی پندا ناپندا پی مرضی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ کہیں ہے کوئی لاک اٹھا کر کی سے سر پر مسلط کر دی جائے کہ بید ہے تہا دی بیوی اے تہیں

26/311

ا ہے ساتھ برابری کے درجے پرد کھتا میرابری کی سطح پر کھڑا کرتا مگرس منے والداس برابری کی خواہش تو کلا ہر کرتا۔

وروازے پر ہی رک گیا۔

هيم سفر

ای کے ماتھوز تر گی گزارنی ہے۔ بیاتو کوئی انصاف جیس۔ ا

حَوْق ہے یا نافوش سے بہر میں وہ اے اپنی بیوی بناچکا تھا تکر جھے اس نے اپنی بیوی بنایا' وہ اتن بے میاری تھم کی دیواورا حساس

اس کی اپنی کوئی مرضی کوئی خوابش جیسے تھی ہی ٹبیس۔ وہ رات میں اس کی طرف متوجہ ہوتو ٹھیک وہ لیٹنتے ہی کروٹ ووسری طرف

ان کی اس عیب وفریب اور اینارل شادی شده زندگی کو ڈیڑے میدیشہور یا تھا۔ جب اس رات اس پر ایک انتہا کی مخلف تنم کا

"ان كے ساتھ زيد د تى ہوئى ہے و مول!ا كى نے مير ہے ساتھ اور آپ نے اپنے بیٹے كے ساتھ و لكل بھي اچھائيس كيا۔ ہرا نسان

http://www.paksociety.com

مٹی کی مادھو بنی مم مم بالکل جب وہ ایسے بیٹی رہتی کہ اے اس کی اس مظلومان ہی ہے شدید ج ہوئے آتی ۔اس نے ج کر

فورائن ميكزين بندكر كے مونے ليك جاتى -كتنى باراس نے ديكھا كدووميكزين كے مقعے لينے مند پر ہاتھ ركھ كرجمائياں روك رہي تقي اس كى

یہلے سے کیا ہات ہور ہی تھی و وٹیش جا نئا تھا۔ ہاں جو بھی ہات اس کے ڈیٹری نے کہی تھی اس کے جواب میں اپنی تم صم اور خا موش بیوی کی بیات اس تے خرور تی تھی۔

اے بولنا آتا ہے؟ بیات کھل اور واس جمداد اگرنے کی صداحیت رکھتی ہے؟

وہ جیرت ٹیل گھر ادرو، زے کے باہر کھڑ اسوج رہ تھا۔

" بیں اشعر کی ٹیلن تمہیاری ہات کررہا ہوں بیٹا! مجھے لگتا ہے تم اس رشتے ہے خوش ٹیلں۔"

ء س کے ڈیڈی اپٹی اس بھی جھی ہے کتنی شدید محبت کرتے ہیں۔وہ بخو لی جانتا تھا' انب ای ان کے اس موں کا فرونے جوجواب دیا' وواس نے بری طرح یو تعلامیا۔

" ایس اس رشتے ہے توش تین ماموں ا''اس مے سامنے کو تی تی وواس کے باپ ہے کیا کہدری تھی۔وہ توش تین اے کہ کرتواس

نے سیدھ سیدھ اپنی ٹاخوشی کا سارا الزام اس کے مرتھوپ دیا تھا۔اس کا دل چاہا' وہ اس ٹرک کو جا کرایک ہاتھ جڑدے۔اس کے ہاپ کے

سامنے وہ اسے کیسا مجرم بنار ہی تھی۔

'' میں اس مشت سے خوش کیسے ہو کتی ہوں مامول! ای نے میرے ساتھ بالک تھی اچھائییں کیا اور آپ نے ان کی بات مان کر ا جیمانیس کیا ۔ کیا بیس آ پ کی بہوند بلتی تو بیما ں آ پ کے گھر بیس نیش رو سکتی تھی؟ اس شاوی کے بغیر بھی تو بیس آ پ کے اپنے بیکے واسوں کے

یاس رہ سکتی تھی۔ آپ مامول کے رشتے ہے تو میرے سر پرست بن سکتے تھے گھربیڈ پر دی کا رشتہ کیوں؟ جھے اچھ نیس لگنا مامول! کہ بیس کسی كاويرز يردى مسدوى كى جول يى زيردى كى زندگى يى شائل جوڭى جول رةب كو بتائے جول خاسداى باياست بيرے بارے يى كىي

محمق میں۔ ''بڑے نخے بیر تمہاری بٹی کے رس بارا سے منت تاجت کر کے گھریل وکو بترارنخ ول سے ایک بارآتی ہے۔'' ہیں بن بلا ئے سمیمی کے گرفیس کی تھی اورا کے بن بارے کی کے گھر ش فیس کسی کی زندگی بیل تھس گئی ہوں۔ مجھے بہت انسلنگ لگتا ہے بیرسب وہ

آپ کی فاطراس زیروی کے رہے کو خوش اسلونی سے جو رہے ہیں مگر میر، فخر میری ازے تھی تو اس موج کے ساتھ بی بری طرح ہرے

مولى ب كمين زيروى كى كرير يرمسلوك كى مول " پھو پھو کے انتقال کے بعد کے اس بن معرہے ہیں وہ اس کے ڈیڈی کے بہت قریب ہوگئی ہے اپیاتو وہ جانتا تھا اکثر اس نے اے

بعيرت حمين كے ساتھان كى اسٹل كان كى كرسے بيل بيٹے بھى ديكھا تھ كر بيدين كلفى اور دوئ اتل زياوہ ہے بيا مدازہ است بهرحال

ابھی ابھی ہی ہوا تھا اورساتھ بی سبھی ابھی ابھی ہی بیا چارتھا کہ شنے وہ دی اوراحساس کمٹری کی ہاری بے چاری متم کی لاکی سجھتا ہے وہ استین کونٹیڈیٹس کے ساتھ اٹے مربوط اور واضح اندازیش بات بھی کرسکتی ہے۔ ابنا کلتے نظر پٹی سوچ بھی واضح کرسکتی ہے۔ بعیرت حسین کے ماتھواس کا بات کرنے کا اعداز ایباتھ جیے کی بے تکلف ووست ہے بات کی جاتی ہے۔ اپنی بات کے افغام تک آتے اس کی آ واز مجرا

http://www.paksociety.com

و ضرورٌ کئی تھی تکراہجہ پراعتا وتھا۔

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

ا تدر مزيد كي محفظه جور بن ب بيائير و دخا موثى سے وہال سے وايس لوث كيا تعاب شايد بصيرت حسين في فرد سے" وواس شدری سے خوش ہے؟ "مجیسا كوئى سوال كيا جوكا اوراس سوال كے جواب ميں ياتمام الفتكو بور تى تحى \_

منے کوایک بارجد بات کا سہر رائے کر ججور کر کے اپنی بات متوائے کے بعد اب وہ اس سے پہنے بھی کہ تھیں بارہے تھے ۔ تو اس کے

او برخرد کے دشتے کے اینارال پن کوئتم کرنے کے لیے ہما تھی ہی ہے بات کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے کرے میں آئمیا تھا۔

ء ال يريك وقت كئ طرح كے انكشا فات موتے تھے۔ پہلا بيكدوه احساس كمترى كى مارى اور و تو تبيل۔ وہ بوسا جانتی ہے۔ اس

ے کھٹی گھٹی اور خاموش رہتی ہے تواس کا سبب احساس ممتری ٹیس بلکہ بیاحساس ہے کہ وہ اس کے سرپر زبردی مسط کر دی گئی ہے۔

ای نداری سے اس نے اپنااور اس ترک کا تجویہ کیا تھ، حماس ہوا کہ اس کے ایس سوچنے کی وجہ شودای کے رویے ہیں۔اس ڈیڑھ

مہینے ٹیل وہ ڈاشھوری طور پراپنے ہرا تدازے اسے میہ باور کرا تارہا ہے کہ وہ زیر دئتی اس کے گلے پڑی ہے۔ زیر دئتی اس کی زندگی میں تھی ہے۔اس نے بغیراے جائے، بغیراس سے بھی کوئی تفتلو کیے اسے چھوٹے شہرکی محد دوسوج رکھنے والی اپنے سے کم تر وائی سطح کی لڑکی تعلیم

کریں تھا۔ نیکن جواڑ کی فخر اور عزت نیس کی ہاے، س انداز میں کرر بی تھی وہ کم تر اور معمولی کیونکر موسکتی ہے؟ اسے ہاو تا راور خود دا رلوگ ا چھے

لگا کرتے تھے۔جس مخص میں عزت نفس کا حس سنہیں وقارنہیں اوہ انسان بھی کوئی انسان ہے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی ہے یہ مجھور ہی ہے۔ وہ اس کے یاس آ رہاہے یا تنہیں آ رہا۔ان میں ہے کسی ہمی یات پر اگروہ پھیٹیس بوتی تھی تو اس لیے کداس نے اسمی مک ان میں ہے کسی بھی

چز پرایان محما شروع ی تبیس کیاتھا۔ کیچھ دیر بعد جب وہ کمرے بیں آئی تو روز بی کی طرح بالکل غاموش تھی۔ وہ اس پر پچھ بھی فلاہر کیے بغیر غاموشی ہے ٹی وی و پکتا

ر م تفار مران کی ڈیڑھ مہینے کی اس شا دی شدہ زندگی بیل میں بیا موقع تھ جسب اس کی توجد ٹی وی یاسی بھی اور وومری چنز پرنہیں بلکہ پوری طرح اس برم کوز تھی۔ اس کی تکا بیں بظاہر ٹی وی اسکرین پڑھیں مگروہ کن انکھیوں ہے اس کو دیکے در ہا تھا۔

اوربداس سے سے اگل بی رامت کی ہائے جب رات میں گہری فیندس تے سوتے اس کی آ کھیکی کی ولی د بی سسکیول کی آواز

ے کھی ۔خرد کی کروٹ دوسری طرف تھی۔ا ہے اس کا چرو انظر تیں ، رہاتھ ۔ گر بوسے ہوسال برزتا اس کاجسم بتار ہاتھ کدوہ بری طرح رورتی ہے۔ وہ آ کلمیس کو لے خاموثی ہے لیٹر اسے دیکے رہا تھا۔ چمراس نے دیکھا کہ وہ بیڈیر سے اٹھنے گی ہے۔ وہ پہلے بھی تمن چار باراس کے رونے بےرات میں ہونمی جاگ گیا تھا اور پھراہے ہونمی الکی آ وا زمیں روتے ہوئے بیڈیرے اٹھ کر ڈرینٹک روم پایاتھ روم میں جاتے بھی

و کھنار ہا تھا۔ تکراس نے بھی خرد پر بیر فل ہرند کیا تھا کہ وہ جا گا ہوا ہے۔ لیکن آج جیسے ہی وہ بیڈ پر سے اٹھنے گئی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کرا شہتے ے روک میا۔اے جا کا ہوا دیکھ کروہ بہت بری طرح گھبرا گئے۔اپنے دوسرے باتھ سے اس نے جندی جلدی آنسوصان کرنے کی کوشش

http://www.paksociety.com

28/311

" كيا بهوا ہے؟" " كي تنبل " اليا اليج كي محرابث يرقابو بات ووآبت والبس بول-

" كُونيل موا؟ توكيا آوهي رات كو يوني شوقيد دوراى مو؟ " وهاس ك بلدوجه بات كوچي في يجينبلديا تفات بيس في كوكها

إ برى كولى بات برى كى ب؟"

" مجھے میری امی بادا رہی ہیں۔ میں نے ابھی انہیں خواب میں دیکھا ہے۔" اس کی آگھوں سے پھر" سوگر نے لگے تھے۔

میموندا حمان اس کی پیموچھی تھیں۔ان کے ساتھ داس کا ایسا کوئی خاص محبت کا رشتہ تیس تھ ندان ہے کوئی جذباتی وابستگی جوان کی

موت کا صد مداسے مر رے دنوں بعد میں اس مے لیے تاز ہ جوتا محراس لڑکی کی وہ مال جمیں کیل باراس نے اس لڑک کے بیے جدروی اور زم ولی ہے سوچا تو حس سی ہوا کہ وہ واقعی بہت وکھی اور بہت تھ ہے۔اس ہے سرف اس کی ماں ای ٹیٹر "اس کا گھر" اس کی اپٹی زندگی سب پہلے

اس کا دایاں ہاتھ جواس نے تھا، ہوا تھا اسے ذراز ورے تھنچ کراس نے ایک جھٹکے ہے اسے بیڈیرا ہے برا برٹا بیا۔ '' پھو پچوکو یا دکر کے رونا آ رہ تھا۔اس ہے کمرے ہے اٹھ کرجارای تھیں؟'' دل میں جا ہے ہمدر دی تھی مگر لیجہاس کا غسیدا تھا۔

" آپ کی نیز فراب ہوتی "

" میری نیندخراب بوتی ہے یا نبیل آئے محدہ رات میں آپ کورونا ہویو بنیٹا ہو سونا ہویا جا گتا ہو۔ آپ کمرے سے اٹھ کر کہیں نبیس

تھے سے کہتے س نے بدومیاتی میں اس کے چیرے پہھرے آنووں کو اٹی الکیوں سے صاف کی۔

اس کے غیے سے ہم سے ہے کے ساتھ اس کا بیا نداز پوی ایٹا تیست سے ہوئے تھے۔

وه بصيرت حسين كسائد بفتى زياده بالكف يهويكي تكي به ال كاورفريده كما تهداتي الاقتاط تمين ما فاس طور براسية ساته تو اے بول لگنا جیسے وہ اس کے سات میں دور بھ گئی ہے۔ وہ، س کے ڈیڈی کے ساتھ بیڈنگی سے دنیا جہان کی ہاتھ کررہی ہوتی اوراگر

وه بحي و بار جا كربيش جاتا وه ايك وم يول چپ بوجال جيسا سه سانب موقف كي بود وه اندر على اندرجنجا جاتا تل-ہفتہ دس دن قبل خرد کی اورا ہے ڈیڈی کی جو تفکّلوا تھ تیرحور پراس نے من کی تھی۔اس کے بعداس کا خیال تھا کہ بھیرت حسین اس

ے خرد کے متعلق ضرور ہات کریں گے۔ گرایک ہفتہ کر رچانے کے بعداب اے بقین ہوچنا تھا کہ وہ اس سے ایک کوئی ہات نہیں کہیں گے۔ باں و وخود خرد کو بہت زید دہ وقت دیتے تھے۔ان تیول کی ہمیشہ اپنی اپنی مصروفیات رہی تھیں۔بھیرت حسین کے لیے ان کا کام

ِ اگر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ تو فریدہ بھی بہت مصروف اور یا مقصد زندگی گز رئے کی فائل تھیں۔ وہ اپٹی ایک ، ین جی اوچلا رہی تھیں۔

http://www.paksociety.com

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

29 / 311

محراب اس نے ٹوٹ کیا تھا کہ بصیرت حسین نے ایل معروفیات خاصی محدود کردی تھیں۔ وہ آفس سے بہت جلدی گھرواپس

آ جایا کرتے تھے اور اس کے بعد کا سراوات پھران کا اپنی بعد ٹی کے ساتھ گزرتا تھا۔

اس روز بھی وہ آفس سے کین اور جانے کے بچائے شام سمات بجے سیدھا گھر آگی تھا۔ بھیرت حسین تو بچر بھی ہوجائے شام

جارات ڑھے جار بج دفتر سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ دہاں سے انہیں اپنی بھاٹھ کے باس گھر واپسی کی جندی ہوتی تھی۔وہ خیرجندی تونہیں ، شحد كاتف إل البي معمول برخاد ف وه ؟ فس سے سيدها كمر ضرورا عي تفاليكن كمر آتے بى بدد كيدكراس كاموؤ برى طرح آف بوكي تفا

كدد بال اس كراستقيل كوتوكرون كيسواكوني موجود فين قفا

ان کی مد ز مدنورافزائے اے متایا کے فریدہ محمد سیمیناریں شرکت سے سبب دیے سے محرآ کیں گی اوراس کے ڈیڈی اور خرد کھیں

باہر مجتے ہوئے ہیں۔ بہت خراب موڈ کے سما تھوہ ہا۔ وُٹُج میں بیٹے گیا تھا۔ پون مجتے بعد وہ دونوں والیس آئے تھے۔ لا وُٹُج کا درواز و مکسوں کس اتدرآتے وہ نیس بانی تھی کے وہاں وہ بیٹا ہے۔اس لیے کی بات برخوب زورز درے اوالے اور بنتے ہوئے اعدد افل ہو لی تعی مراعد

تھتے تک جواس پرنظریہ می تو اب سینے کرنو را بول جیدہ ہوگئی جیسے وہ کوئی اجنبی ہے۔ جواس کے گھریں آیا ہیں ہے۔

"ارے داوا آج تو بہت بڑے اور بہت مصروف لوگ بھی جیدی گھر دا پس آھئے ہیں۔"

یصیرت مسین نے میر بات قدا تا کئی تھی مگراہے ہوں لگا جیے دواس کے روز ویرے آئے پر هؤ کر رہے ہیں۔ دواس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کئے نتھے مگر خرد بجائے ما وُ نج میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے سیرجیوں کی طرف عالبًا بیڈر دم میں جانے گئی تھی۔اس کا موڈ

حر بدخراب ہو گیا ۔ حالا تک ایک بی انظر بیس و دید کیے چکاتھا کہ آئے اپٹی مشہور زیان و تیا نوی طرز کی چوٹی بنانے کے بجائے اس نے بالوں کو جیمیژ

لگا کرائیک ڈھیلی ڈ ھالی کی پونی کی شکل وے رکھی ہے۔ وہ پلٹی تواس کی پشت پر جھمرے وہ ساہ ریشی ہوں بہت بہت مورت کھے تھے۔ " اتم كبال يطيس؟ جمير الجهى ك جائے تو يد ؤ .. كيول اشعر فروك باتھ كى بني ہے؟ يہ جائے واقتى بهت حرے كى منا قى

وہ کہتا تک کے بغیر ف موثل بیشار بار فرونور آئ جائے بنائے مکن شل بالی کی تھی۔اسے کی بات بری لگ رہی ہے۔وہ فورقیس مجھ

یا رہاتھ۔وہ جائے کی شرے لے کر آ فی او واسے ظرائد ز کیے بھیرے حسین سے برش کی بات چیت مسرمصروف رہا۔ خرد نے جائے میں شکر

بلاكريب كي بصيرت حسين كي طرف بره حايا - انهول ف كي تفام لي لؤ دوسرت ش بغير شكر مائ كي س سے سائے ميز يرد كوديا- يعنى وه ہانتی تھی کہ وہ کس طرح کی جاستے' کافی بیٹا ہے۔لیکن اس نے اس کا کپ اس کے ہاتھ بیس کیوں نبیس بکڑایا۔میز پر کیوں رکھا۔وہ کیا کوفی جن مجوت ہے جو وہ بول اس سے کوسول دور بعد گئی ہے۔ اس کی عادتول کی خبر ہے وہ اس کی سب با تول کا دھیان رکھتی ہے۔ اس بات پر

خوش ہونے کے بجائے ج ئے کا کپ اپنے یا تھ میں نہ پکڑانے پرچھنجلایا تھ۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

ا سے اس کے ایک ووست نے و تر پر انوا تھ کیا تھے۔ اپنی دوستوں کی گیٹ ٹو گیدرتنی۔ آفس سے گھروا ہی آئے کے بعد اس

نے قردے ساتھ چنے کے لیے کہا۔

منتص .... ۴ ال جرت على كم اورا تكارز ياده جميا تعا

؟"اس لے ابرواچکا کراہے قدرے رعب ہے دیکھا۔ " إلى م كول جهيل براء ساته بات يكوني اعتراض ب

والهيس "وومتمنا في-

''آ و ھے تھنے بعدہمیں جانا ہے۔جلدی تیار موجاؤ۔'' وووارڈروب کھول کر پر بیٹان سی کھڑی تھی اور و واسے اس پر بیٹانی میں گھر ا

چھوڑ کو نہائے کھی گی تھ۔

اس مے یہ رے بیں اس کے ابٹلہ کی بہت ہے اعدازے غلط تھے۔اگروہ بہت خاموش رہتی تھی تو اس کا پیسطلب ہرگز نہیں تھا کہ

ا ہے گفتگوکا محفلوں میں شرکت کا موقع کی مناسب ہے اچھی طرح تیار ہونے کا سلیقٹیس ۔ اس نے ہلکامہ میک اپ کیا تھا۔ش م کی تقریب کے لخاظ سے ساس اور زیورات کے انتخاب میں بھی اس کا فرائن تمایاں تف وہ تیار ہوکرڈ ریٹک روم سے یہ ہر نگلا تب وہ یالوں کو برش کر کے

عالبًا أليس كى دركى الداويس والدحة كى تيارى كرراي تى-

"اتن ديرلكادي تيور موت شرج رہے دولس ايسے الى جلدى ينجية وارس ايسے الى المادى ينجية وا وير يورالى ہے "

گاڑی کی جانی اورموہ آل اٹھ کروہ رعب سے کیٹا فوراً گھرے باہر نظا۔ بیاس سے کیٹا تو کیا خوداعتر اف کرنا بھی کو یوانا کا سلا

تھا کہا ہے اس کے کھلے بال اچھے لگ دے تھے۔وہ اس کے بارعب سکتے!ور گلت مجرے انداز کو دیکھتی بالوں کو کھلا تھے وژکر ہی اس کے پیکھیے

آ گئ تھی۔ بالوں کی نیچ کی ما مگ تکال کرائیس ووٹو ل طرف سے کا ٹور کے چیچے کمیا ہوا تھا تا کہ یا مول کی ٹیس چیرے پر آ کرا جھن میں جٹلا شہ کریں۔ اگر ستائتی نگا ہوں سے اس نے اسے ویکھا بھی تا حب بھی منہ سے تحرینی ایک جمدالہ کیا ایک افغا تک نیس کہا تھا۔

سیاس کے قریبی اور خاص ووستوں کی محفل متنی اور وہاں سب ای نے اس کی بیوی کو بوے پر جوش طریعے سے خوش آ ہدید کہا تھا۔

چودوست شادی شده نے اور س کی بیو بال ساتھ تھیں۔اسپتان دوستوں کی بیو ایول سے اسے مناہ رف کرواکران کے پال اسے چھوڑ کروہ خوداسینے باتی دوستوں سے ملنے لگا تھا۔ دوستوں کے ساتھ وہ جا ہے تشکوش جتنا تھی مصروف رہا ہو گرتی م وقت وہ اسے بھی اپنی تظروں کے

حصار میں سلیے رہا تھا۔ اس نے ویکھ تھا کہ وہ وہاں بہت ریز روری تھی۔ گراس کے باوجوداس تقریب میں اس کا کوئی انداز ایسانیس تھاجو ا سے خوالت میں جاتا کرتا جوابید دوستوں کی اعداقتلیم یافتہ ہو ہوں کے آ کے اسے اپنی ہوی کی کم علمی پرشرمندہ کرتا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ

اس کے دوستوں کے علقے میں سب نے اس کی بیوی کو میند کیا تھا۔ ووسب کوخا موش طبیع ضرور آفی تھی گرو تو ' جا ہل یا گؤار شہیں ۔

جس طرح بیبال آتے وقت وہ گاڑی بیں سرر، راستہ بائنل خاسوش رہی تھی۔اس طرح والیس جاتے وفت بھی وہ نکا ہیں گود بیس ر کھے اپنے ہاتھوں پر جمائے خاموش بیٹھی ہو کی تھی۔

http://www.paksociety.com

31 / 311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

" ﴿ وَيْدِي كِسَاتِهِ كِينَ إِن كَافِرْ إِن جَلِّي اور مير الله الله كيان كونا الله كريين جا لَ الله الله الله عنامه

م 'میوزک سنوگ ؟' 'اس نے بری طرح چونک کراپنا سر ویرا ثھایہ 'ایک نظرا ہے دیکھا' جوبغورا کی کود بکیدر ہاتھ ۔

چندسكتندكى سوچ بيارك بعدلفظوں كولتو لتے كو متا دے مجع ميں بول-

"أ بكامود بتولكايس "

۔ س کا دل ہویا وہ اپناسر کمی چیز ہے وے مارے۔ اس شاشدار جواب کے بعد میوزک تواے کیا گانا تھا ہاں غصے بیس کھوستے اس

نے گاڑی کی رانآ ہرا جہائی تیز ضرور کردی تھی۔اس کی تیز رانآ ری سے انسلق وہ اپنے ہاتھوں کو گھور تے انچر مراتبے میں چک گڑتھی۔

ان کی گاڑی اس وفت جس سرنگ پر ہے گز ررای تھی اس کے دونوں اطراف کی ایٹھے ایٹھے ریسٹورنٹس اور آئس کریم پارمرموجود

تھے۔ چیوروزقبل اس شام جب وہ آفس سے گھر جلدی و، پس آھي تھا تب قرد بھيرت حسين كے ساتھ كبال سے وائس آرى تھي بياسے اى

ش م ہی پاتوں کے دوران اپنے ڈیڈی ہے پتا چل کیا تھا۔ وہ دونول روز شام میں گھر کے قریبی ایک بیارک بٹی واک کرنے کے نتیجے میں جو محیور بر فرج کرے آتی ہے اُٹیل پارک سے گھر واپنی ٹس با قاعدگی ہے آگس کریم کھ کروو بارہ بحال بھی کر گئی ہے۔ اس بات ہے اس

نے بیا تداز ولگایا تھا کہ شابداے آئس کریم بہت زیادہ پندے ۔ گاڑی ایک آئس کریم یا دارے سامنے لا کررو کتے اس نے اے دیکھ اور طنز مير ليج پش بولا -

" أنَّ تَسْ كُرِيمٍ كُنَّهِ وَكُنَّ ؟ يِواكُّر مِيرِا مودَّ بِيلَوْشِ عِا كُمُعا آوَر؟' ا

اوردوب وقوف برگزشیں تھی۔اس کا طر بھے گئی تھی۔ تب ہی اس کی طرف دیکھے یا پھیسی کے بغیروہ کا ڈی سے یا براتر گئ تھی۔ بیماں سینٹ مروس تھی ۔ کاؤنٹر پر آکس کریم لینے کے بیچ جانے سے پہلے اس نے اے دیکھا۔

وا كون مها فليور يوكى ؟ يوجوم امو ذي يوه والح أول؟ " وواست اتنى آسانى سے بخشے كے موڈش شاقعار

"اسٹرا بیری" اس کے طرک چھی طرح مجھے اس نے آ ہتدہ ہواب دیا تھا۔ وہ آئٹس کریم سے آیا اوراس کی سامنے والی کری

پر پیٹھ کیا ۔ تب یہ و کیوکراے سنظ مرے سے طعمہ آئے لگا کہ وہ اس سے علاوہ آئی کریج پاکریٹی موجود ہر جا ندارا ورب ہے جان شے کو بغور و کجھ ر ہی تھی۔اس سے کہیں زیادہ کابل توجہ ککڑی کی میزاس پر رکھا ہوا چولوں سے بجا گلدان میہاں تک کے سے دیوار پر ہیٹائنٹ و نگارتک اس

ے زیادہ توجے ماکن نظرة رب يقاس الركى كو۔

در جمہیں کھائے میں کیا پیند ہے؟ ''اس کا خیال تھا اب وہ پھر مراتبے میں چلی جائے گی۔

اب یا توبیسوال اتنامشکل تبیس تھا یا شابداس کا طنز اگر و کھا گیا تھا۔اس ہے منی اور فضول کی تفتگو کو آ مے برحانے کے لیے اب

اصولاً اے اشعرے اس کے کھ نے چینے میں بہتد ہو چھنی جا ہیے تھی۔ عام طور پر ہوتا بھی میں ہے کہ ہم تفتیکو برائے تفتیکو کے لیے کی زیمی معاملے میں پیندیا نا بہند ہو چھتے ہیں تو جواب دینے مے بحد تفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے بے وہ اخلاقا جاری پیند بھی ضرور دریافت کرتا

http://www.paksociety.com

ا ہے۔ مراس نے اس سے ایسا کچھٹیں یو چھا۔ وونظریں اپنے آئس کریم کپ پرمرکوزر کھے قاموثی سے آئس کریم کھاتی رہی۔

ا ہے ہے اعتمار اپنے حلقہ، حب بیں شامل وہ تمام لڑکیاں یاد آئیں' جواس کی ایک نگاہ النفائ کی منظرر ہا کرتی تعمیں ۔ وہ خود

ے کی کو فیر معمولی اہمیت دے کرکوئی بات کرے اُرتو فیر بہت ہی بزی بات تھی۔اس کی صرف آیک سے دومری بارا شخے والی نگاہ آیک سے

، پیے مغرورا در حسین لڑکی کوئٹ ل کش اس کے چیچے لے آیا کرتی تھی ۔ اس کے ترم و تا زک سرا ہے نے اس کے ساتھ اس خہائی نے اگر اس

کے دل میں کوئی ٹرم اورلطیف سے جذبہ ت جگائے بھی تھے تو اس کے اس تھس اندا زنے اس کے سارے جذبہ ت پریاتی پھیرویہ تعا۔

اس رات اگراس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھ تو اگلے تی روز کی خوشکوار یا تیں ایک سماتھ ایک ہوئی تھیں جنہوں نے اسے

جيران مجي كياته الأربيت زياده فوش بمي

ا گلے رور چھٹی کا دن تھ اور اپنے معمول کے مطابق وہ چھٹی کے دن بھی صبح سومرے ہی بیدار ہو گیا تھا۔ مج صبح وہ ہا گنگ کر کے آیا تھااوراب ران میں ایکسرسائز کرر ہوتھ۔اس کی تمام تر توجہ ایلی ایکسرسائز پڑتھی گر جھک کر پیروں کے انگوشوں کوچھوتے ہوئے بھی اسے

احماس ہوا کہ کوئی اے دیکھ رہا ہے۔ جھے ہوئے ہی اس نے انداز ولگا لیا کہ سامنے کی طرف کہیں کوئی ٹیس ہے۔اے چھیے ہے دیکھا جار ہا ہے۔ وائیں سید صابوتا ہوا و م یک دم آق بڑی سرعت سے مڑا اور سرا تھ کرا دیر دیکھ ۔ا ہے کمرے کی بالکو ٹی ٹس پر بلنگ ہے باز و ٹکائے اسے

خرد کھڑی نظر آئی۔اے مڑتا دیکھ کراس نے اپنی نظریں نورایوں بٹ ہ تھیں جیسے وہ پیاں صرف دورصرف سیج کے اس خوب صورت منظراور تر وتاز وہوا کا مزالینے کھڑی ہو۔ کل رات اس کے علاوہ ونیا کی ہاتی ہر چیز کود کیمنے والی اس وقت اے و بچےری تھی۔ چیکے سے راسے مج مہج سے

خوشكوار مهاا نكشاف بهت اجعالك صبح کی اس خوشگواری کا اثر ہی انجمی کم نہیں ہوا تھا کہ بخ کے بعد فراغت کے عالم میں بہت وتوں بعد جب وہ اوربصیرت حسین

كارۋز كھيل رہے تھے۔تب اسے ايك ووسرى بہت فوشكوار بات پتا جل ۔ وه دولو ل ياپ ايٹا شعر غ كارۋز با قاعده ايك دوسرے كو ہرائے كا

چین دے رکھیا کرتے ہے۔ آج کا ان کا بیرمقابلداد وُ نتج میں ہور ہاتھ۔ فریدہ بھی ڈائنگ ٹیبل ہے اٹھ کران دونو ل کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھیں۔ وہ مشکرا ہے

ہوئے ان وونوں کو کھیلتے ہوئے و کھے رہی تھیں اور چی چی شرکوئی شہرہ ان کے کھیل کے حوالے ہے بھی کرتی جارہی تھیں۔بسیرے حسین کی فرمائش پرخردان لوگوں کے ملیے کا فی بنار ہی تھی۔ وہ کا فی بینا کرلے آئی اورسب کو کپ دسینے تکی شب بھیبرے حسین اس سے بولے۔ " الم الله المينويهان - ذراد يجموآح مين ا ب كيها براتا بون -" افريده ف اسية برا برصوف يرخرد ك ليه بكاري حي -

وہ خاموثی اور تجیدگی ہے ان کے برابریش بیٹھ گئے تھی۔ اپنے بھوں پر توجہ مر کوز رکھتے اس نے سرسری نگا ہول ہے اسے دیکھ تھا تو احساس ہوا و وبعیمرت حسین کے نبیں اس کے چوں کو بغور د کمیے رہی ہے۔ کا ٹی کے سب کتی وہ بظا ہر شجیدگی اور خا موثی ہے ان دونوں کو کھیلتے ہوئے د کم پھ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كني ذات كام

33/311

کے ڈیڈی کوٹیس اے جنوانا جا ہتی ہے۔ان کے اس تھیل کی یہ دونوں تماشائی خواتمن اس کی حمایتی ہیں۔ بیرجاننا اے بے صداح جداگا۔ شطرنج

یں اگر بھیرے جسین اکثر اوقات اے ہرادیا کرتے تھے تو کارڈ زیس زیادہ تروہ جیتا کرتا تھے۔سوای روات کو برقر ارر کھتے اس نے آج بھی

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام 34/311

ربی تنی تگر ذرا توجہ سے اس نے اسے تعوزی تھوڑی وہر بعدد یکن شروع کیا تواس کے چیرے پر موجود تا ٹراٹ دیکی کریے اصاس ہوا کہ وہ اس

، نیس ہرادیا تھا۔ انہیں ہراتے بن اس نے فورا انہیں نیس بک، ہے دیکھا تھا۔ اور اس کے چیرے پراسے اپنی جیت کی ایک ہے ساختا کی خوشی

یتی و واشعر سین اس کے لیے اہم تو تھا۔ ب ما خته محراتے ہوئے وومونے پرے اٹھ حمیاتھ۔

اور بہا خری ہات بھی اس روز کی تھی۔ رات کووہ دولوں اپنے بیڈروم میں تے۔ خروروز کی طرح کمی میگزین کا مطاحد کرنے کا تاخر

دے رہی تھی اور وہ فون پر رضا زیدی سے بات کردہا تھا۔ جو چھٹی کے دن مجی حسب عادت دفتر اور دفتری کاموں بی سے متعنق گفتگاو کردہا

'' امچھا دور و پے بھی ک پینٹ 2.5x9500 یعنی کر۔' 'کسی شیئرز کے نفع سے متعلق یات تھی۔' 'لینی ' کہرکراس تے ذہمن

یں کیلکولیشن کرتے آئی یاس کیلکو لیٹر طاش۔ "23750 آستدا واز بل اسے بيرجواب رضا زيدي فيلس بلكداس سے بكيرة اصلے ير بيشے اس خاموش وجود في ويا تھا۔

جیرت سے اس کا مند بورے کا بوراکھل کیا تھا۔ جیرت سے مند بھاڑے وہ خودسنے پکھوفا صلے پر پیٹھے اس جیتے جا گئے کیلکو میٹرکو و کمچر ہاتھا۔

اے جواب دے کرخرد نے ایک نظراے دیکی کرنظریں دوبار دیگزین کے صفحات پر جما دی تھیں۔ دواہی ذبین جمل کیلکو لیٹ کرر م تھا اور کس

تیزی سے اس نے اسے جواب و سے دیا تھا۔ و MBA سے MBA کر کے واقعی جمک ای دارگر آیا تھا۔ اس سے کہیں اسارے تو بیاثری تھی

جے وہ چھوٹے شہر کی کم علم اور کم عمل اڑ کی قم اردینا رہا تھا۔ رضا ہے فون پر گنتگو کو فتقر کرے فون رکھنے کے بعدوہ ایورا کا بیرواس کی طرف تھوم

" اسكور ش بيور كو Twenty على تعليه يوركرو ع جات يين - آب كو5 2 ( وْ حالُ ) كالتيمل بحي ياد ج؟" اس کے میچ میں طنو کی جگد تعریف محسوس کرے وہ مسکرانی۔

والميانيس ببت المحاسيد ميريد يتحس مين بميث ونذريد برسنت ماركس آت تقد ميريد بالميتمس ك فيجر تقد مجيد میلنمس بمیشه دای پژهاتے تھے۔"'

اس کی زبانت نے اے اتنی جیرت اور نوٹی ہے دو چارٹیس کیا تھ جننا اس کی اس بات نے۔اس کے ساتھ ، تا طویل جمعہ وہ بھی

خودے میل مرتبہ یو لیکھی۔

هيم سفر

34/311

ودهم كيارو خدري تعين؟"

" میں نے اس ال فی ایس ی کیا ہے۔ فریس میتھ اور اشیش کے ساتھ۔"

\* ' لِي السِ كِي البِسِ ي كُر عِيمِينِ ؟ ' ' و وهقيقت ميں جيران بوا قداور د واس كي جيرت برجيران بو لُي تحي ۔

" اتنی چیوٹی کائتی ہو۔ ہیں سمجھا تھاتم کہوگی' ہیں نے اس سال قر ڈایٹر میں ایڈ میشن لیا ہے۔" ا

" میں ہیں سال کی ہوچکی ہوں۔" اس نے حبث اس کی تھے کی تھی۔

" میں س کی ؟ ہاں تب تو تم واقعی بہت پڑئی ہو چکی ہو۔"

وہ مخفوظ موٹے والے انداز میں ب س خد بندا جب کروہ ہے، فتراری میں عمر بنانے والی اپنی بات اور اس براشعرے جوافی

تيمرے ہے جينے کا گئے۔

" جب تمهاراليتفس اتناا حِمام بحراته تم في ال بجيك كوآك مِيرْ هنه كے متعلق بحي سوچا بهوگا؟"

و و کہلی باراس کے ساتھ ایے بارے میں اس طرح بات کرنے کے لیے آ ماد وقعی تو اس مُفتَلُوكو و واتنی جلدی ختم نیس كرنا جا بتنا تھا۔

اسی لیے اپنا غداق اڑا تا اعداز ترک کرے فرران مجید گ دوستاندا نداز میں بولا۔

"' إن جبراا راده نفاله ميں اپلائيڭة تنتھس ميں ماسٹرز كروں گے۔ يا يا كى بھى بھى خواہش تقى ليكن كھرامى يمار ہوگئيں \_تو لي ايس مى فائنل ایئر شراتو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں قبل ہوجاؤں گی۔ میری بافکل بھی پڑھائی ہودی نہیں سکی تھی۔'' اس کے لیج میں پکھا واس کی اتر

آئی۔شابدوہوں کی جاری کے وان یاوکر کے دکی ہوگئ تھے۔

والکین پھر بھی تم اچھی ڈویژن کے ساتھ پاس ہوئی ہوگی' ہے ناں؟ ''اس کے پریفین انداز کے جواب میں اس نے مسکراتے ہوئے مراثبات میں بلایا۔

" إل مرى فرست دُولِ ال آ في تحل "

" " تتم، بني استذيز دويا رهسته شروع كردو - اب يوغوري مين ايدميشن شروع بول توتم ماسرز مين ايدميشن سله ليما - " خرد نے جرت اور سبع علی سے اسے دیکھ وہ اس کی جرت کو بھا میلتے ہوئے فور أبول -

"ال ص اعتقب كي كيابت ٢٠

''میں خوش مور ہی ہوں ۔''اس نے تھیج کرنے والے انداز میں کہا۔

'' اچھ' کہلی پر بیتا چلہ ہے خوش کا اظہر راس طرح حمران ہو کر بھی کیا جاتا ہے۔'' وہ مشکراتا ہوا ہیٹہ پر سے اٹھااور کہلی ہارلائٹ بتلد

كرئے كے كہلے اس سے يوجها۔

http://www.paksociety.com

35 / 311

36/311

" نائث آف کردوں پاتمہیں ابھی سیگزین اور پڑ ھنا ہے؟' '

پڑھنے کا لفظ اس نے قصد اُ خاص تھنٹے کرا دا کی تھا اور و وجنٹی ؤ مین لڑ کی تھی ۔ بچھ بھی گئی تھی کہ وہ اس کی کون کی ہو ہا ہے جمار ہاہے

محر بظ ہر چیرے پرکوئی تاثر الے بغیراس نے سرائب سے باد دیا تھا۔

☆ ☆ ☆



يأك موما كَيْ دُاتْ كَام





علم وعرفان پبلشرز پیش کرتے ہیں....محتر مەفرحت اشتیاق کے 8 خوبصورت ناول

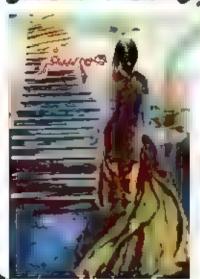





http://www.paksociety.com

36 / 311

هم سفر

اس روز کے بعدان کے 🕏 مال تکلفات کی بہت می و بواریں کر گئاتھیں۔ دوستا نہتم کی بے تکلفی تو اسے ہر گزنیں کہا جاسک تھ مکر مخاط موکری تک کم از کم اب وواس سے بات کرنے تو گئی تھی۔اب رات سونے سے پہلے دو کوئی الیکا دلچیں ڈھونڈ تا جس میں اسے بھی اسے

س تریشر یک کرسکے۔اکثر وہ مشتر کے دلچیں ٹی وی جی تشہر تی۔وہ اس ہے جائے یا کا ٹی بنانے کو کہنا اور پھرا ہے اپنے ساتھ بٹھا لینا۔

. گراسپیورٹس نیوزیاسی نوعیت کا کوئی اور بےضرر چینل مولو ٹھیک لیکن اگر کوئی مودی چینل نگا ہوتا اور اس میں ہیروا ہیروئن کے 🕏

ذرایمی کوئی بولٹسین آتا تو اسکرین پرا دا کاری کرتی وہ ہیروئن تونیس ماں اس کے برابریس بیٹی ووشر مندوی بوکرنظریں جراری بوتی ۔ اور اے وہ للم، وروہ مین ٹیل ملک اس کا بلش کرتا وہ انداز دلیسے لگا کرتا۔ کہلی باریشی آنے کے ساتھا ہے جیرت بھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے

علقه احباب میں شامل کسی مرک کواتی معمول یا توں پرتو کیا بیزی برتوں پرتھی شرمائے مجھی تددیکھا تھا اور اگلی یا دے اس چیز کا عادی ہونے

كے بوند و روم وف إنساكر تا تھا۔

کی باروہ اے آؤٹنگ کے لیے یا ڈنرکرانے بھی اینے ساتھ باہرلے کیا تھا۔ ڈگروہ اس کی آنکھوں ٹیں آتکھیں ڈال کر پٹر پٹر ما تین نیس کرتی تھی تو اب کہیں جا کرا تنا تو ہوئی حمیا تھا کہ وہ اس سےخود سے بھی مخاطب ہوئے گی تھی۔ اس سے مخلف موضوعات پر بالیس کرنے گئی تھی اور سب سے بڑھ کر رید کہ اب کم او کم وہ اس سے دور ٹیس بھا گئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بچید گی اور خاموثی کے خول میں خود کو بند البيل كرما كرتي تقي

اس مختص کے پاس اپنی انا اور عزت مس محوا کرآئے اے بیورے یا بھی دن ہوئیجے تنے ۔ ان پانٹی دنوں میں زندگی میں ووسری بار اس نے اتنی شدتوں ہے اس مخف کا رتکا رکیا تھا۔ تکراس کا بیا انظار کل بھی لا حاصل ثابت ہوا تھ اور ساڑھے چار سال بعد آج بھی لا حاصل بى رب تفاراس مخفس كوندكل الى يوى اور بوف والله يع يرحم آيا تفا اورشا ع ينى كى يارى في الى كادل زم كي تفار

" كيا جوافره أاشتعرف تم سه را بله كيا" كيد بات في ؟" ال رات الشين كا فوان آيات،

" " مجله مح ثنيل بهوا افيش المجله محى ثنيل بديش أيك بار يجرائل مخف كوا زمائ جلي تقى بدائل سے زم دل اورا نسانيت كى توقع وابست

سمرنے لکی تھی جس کے باس دل اورانسا نیت جیسی چیزیں موجود ہی نیس ایس میں بارگئ میں بارگی۔افشین ایر آخری ورجمی کشکھٹا لیا اب کی كرون؟ كبان جا دُن؟''

و و بذک بلک کرروپزی تھی۔اس کی بٹی کی زئدگی واؤپر گئی تھی۔اس کی دنیا 'اس کی زئدگی ائد جیرے بٹی گم ہونے جاری تھی۔ " ' تم جمت مت یاروفروا الله کوئی نه کوئی مبتل ضرور پیدا کرے گائم کہوتو میں تنہارے یا س کرا پی آ جاتی ہوں۔" اس كى دوست ك ياس اس كے لي تسليال تغير، ولا سے تھے۔ خوص تھا محبتين تغير ۔ وہ ان سب كى ول سے قدر كرتى تغى مكر م

بأك موما كَنْ دُاتْ كام

" بھی جاتی تھی کدان میں سے کوئی ایک بھی چیز اس کی مشکل کوؤ سان نہیں بنا سکتی۔اے اپنا وجود تاریکیوں ش مسی یا تال میں از تامحسوس مور با

"الما اكيابوا؟" وهمو باكل باته ش ليب بني ع كرى روراي تمى - جب حريم في كري شي اكرجما تكافل -\*\* پھیٹیل جائو۔" اس نے جندی ہے دویے ہے آتھیں اور چیرہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولی۔حریم اے روتا دیکھ کراس

بارے میں کچھ بو چھنے ہی والی تھی کہ س نے فوراً اس کی توجہ یدل۔

"' ؛ كيمه يا نام اينز جرى \_ يه جرى آخرى نام كوا نتا تك كيول كرتا ہے؟ " " تام جرگ کو کھا تا جو جنا ہے وہا۔"

اس فے بیےا سے بیسمجانا جو باکرٹن مراورا تھ کردار کا مامل جری ہے تا کدام ا

" بعني ركو بهي كوهيمرا فيورث تو يام ب- انتا كيوث ديكھتے ان بياركرنے كوول جا ب- " '' ماما! ٹام گنداہے۔ چیری اچھاہے۔'' حریم براما ننے ہوئے فوراً ہول۔

وداس کادھیان ایے آ شوؤل سے بٹالینے میں کامیاب ہو یکی تھی۔

صرف اس روزگی اس بورڈ بیٹنگ تک ہی بات محدود تیس تھی۔ پیچھے یا تج دنوں میں دیگرتمام دفتری امور پیس بھی اس کا بھی روسہ

آج چھٹا دن تھ اسے اس الدؤ پس سے مرے سے جلتے ہوئے۔ نیز، سکون اور آ رام تو زندگی سے بہت پہنے ای رخصت ہو کیکے

ب پانچ یا تنب پوری کی پوری خودازی چی جائے اس نے سکریوں کا دحوال اپنے اندر، تاریخ کراری تھی مال تکداسمو کنگ

ے اے شدید لفرے گی۔

ر م تھا۔اس سے در حقیقت کوئی کا مہیں کیا جار م تھا۔

"' تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اشعرا تم مجھے دنول کے لیے گھر پر ریسٹ کیول نہیں کر بیٹے۔" بیان کے اوارے کا ڈاکڑیکٹر نتائس دضازیدی توراس کے ماتھ اشعرے بہت پرائے اور گہرے دوستا ناتعاقات تھے۔ امریکہ پی Yaile یس اسٹیڈیز کے دوران ان

کی دو کی او کی تھی۔

و داشعرے کی سال سینئر تھا۔ عمر ول میں بھی قرق تھا تکر اس سب کے باوجو دان کی بہت اچھی دوئی ہوگئی تھی۔ " میری طبیعت یا لکاٹھیک ہے۔" اس نے پرزورانداز ٹال کہ تھا۔

و دسٹگا پورک ایک ممنی کے ساتھ و وجوائث وینیر کرنے جارے تھے۔اس حوالے سے تفعیلات طے کرنے اور ڈیل پرسائن کرنے http://www.paksociety.com

38 / 311

اس كميني كينترا ليزيكوز اورناب بنجنث يرمشتن ايك دفعة بإجواتات

مٹی میڈیا پر بدینشش کے ذریعے، سکتنی کے، یک بینسرا گیزیکواسے اور باقی سب کو پروجیکٹ کی تفسیلات بتارہے تھا اور وہ ان

المرافس، چارٹس اوران اعداد وشارکو ہے تو جی ہے دیکیور ہاتھا۔ جب پریزیشیش ختم ہونے کے بعدوہ خودے کچھ بھی نہ بورا تو وہاں کے ایک ، يكزيكتونة ازخوداس سے س كى رائے طلب كى ۔اس نے كچھ ديكھا اور سجى موتا تو بول يا تاء دوتو عائب ديا تى سے سارا وقت اس ليپ

ٹا پ اور آئر ہائں کی ویواروں کو دیکھیا رہ تھ آجل اس کے کہ مقائل بیٹھی کمیٹی کے مینئزار کان اس کی ہے تھ جی پر چھ برامحسوں کر تے ارت

زیدی اوران کی کمپنی کے چند دوسرے ایکزیکنوز نےصورت حال کو یخو بی سنجال لیا تھا۔

میٹنگ کے بعداب، پنے آؤنس میں بیٹھا و وخود اپنے آپ پر جھلاتا بیسوی بنی رہا تھا کہا ہے خود کوسنجان اور لوگوں کے سامنے

یا لکل نا رال خاہر آرنا جا ہے کے رضازیدی اس سے مس میں واقعل ہوا۔ یجھ ویراد حراوحرکی دفتری یا تیس کوئے سے بعداس لے اس کی طبیعت معلق استضاركياتما

" ا يا تو تمهار ي طبيعت تُعيك نبيل بي يا پيرتم كسي فينش ي جو-"

" اتهاری دونوس ہی یا تیں بالکل غلط ہیں۔ بی ندتو بیار ہول اور شدای کمی ٹینٹن بیں۔ "اپے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے

اس نے رضاز بدی کی آ تھوں ش آئے میں ڈال کر براحماد مج میں کہا۔

" جلو مان لیتا ہوں کہ بیدولوں یا تھی نہیں ہیں تو چرتیسری ایک جی بات بنگ ہے اوروہ بیکرتم مسلسل کا م سے بہت زیا دہ تھک کے

ہو۔ ذراخود کو ہر بیک دو، تھوڑ ا آ رہ م کرو۔ ان شا واللہ تم بہت بہتر محسول کرد گے۔" " "اكرآب كالعيمتين فللم بوكن بين ادر بمرايزرك في كاشوق بعى بورا يو يكاب توكيا بم كام كى بات كريحة بين فريد شوك

ليے اماري يرينينيش شر، پر دفائل مي اميروومنت كي مرورت بر تبهارا كيا خيال ب؟ " خودكومزيدموضوع كفتكو بنت سه بجائ ك لياس نووران تفتكوكارخ مواكرات رك شرعتريب منعقريب منعقد بوف واسله ايك تريشوكي ظرف كردياته وررضا بيرتها نسبه وتوف جو

بیٹ مجھ یا تا کدوہ اسپنے بارے ٹل کوئی بات نی الحاں تجید گی سے کرنے کے موڈ ٹل ٹیل ہے ایول وہ ف موش ہوگیا تھ۔

باخبانی سے اسے شوق اور شفا سے براہ کرعش تھا۔اسپے گھرے ال وائع وحریش کا رؤں کی خوب صورت، ہر یال ،شادا فی ،اور خوشمانی کا سارا کریڈٹ سوقیصدا سی کوجاتا تھا۔ ہرطرح کے پھولوں، بیودوں ،اور درفتوں سے اے بیت تھی ،و داس بات پر بیتین رکھٹا تھا کہ

انسانو کی طرح میدید بان بود ۔ بھی محبت کی زبان بخو نی تیجھتے ہیں ۔ انہیں بیا راور توجہ دونو کھل کرا ہے رنگ ، خوشبوا ورخوب صورتی مجمیر کریداس محیت کا محبت بن سے جواب بھی ویتے ہیں۔ وہ ایک بیت ماہراور بہت اچھا گارڈ نرتھا۔ دوحیا رکزنے والی ایک یکا پرنس شن کھیں ے ہا تاعدہ کوئی تعلیم حاصل کے بیٹیر باغبائی کے بارے میں اتنا کھے جانتا تھا۔ بھٹی باتاعدہ تعلیم حاصل کے کمی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

39 / 311

هم سفر

Horticulturist كوماصل يوسكتي بين - اكر ما غماني ايك فن به تو و واس فن كا واقعي ابر تقا-

ا پسے کتنے بنی لوگ تھے جن کے ساتھ شال کا تمر کا جوڑ بلیا تھا۔ نہ پیٹیے اور تومیت کے خاتا ہے وہ اس جیسی تھے۔ مگر صرف اس ایک رلیچی کے مشترک ہونے کے سب میرون ملک اس کی ان ہے دوستیں ہوگئی تھیں۔جوانٹرنیٹ کے ڈریلیے برقر اربھی تھیں اوران میں سے ہر

میک دوسرے کونن باغبانی کے بارے اس اُن تحقیقات ہے آ گاہ کرتار جنا۔

وفتری مصرو فیاے کے بعداس کے باس اتنا وقت نہیں بچتا تھ جتنا وواپنے گارڈن کودیتا جاہٹا تھا۔ روزشخ البکسرسا تزکے دوران ہی

اس کا ایک بورا چکراہے گارڈن کا لگنا۔ خود کے پاس اتنا وقت تیس موتا تھا سو مالی ہی کوجس بودے کے بارے ش کو کی بدایت و بنا موتی ،

وے دیتا۔ پال ہفتہ وار چھٹی کے دین وہ کی سکھنٹے اپنے گا رڈ ان کوسچائے ،سنوار نے میں گر ارتا ۔

اس روز چھٹی کا دن تھااور وونا شنے کے بعد سے بڑے تی جان سے گارڈ ان کی دیکھ بھال شر لگاہو تھا۔ موسم جدیل ہور ہا تھا،

سردیاں رخست ہور ہی تھیں واب سے موسم کے لی لا ہے ہے چول اور سے اپورے گا رڈن ٹی لائے جائے تھے۔ کمرآ تے جائے روز ایک

نظر تو پڙ تي تئ تن کي کين کو راء کو ئي تيل ۽ کو ئي کياري يا کو ئي گهنا نظرا ندار ٽو نئيس جور ٻا - کو ئي ڳينول يا پورا مرجماي جو. ٽو نئيس لگ ربا۔ و لي سيح

حرح ان کی دیکھے بھال کررہاہے کہنیں گراس چھٹی کے دن جب وہ اپنے گا رڈن کو بودا دفت دے رہ ہوتا تب حبیب جوان کا مال تقام اس کی

شامت آئی رہتی تھی۔ قدراجو کوئی آیک پودابھی اے مرجھایا ہو نظر آجا تا یا کسی کیاری پیس ڈرابھی کسی بودے کی کاٹ چھ نٹ درست ندہوتی تو وہ حییب کی ٹھیک تھاک فیر لے ڈال آ آئے صح ہے بھی بھی سب بھی ہور ہاتف گھرے الدر کیکٹس کے جنتے گلے دیکھ تقد آئیل دھوپ میں

ر کھوانے کے بعداس نے گھرے: عدموجود تمام ان ڈور پائٹس جنہیں ہریا گج چیزدوز بعد دھوپ اور دوشنی کی ضرورت ہوئی تھی ہا ہر رکھوائے۔

وو پاہرتک وہ ای کام پس معروف رہا چروہ حبیب کوساتھ لے کر پکھنے اوے تریدنے ترمری چل کیا۔ وہال سے ایک تھنے بعد

وائل ہوا۔ وہ گارڈن کی طرف آیا تو بید میصنے عن اس کا پارہ آیک وم بائی ہوگیا کدورشوں کے فیجے اور دیوار کے ساتھواس کے جہاؤں میں ر کے گئے نینٹی محمد سارے سکھارے کی نے بڑی ترتیب ہے بولی انجھی کی قطار بنا کرمین سوری اوروموں ہے بیچے رکھوسیے ہیں۔ غصے

ے اس کا د ماغ کھول کیا۔

" نیکس نے کیا ہے؟ ان گلٹول کو یہاں رکزش نے رکھا ہے پانچی پیشیڈ ہونگ پیانٹس ہیں، ڈائز یکٹ سورج کی روشی پڑ کران کا

كيا حشر بوكا يديش كيا ياكل تقاء جوالبيل حيماؤن يس ركم بواتفا، يس منة؟"

تحصے کھولتے ہوئے وہ بول رہاتھ ۔ اے گان ب كى كيارى كے يوس تدرے جماؤل والى جكد برخرو يفي تظر آئى۔

" خودا بر تھلے یہ ل کس نے رکھے ہیں؟ تم نے ویکھائمی کو یہ یہ ل رکھتے ؟" اس نے لئی میں سر بلا ویا۔

اس کی غصے سے بھری تیز آ وازین کر حبیب اور جس ل بھی وہاں آ میکے تتے ۔ ان دونول کے ساتھ ٹل کراس نے جلدی جددی سارے

تعليموا ليل عيدؤر بل جرال وه بيليم ركم بوية تقد وكلوا ويد

حرد وبال سے اٹھ گئی تھی۔ محملے والیس رکھ ویے گئے تب وہ دوبارہ اپنے ادھورے تمام کاموں میں مفروف ہوگیا۔ موسم کے

پیوبوں کے بڑاور پیریاں کملوں میں نگائے کے ساتھ وہ اپنے گارڈن کے لینڈا سکیپ میں بھی کھوٹی تیدیلیاں کرریا تھا۔ گارڈن کے بیجوں بھج

موجو، تاراب کے گردخوشمائی پیدا کرتے جمولے جمولے رنگین پھراور مخلف اقسام کے بودوں اور پیویوں کی بہارد کھاتے کیے رکھوار ہاتھ۔

صح سے کا موں میں بری طرح مصروف رہتے اسے ند بھوک نے ستای تھا اور ند بی لنج ٹائم کے گز رجائے کا کوئی خیال آیا تھا۔اب

مب كامول ، فارغ بوا اوركارون كي تي تي وهي عير جب ووسطمنن جواتب استي كاخيال آيد قريده اوربصيرت حسين آج ايك

دوست کے ہاں گئے پرمدعو منتے۔ دو بیج دود ہال جے گئے تھے اور ایسی ان کی دالیس ہو کی تھی۔دھول مٹی کھادیس، ٹاوہ اندرا یا تو خرد لاؤرخ

مِن بَيْضِي لَي وي ريمتي تظرا ألى \_ '' خرو! پلیز ذیرا جلدی ہے کھانا لگواوو۔ بڑے زوروں کی جھوک لگ رہی ہے۔'' اس سے کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھول اور پیروں

پر کھی کھنا دہٹی ہے نجات حاصل کرنے کے لیےا پے کمرے ش آ گیا۔ بہت ہی کوئک قتم کا شاور لے کروہ چند ہی منٹوں بعد پنچ آیا توڈ ، مُنگ نیمیں پر کھانا لگائے اسے خرد اینے انتظامہ میں بیٹی نظر آئی۔ و اسمجھا کہ و « یونی اسے کمبنی دینے کے لیے اس کے ساتھ بیٹی ہے تکر جب و و پلیٹ يس اين لي كونا الألف كل تب دويري طرح بيونكا-

" كيا مطلب ، تم في الجني تك كم تأنيس كمايا؟"

" میں آپ کا انتظار کررہ کی میں اس شرقی اوا سے خوش نہیں ہوئی تھی بلکہ ہے تھ ما خصد آیا تھا۔ اس کے انتظار میں وہ شام کے

یا گئے بیجے تک بھوکی پیٹھی تھی۔ کوئی تک پھی تھی اس نشول حرکت کی۔ وہ اس کے چیرے پر پھیلتے تھے اور ٹا گواری کو بھانپ گئ تھی۔ اسی بیے

مرافعانها ندازش فررادمناص*ت کرنے لگی تھی۔* 

" آج في من في منايد بي وال مين على في موجا كمة الم سرته " و وجد منته بوسنته خود الى ججك كريب بوكل م

البحي تک اس نے ميز پر سيچ کھانے پرتوجہ سے لظر تيس ڈالی تھی۔ اب تفصیلی نظر ڈالی تو ميز پراپی پیند کی ڈشزر کھی نظر آئیں۔ و یکی ٹیلی رائس اسموکی آ امنڈ چکن ، ڈ حیرسارے سبز زینون والی اس کی من پیندا ٹالین سدا و. ور شخصے ٹیں اسٹرابیری ٹارٹ اس کی پیٹم نے پہلی

> باراس کے لیے کھا تا بنا یا تھا اور وہ بھی اس کی پیشد کو مذاظر رکھ کر بخوشی تو ہونی بی تھی ۔ " بيات تحى تو مجھے يہنے بوليتيں كمائے كے ليے "

"آپات يرگ تفايح كام ش-"

" الوكي مواكام تموزى ويرك يرج يورك ش آسكا تفا" الي بليث ش من و والت موت اس في برخروكا خودكوا بميت وينا،

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

اسين ليدخاص طور يريخ تياركرنا ورجمراي ساتهونج كرني كوابش ركمنا اس بهدا جهالكا تعا

" جميس كَلَنْكَ آتى ہے؟ مِن لا مجمعنا فقد حميس صرف جائے اور كانى بنا نا آتى ہے۔"

\*" آتی ہے بلیکن بیا کمنڈ چکن اوراسٹر ابری ٹارٹ ٹی نے فرسٹ ٹائم بنائے ہیں۔ لِی بی کی فوڈ پر ریسیسی دیکھی تھی ہیں نے ۔ آپ

غیث کرے بتائیں ، دونوں چڑ کرکیری جیں۔"

. گرکها ناخوش دا نقذنه بھی جوتا تب بھی اسے تو وہ اچھا ہی گلگا، کیکن وہ واقعی بہت مزے دارتھا۔ وہ کھانے کی ول کھول کرتھریف

کرتا اخوب مزے نے کر ور بہت خوشی ہے کھا نا کھار ہاتھ الیکن کھانے کے دوران بی اسے محسوس ہواتھ کے خرد یکھے ہیں سی ہے۔

اے اید لگا بھے وہ اس سے کھ کہنا جاہ راق ہے مگر کہ نہیں یار ال

واكيابات عروام كمكما والتي موا"

کھانے کے بعد میں جب اس نے اس کا البحاموا انداز دیکھاتو ہو جی بیٹن مگر و انٹی ش سر بارتی اس کے پاس ہے اٹھ گئے۔ رات بارہ بچ و ودولول مونے کے بے لیٹ چکے تھے جب بیٹنے کے میکودر بعداس نے فروکی آ وازی۔

"أب سوك ؟" ووكروث لي لينا لقا\_

خروکی آ داز پراس نے کروٹ بدل کراہے دیکھ ۔ وہ ای کو دیکھ رہی تھی۔

" تجھے آپ ہے ایک بات کہتی ہے۔" اس کی آتھوں میں دیکھے بغیر وہ بہت سجیدہ آ داز میں بولی۔ براہ راست اس کی آتھوں

يس آ كهين والكراو و مجى اسد يكسى عي نيس تلى الروه اس كي المحصول بش د كيدر ما موتا تووه بيشة نظري اوهراوهر كسي دوسري چيزير مركوز رکھتے اس سے بات کیا کرتی تھی۔ شروع میں ان باتوں پر جیران ہونے کے بعد اب وہ اس کی اس وقیا نوی طرز کی مشر قبیت کوانچوائے کیا کرتا

" مثل نے وہ بہر میں آئے ہے مجھوٹ بور تھا۔" وہ شرمندہ ی ، واز شر نظری جملاے بولی۔

"" آ پ زمرل سك بوك تصرف و مد سكايل في الوب يل ريك تهد الله الله كده وشيد يل ريك الله پلائٹس ہیں۔ جھے گارڈ سنگ کی الف، ب بھی نہیں۔ تی ۔ بلانٹ کوس طرح اورس جگدر کھا جاتا ہے، شجھے یا لکل نہیں بیا۔ محصور بس آپ کی

کارڈنگ میں اتنی زیادہ انوالومنٹ ویکھ کرشوق ہوا تھا کہ میں بھی ہیکا م کروں۔ میں مجھی، وہ پائٹس آ ب نے نقطی ہے یا جلدی میں درختوں

کے بیٹیے اور و بیار کے ساتھ نگا کر رکھ دیے ہیں۔ وہ اسٹٹے خوب صورت کیلے تھے اور ان بیں موجود پراٹش بھی اسٹٹے خوب صورت مگ رہے تھے، میرے خیاب سے انہیں اتنی وورا و راتنا الگ تھاگ تونییں رکھا جا سکتا تھا۔ جب ل ان پرکسی آئے والے کی فوراً نظر بھی نہ پڑ سکے۔ میں مجھی

کرش بدز سری ہے والیس آ کرآ ب کوئٹی میک کام کرنا ہوگا۔ انہیں سے بی جانا ہوگا۔ اس سے خود ای انہیں ان کے سائز کے ٹنا ظ ہے تر تیب

دے کرد کھ دیا۔

و دہشتی سادگی سے اپنی بوری کارگز اربی اے مندری تھی۔ وہ اسے جیرت میں جل کر رہی تھی۔ وہ استے گھنٹوں سے اتنی معمولی سی

بات کی وجہ سے پریشان تھی اور وہ پتائیش کیا کیا سوچ رہا تھا۔اسے خاموش پا کرخرو نے نظریں اٹھ کرایک بل اسے ویک پھرووہ رہ نظریں

" ابیں جموٹ مجی ٹین بولتی ہے کت اس وقت آ پ استے غصے میں تھے جھے یہ بناتے ڈرنگا تھا کہ یہ سکیلے کی ملازم نے ٹین بلکہ میں ئے بہاں ماکرد کے ہیں۔"

" اس وقت ڈرنگا تھ ابنیس لگ رہا؟ خصرتو مجھے انجی بھی آ سکتا ہے۔ " اس سردگی اور معمومیت مجرے انداز ہے میہوت سا

ہوتے اس نے بظاہر جیدگ سے ہو چھا۔ کویا اپنے غصے سے ڈرانا جایا۔ و الك راب، ليكن بل حصوف بول كرسونين سكتي- بات معمول ب، ليكن جموث تو حجوث ب، جاب بزي بات ير بوما جائے

عا ب جون اورمعموى بات م

وہ نیرت سے آ تھیس کھولےاس بہت مخلف اڑک کود کچرر م تھا۔

" إبا كت فتي جموت بولنا صرف بهلي باس ن لكما باس ك بعد جيشه شكل موتى باوريج بومنا صرف ايك باره كل لكما باس

كے بعد آسانى ان اس فى مولى ب\_"

وہ حیرت ٹیں گھرا ایک کلیہ خود ہے تھوڑے ہے فاصعے پر لیٹی اس لڑک کود کیر دہا تھا۔ اس کے مشتے داروں ٹیس ، اس کے جانبے

والول ، ملنے دابول میں اس کے دوستوں میں ایک کوئی ایک بھی تو لڑ کی ٹبین تھی۔ جہال ایک معمولی سے ضرر یا تغیر کیا ، یوکول کی پوری

پوری زندگیں رجموٹ کے اوپر کھڑی تھیں۔ ایک ساوگی والیک معصومیت ورالی سے اُندگ میں بھی کہیں تہیں ویکھی تھی۔ وواسے اتق خاص ، اتن ٹایاب اور اتن انہول کا گی کہ ہے ، عقیار دے اسپے آ ب پر رشک سا آیا۔ یہ تن منفرد اور اتن خاص لاکی بن ماسکے اسے ل گئ

ہے؟ وہ آوائی شریک حیات شل سرف وجن سے ، و بانت، خودا عمادی اور مزائ کی ہم آ بھی جسی یا تیں جا ہما تھ اور قست بندین ماسکے اسے وہ کھوے دیا تی جواے طلب کرناٹ بدآ تا بھی نیس تفدائی نے بے ساخت اسے اسپے قریب کید اسے اپی بانہوں کے مصاریس لے کر

ايك بيدر بحرى سركوشى ال كي الول يس كى -" دجہیں با ہے خرواتم بہت اچھی ہو۔تم سے اچھی اڑ کی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں ویکھی۔ بمیشدالی ہی رہنا خروا تمہاری

ييس د كى يتهارى يدي كى المورسي-"

يهل اگراسے لگنا تھ كدوه خرد كے ساتھ اپنے رشيخ كو تبول كرنے لكا ہے ، وه اس سے مانوس موسف لكا ہے ، اسے پسند كرنے لكا ے۔ تواب جاکر پتا چارتھ کیا ہے اس سے صرف انسیت تیس ہوئی ہے۔ وہ اسے پہند می نہیں کرنے لگا بلکہ وہ اس سے حمیت کرنے لگا ہے۔

اب سے نیس بلکہ کائی ون پہلے سے اور اس محبت کی وجہ شداس کی خوبصورتی ہے ندذ ہانت۔ http://www.paksociety.com

43/311

مجرعبت اوراس کے بعد اظہار محبت ۔

هيم سفر

يأك موما كَيْ دُاتْ كام

وہ بیسے خاص اس کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ اس کی کسی نیکی کا اند م، کسی کی سے حل سے دی دعا یا خالق کا اس پر لطف وکرم ، اتنی

مختلف منفرد،سب سے الگ کداہے بیرسوچ کرخود پر افخر محسول ہوتا کہ دواس کی ہے۔ صرف اور صرف اس کی ۔ کوئی بھی مرد،خواہ کتنا بھی

ہا ڈرن اور کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو، محرست کی سیاسے ہمیشدا قبل کرتی ہے۔ اپنی طرف چینی ہے اور جولڑ کی اے ملی ووتواس ہے، اپنے شوہر تك سے الكھول مى حياليان طرح بليس كراكر بات كر فى كدد وجبوت بى ره جاتا

و و بھی اس مے جب کرتے گئی تھی ۔ گولفظوں میں مجھی اس نے کہ نہیں تھا، پراس کی مجب کو و داس کے رو پول سے بیچ ان سکنا تھا۔

ہ ہ خودکواس کی پسند کے ساتھ میں ڈھال رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی س کی پسند، ناپیند کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔

بار ہااں نے یہ بھی نوٹ کیو تھا کہ جب وہ سم کی دوسرے کامٹ ک مصروف ہوتا ہے تب وہ چیکے چیکے اے دیجی رہتی ہے۔جس رشتے کے

لے اے لگا تھ کہودا سے کس طرح نبوایائے گا مصرف نبوانا کیا ، وولواس شے کواہے دل کی بھر پورا مادگی اور کی فوشی کے ساتھ قبول کرچکا

ہاں بید کئی تھ کہاشعر مسین نے خروا حسان کوتھش اپنے باپ کے کہنے پر اپنا یا تھا۔لیکن اس سے بھی بوا کئے بیرتھ کہ وہ اپنی بیوی خرو احسان سے بحبت کے اظہار میں وہ مجی کیل سے کا م نیس بیٹا تھا۔اس کی زندگی کی ترتیب ہی دوسرے دو کو اسے تھوڑی مختلف تھی۔ پہلے شادی ،

آئ میٹنگ میں جورو بدائ کار ہاتھا ور پھر بعد میں رضائے اسے اس کی تبیرہ ضروما فی کا احساس دار ہائی کے بعد سے وہ واقعی

بهينة لرياده فتناط جوكيا تفايه ای لیےوہ شام ش آفس سے جلدی اٹھ گیے تھا۔اس کے ایک کارو باری دوست بارے اٹیک کے سبب باسیان تر منے۔ایک افتح

ے اسے یہ بات پائٹی محرشہ فودان کی عیادت کے لیے میتال کی ندی برائس ایل کیشر کا خیال دیکتے چونوں کا ایک گلدست، تیک تمناؤں

اورجلد صحت بالى كى وها وس عدم إن كوك كارو على النيس مجوايا-

موا ج وه آفس ہے سیدھ ان کی عمد وت کے ملیے بہتال آ محلیا تھا۔

گاڑی یار کنگ میں کمزی کرے وہ گارڈن کے قریب سے چانا ہو، جارہا تھا۔ گارڈن میں ونیل چیئر پر کھے مریش بھی نظر آ رہے

تے اوران کے عرایز وا قارب بھی۔ وہ ایک سرسری نگاہ سے گارؤن کود کھٹا تیزی ہے آ کے بڑھ رہاتھا۔ جب اچا تک ای سرخ ،سبز، تملی اور نجانے کتنے رگوں اور کتنے ای مشہور کا رٹون کیر بکٹرز کی تصاویر ہے تی ایک کرفل ی جواسے پھلا نے والی بری سی بال آ کراس کے بیروں

ے کرائی۔ مائے سے مرخ فراک ٹی بیوس جو چھوٹی می چک تیز قدموں ہے اس طرف آ رہی تھی۔ بیگیند بھیٹا اس کی تھی۔ ﷺ کہ انگ نکال

کر بالوں کی دو پوتیاں بنا کران میں سرخ ہی رنگ کے مجولوں والے ٹوبصورت بینڈ زنگائے وو پکی بہت ٹوبصورت کی ۔اپنے پیروس میں

' یزی بال اس نے جنگ کرا شائی اور پھرا ہی طرف تیزی ہے آتی اس نیکی کوشکرا کرویکھا۔ وہ بی اب اس کے قریب آپیکی تھی۔

"الكل! ميرى بال " " ووال كے ياس بها كتى مونى نيس بكه چلتى مونى آئى تتى ير مجى اس كى سائس بهت زيادہ مجلولى مونى

تھی۔ وہ بہت بیا رک اورخوبصورت بڑکی تھی تگر بہت ہی کڑور اور دبلی تیلی بھی تھی۔شیدوہ پچھ بیا رتھی۔اس کی آتجھول کے بیچے کا ان حجر ب

صلتے بڑے ہوئے تھے اور چیرے کی رنگت اور خاص طور پر ہونٹ بجائے گلانی ہونے کے بلکے نبیے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ محشول کے بل جعک کراس کے بالکن سامنے بیٹھا۔اس طرح کہاس کے قد کے برابرآ تنکے۔اور پھرشکراتے ہوئے بال اس کی طرف بڑھاوی۔

" تھنک بدانکل " بال اس کے باتھ سے لینے کے لیے چی نے ہاتھ آ کے برا صایا چر کھی تھنک کروہ بنورا ہے دیکھنے تھی۔ " آپ یا پایل؟" بولتے ہوئے اس بگ نے اس کے جرے پر آستے ہوں ہاتھ چیرا۔ بھے کی جانے پیچائے تفش کو پیچا نے

ک کوشش کرری مور و و موثل بنااے د کیور باتھا۔ وواس کی بات بالک بھی مجھ میں یا یا تھا۔ "" آپ یا یا جیں۔ آپ نو تو واے یا یا جیں۔" اس بارو وسوالیہ انداز بین نیس بلک بہت یقین سے بول۔

'' ماما! ویکھیں یا یا انولو والے یا یا۔'' بیکی کی جوش بیں گھری اس بکار پر وہ بے اختیار کرون تھی نے پر بجبور ہوا۔سا ہنے ہے چل کر

اسی طرف آتی خروا حسان کواس نے بے بیٹنی سے دیکھا۔ وہ ان دونول ہی گی طرف دیکھ دری تھی۔ دواسی طرف آ رہی تھی۔ دوسیدھ کھڑا شد ہو رکا۔ وہ و بال ہے ال تک ندر کا۔اس نے گرون موڑ کر پھراس پکی کو دیکھا۔جس کے تنفے ننفے ہاتھ ابھی بھی اس کے رشہ روں پر ہے

ہوئے تنے و والکن س کت تکنی یو ندھے اس پی کو و کچے رہاتھ۔

" وجلوسر مم ! بهارا نمبرآ نے والا ہے۔" قریب آ کرشر دئے حسک سے ملج ش چی کو مخاطب کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اشعر کے یاس ے بنایا۔ پیراے ممل نظرا نداز کرتی وہ بڑی کو معاتمہ کے بہتاں کے ندرونی جے کی طرف بر ساگ ۔

و، مصم، بالكل مخدما ، جال قدوين كادين كمشول كيل بيفاره كيا ..

" آپ پاپایل؟" اس نے ہے اختیارا ہے گا ہول، ہونوں اور تاک پرویسے رکی ہاتھ بھیرا ہیں وہ بھیرری تھی۔

"" آب بايديس "" اب سليح شل سوال تين بلك يفين تخار اتنا يقين ، اتن الا Surety اتن خوش واتن معموميت ، اتن سيالي واست لكا

میسال کے گردکا کان کے ہرگوشے مرف ایک بی پارٹ کی دے دی ہے۔ "آپپایا این آ

なるなるな

کیے لخت ہی اس کے اندر بہت مجیب ، بہت نا قابل فہم جذبات کا فغائیس مارناسمندرا مل لکلا۔ ایک ان جالی سی کشش تھی جوا ہے ا پنی طرف مینی رای تی ۔اے بار بار کرا بی ست بار رای تی ۔

وس کے جسم میں دوڑتا تمام خون سمٹ کراس کے چبرے پرا محیا تھا۔ بےخودی کی کیفیت میں وہ کسی بہت زور آ درقوت کے زیراثر

اس نے کرے کے با برگی پٹم پلیٹ پڑھی۔

اسے یو دھی تو صرف ایک بات والیک آ واز والیک بھارا و دالیک س

اليميري جارس کي في حريم حسين کي تصوير ہے۔

يد تستى سے بيري اس بيل ك سايا كيواد جيكل قادرة سيا بير سا

و منتمی بری ۔ وہال کرمیوں اور تنتی ل براین والدین کے ساتھ بیٹے بہت سے بنا تظرآ رہے تھے، مگر وہ نظر نیس آرہی تھی۔ وہ میس تو آئی

تھی۔ پھرکہاں چکی کا اس نے دیوانوں کی طرح چاروں طرف نظریں تھما کیں۔اس کے دس کی دنیا ایک بی بیں الی بدر تھی کہ اے

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام تھنچ ہپتال کے اندرونی جھے کی طرف جار ہاتھ۔ چندمنٹوں کے اندراس نے خود کو بہتال کے اندراس جگہ کھڑا یا باج س ابھی ابھی و دگئی تھی۔

اس نضے دجود کی تلاش کے سوا، دیا کے کسی منظراور کمی مختص ہے کوئی سر دکارٹیمیں رہا تھا۔اس کی ہے قمرار نکا ہول کو یک لخت ہی قمرار من تھا۔وہ ، نظر آگئی تھی کوریٹر در کے آخری سرے پر جوایک کمر ونظر آ ر ہو تھا ، وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے اس کمرے بیں واهل ہور ہی تھی۔

" ' ڈاکٹر انیس رضوی۔'' اس نے ہے الفتیار ہے دل پر ہاتھ رکھا۔اس کی نگا ہو یا کے سامنے استنفی میر کی کرور ، بیارچیر ہاآنے

لكان الى كات تكمور كے يہي يائے إلى كاريا يتلا كزورجهم اور برى طرح جو لى بوئى سائسو يكو تا يوكر تى بوئى سائس آنے

اس کے دل کوجیے کی نے متھی میں نے کرمسل ڈالا۔اس کے دل کی دھڑ کنیں جیسے تھے تی لکیں۔ دویب ل کی کاروباری دوست کی عیاوت کے لیے آیا تھا۔ وہ بچوں گیا۔ اسے پیاں سے بیک میٹنگ پی جاتا ہے۔ وہ بھول گیا۔ اشعرشین اب زندگی بیں وہ بارہ مجھ کسی سے کوئی رشتہ جوڑ نے کے قابل تیں رہاتھ۔وہ میبھی بھول کیا۔وہ اب مرتے دم تک بھی کس سے میت نہیں کرسکتا تھا۔وہ یہ یات بھی بھوں گیا۔

''آپ پایا این؟'' بیخودی کی می مالت می اس نے اپنے چرے کے نفوش پر ہاتھ مجھرا۔

و مز ااور تنظیم محتے قد موں سے چاتا وائی ہیتال کے گارڈ ن بٹل آ گیا۔ وہ وہال ایک بیٹی کیر بیٹھ کیا تھا۔

چەرەزقىل شر. احسار ال كے " نس بىل " كركيا كەرگۇنتى ،ال پركون ى بىلى گرا كرگى تى و داستەاب موچ ر ہا تەراب يا دكرر ہا

تعدخروا حسان کو اسینے سامنے اس ڈھٹائی ہے جیتا جاگل کھڑ ، دکچہ کرجس نا قابل ہیں اؤیت ناک حساسات میں وہ گھرا تھا۔ بیسو ہے اور

تكف كافربت الن شآيال في كروواس كافر حالي مولي ولا تيامت كوس في والمرجم والد

اس عورت کے گنا ہوں کی کوئی حد بھی تھی۔اس کی پستیوں اور اس کے پڑتا پن کی کوئی انجنا بھی تھی۔ جارسالوں تک پورے جار

ساول تك و داك ساى كى اول دكوچىيائ كنك رويوش راي تمى -اسے پر یکھٹ ہونے کی ہات، آئی بڑی ہات اس سے چھی فی اور صرف اتنا بی ایس کی اولا وکی موجود گ سے، اس کی

46 / 311

پیدائش ہے بھی آگا وکرنا تک ضروری شرمجھا۔ وہ ایک بٹی کا باپ بن چکاہے بیاطلاع تک بھی بھی اے دینا گوارا ندکیا۔ http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

وداس مورت کو باق بربات سے سے اگر میں معاف کرنے کا ظرف اسے اندر پیدا کرمی سے تب ہی اس بت ے لیے کیے

معاف کر تھے گا۔ ووصرف اس کی ہی ٹیس اس کی بٹی کی بھی بھرم تھی۔

وہ خالم عورت اس سے بٹی کے علاج کے لیے پہنے تی مانگنے آئی تھی۔اگر پہنے ورکار نہ ہوتے تو وہ اب بھی اے اس کی بٹی کے

وجود سے ماعلم ہی رکھتی ۔اگر ایسا کوئی رشتہ س کا اس مورت ہے قائم ہوتا تو دہ ایک بارات مجتمعور جھتمور کر بیضرور یو چھنا جا جما کہاس کے

تحس گناہ کی سزا کے حور پراس نے اس کی بٹی کوائی ہے جارسالوں تک چمیائے رکھا تھا؟

ء س کی بٹی ماس کا خون ماس کی اولہ وہ وہ اپنے وجود کی آپ گواہی تھی۔ وہ ایک بٹی بٹس اس کے دل کا مسنبوطی ہے بند ورواز ہ بزی آس نی ہے تھوں کراس میں داخل ہوگئ تھی۔وواس کا باپ ہے، یہ یولتے وہ تنمی بڑی واٹن پر یعنین تھی کہاں کے اس یعنین کے آ کے وہ

م يني يوري حيات بالرفية كوتيار تفا\_

اس نے دہاں بیشکران دونوں کے باہرا نے کا اثرافار ٹیس کی تھا۔وہ وہاں سے اٹھ کر بہت تیزی سے فور آ اپنے آفس آسمی تھا۔ چید دلول میں آج کہی باراس نے ان چیزول کو ہاتھ لگایا۔ جواس کی میزیرای حالت میں جوں کی تول اوران کھو گی پڑی تھیں۔اس نے

صرف تمام میڈیکل رپورٹس کی وہ فائل اور وہ واٹسو ہرا ٹھائی اور ہاتی جوتمام گھٹیا پن سیے کا غذات اپٹی ذہنی پہنتی کا شوت ویتی خردا صان اس کے

پاس چھوڑ کر گئی تھی۔اس نے ان سب پر ایک نظر بھی ڈانے بغیرانہیں برزے پرزے کرکے ڈسٹ بن میں بھینک دیا۔وہ اس تصویر کو دیکھ رہا

بہت طویل عرسے بعد کسی کو دیکھ کراس ہے دل میں خوشی کا بہت سچاا حساس جاگ ریا تھے۔اس کے لیوں پرخوشی ہے بھری ایک

"اب تک کہاں تھیں سمی پری ؟" اس نے اس تصویر کو بیار کیا۔ اس کی شکل اس ہے نہیں متی تھی چر بھی اے اس کے چرے کے

ا يك الكيالتش من في جفل وكعا في و بدراي تقى روه الفور شركتككسد كريس رائ تقى روستداس كي أني ولك ويناجيسي لك وي تقى - اس كي

آ محصوں کا رنگ، بالکل ای جیبہ تھ ۔ گہرا سیاہ۔ اس کے ہونٹوں کی بناوٹ یالکل ای کے جیسی تھی۔ وہ اس تصویر کے ایک ایک تنش کو پیار کرتا ر ہا۔خوشی کے ساتھوں درو اور کرب ہے بھی جرا ہو تھا۔ ایک دروس بات کا کہوہ یٹی بٹی کے دجودے انٹی دیر بعد آگاہ ہوا ہے اور دوسرا

وروبه کربہت دیرے مطنے والی اس کی بیٹی بیمار ہے۔اس کی تصویر کواس نے بیزی احتیاط اور محبت سے اپنے والٹ بیس ر کالیا۔ وواب اس كى ميڈيكل رپورٽس و كيور و تفايه

" ميري خداء " بري طرح بريشاني ميل جتلا موت اس فائل يندي - وه اس كي بي جس سے وه اسى تھوڑى ور يميد اى

متعارف ہوا ہے۔وہ ، اتنی زیادہ بھار ہے۔ایک شاک کی کیفیت میں کائی دیرتک سرکودونوں ہاتھوں میں تھا ہے جیش رہے۔ ا ہے پہلی فرصت ہیں شہر کے سب ہے اپنے کا رڈیا لوجسٹ ہے اپائمنٹ بیما تھا ،ا ہے اپنی بٹی کا بہترین علاج کروا نا تھ۔اس کی

http://www.paksociety.com

بجر بورهسكان الجري تقي ..

ا بيك محتبان آباد كمرش ابريايل ووبهت تنك اور تكف جوئة فلينس يتصحبكه بإين كه يبكين تفيس معقا كي ستمرا أي كافتدان تعاءا يك

" ایش اشعر شمین بول، جھے ۔ " ان کی سوالیہ تگا ہول سے جواب میں ابھی اس نے کہنا جا ہاتھ کہ، نہوں نے وس کی ہوے کا ث

" فرو! اشعرصا حب آئے ہیں۔" اے اعدر آنے کی پرجوش ہی دعوت دینے کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے ہی

اس وٹرے کی وہ چھوٹی می کا نبات اسے ورواڑے ہے واخل ہوئے بی بوری کی بوری نظر آئے گئی تھی۔ سامنے بی ایک کری م

و احرمیم! بھا گومت۔ ' خرو نے اے ٹو کا مگروہ اس کی بات نظرا تھا زکر کے اس طرح دوڑتی اس کے بیس چی آئی۔ اس نے بیے

" الآب باج بن ثار؟ حريم في آب كى فولوريمى تى الاس كى زبان بنى صاف اور دائش تھى دو تشاكر نيس بوتى تنى اور بولنے كا

شرد کرسی پر سے اٹھ کران دونوں کے بیاس آگئے تھی۔ جب کداس کے ملید روازہ کھولتے وال خاتون ان لوگول کو پرائیو بھی فراہم

بیٹی شرواوراس کی گودیس بیٹی تر یم بھی اے وہیں ہے نظر آ گئی تھی۔ ابھی تین گھنٹے پہنے ہی وہ اس سے ملہ تھا۔ سووہ اس بھی کوا پھی طرح یہ و

انداز اس کا ایسامعصومانداورا تنا کیوٹ ساتھا کہ کسی راہ چانتے انبی نافحض کوبھی اس پر بیاساختہ بیار آ جائے۔اس نے سرا ثبات میں بلا کس

جگہ شٹ کی تو تع ہی عہد بھی ۔سیر ھیاں چڑ ھے کردہ یا نجویں منزل پر پہنچا تو ان داڑ ہا نما تنگ وتاریک فلیٹوں کودیکھ کراس کا دل دکھا درکرب سے

کنے لگا۔ اس کی بیٹی یہاں رہی تھی؟ اس گندگی کے ڈھیر میں؟ اپنے جذیات پر تا ہو پاتے ہوئے اس نے تنل پرانگی رکھی۔ورواز ہ ایک اوجیز

اوراے بہت تیز راآری ہے دوڑ الے گیا۔

"آية ، آية بليز ، الدرآ جاية "

تفاراے پیچائی وہ، ل کی کودے اثر کردوڑتی جو کی اس کے یہ س آئے گی۔

دوبارہ است پہنے سے بھی زیادہ واساندا تدازیں دونول کا اول پری رکیا۔

اختیارات کودیش فولی وراس کے گاں پر بیار کیا۔

هم سفر

حمرعودت نے کھولا تھا۔

يأك موما كَنْ دُاتْ كَام 48 / 311

زندگی ہر تیت پر بینی تنمی۔اس نے فاکل اورتصویر کے ساتھ رکھی وہ چٹ اٹھائی جس پراس جگہ کا پاورج تھ جہاں اس کی بیٹی رہتی تھی۔اس جٹ کو میں وہ فور آکری پر سے اٹھا۔ وہ تیز رفآری سے چالا اپنے آئس سے باہر نکل آیا تھا۔ بارکٹ میں آکراس نے ، ٹی گاڑی اشار ک کی

کرنے کو منظرے ہٹ گئے تھیں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھ۔اس کا اندرآئے اور بیٹھنے کا قطعاً کوئی ارا دونہیں تھا۔ یہ جگہاں کی بیٹی 

http://www.paksociety.com

" ابینا ! آپ ایناس در سامان پیک کرلو۔ پاپا آپ کوکل بہاں ہے لے جا کیں گے۔ ٔ اخرد کوکھیل طور پر نظرا ندا زکر کے اس نے بیٹی کو

48/311

مخاطب كيا\_

'' ایک دومرے گھر تلی ،ٹھیک ہے؟ یا یا کے ساتھ رہوگی؟'' اس کے استغمار پرحریم نے بہت جوٹی وخروش ہے گرون اقر ار ٹی

" آ پ حریم کوڈ ول و لا کیس کے ؟ وہ بری ( بوی ) والی جو بولتی ہے ۔ "اس کا ہے ساخت سابتائیت جاتا اند، زاس کے ول کوایک

يدى أنو كى خوشى يهم كنار كرر باتف

'' سب مکردار وُ س کا بینا اجو جو مکھی کہوگی وہ سب ہجھے'' اس نے اے پھر پیار کیا ، اور بولا۔

'' ایکی شد جار باہوں کل تمہیں لینے'' وَل گا۔ تھیک ہے؟'' ہیں نے حریم کو گود سے اتارا تو خرد قور آبوی۔ و حريم إجاؤه فعد بالى كود كيموك كروى بير-"ال قي حريم كود بال سي بنايا- بيسان وه دبال سي تي فروجم خواات موت

المج ش يول

'' مِن نے آپ سے صرف اپنی بیٹی کے علاج کے لیے بلیے الگے تھے۔اے کہیں لے جانے کوٹیس کہا تھے۔''

اس عورت کی جرأت اور جمت بیراس کا ول جایا وہ میجھ کراس کے منہ پراکیٹے تھیٹررسید کرے۔اپیزیمسی جرم پراہے کوئی احساس

تمامت نیں ۔وہ ایک جارسالہ بٹی کاباپ اب ہے تین گھنے آل زندگی میں کہلی یا راس بات ہے آگا و ہواتھ کہاس کی کوئی اولا دیمی ہے۔وہ مکسی کا باب بھی ہے۔ اس سے اتنی بڑی ہو ہے وہ جھیائے رکھنے والی بیٹورٹ کس ؤ حنائی اور دیدہ دلیری ہے اس کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ '' تم '' آ گے مزید کچھ یو لئے سے قبل اس نے اپنے شدید زین غصے کو کنٹرول کیا۔ نفرت اور غیض وغضب ہے بھرے انداز کو

مرداورسات اندازش حيرس كيا-'' میری بنی کہاں رہے گی ، اوراس کا کہاں عداج ہوگا۔ اب ہے نیصلہ مرف ش کرول گا۔ تم سے ندیس نے تمہاری وائے مانکی

ہے شامرضی ہوچھی ہے۔ اتنی چھوٹی پُرگ کو جس اس کی مال سے جدائیل کرمکنا ہیں سیے اگرتم آتا جا ہوتو شوق سے ساتھ سے جانا، ورشکل اپنی بٹی کو

تر میں بہاں ہے ہرمال شک کے بی جاؤل گا۔" ا پنی و ت ختم کرے وہ اس کے تا ثرات و کیجے بغیرا یک سینٹر کے اندر دروازے کال کے کھول کر اس تک اور بدیودار جگہ ہے وہر

اب اس كے سامنے دواہم ترين كام منے۔ پہلا بيكر شجر كے سب ہے بہترين كار ڈيالوجسٹ سے نزو يك ترين اپائتنسٹ لے ليے

اوردوسرا اپنی بٹی کے لیے اس کے شاید ن شان رہائش کا انتظام۔ جواس کا گھر تقا، وہ اس کی بٹی بنی کا تقا۔ اس کا حق تھا کہ وہ اپنے باپ کے تکرجائے ، وہاں رہے۔ مگر دہ اے اس طرح و لکل اچا تک اپنے گھرٹییں لے جاسکتا تھا، وہ وہاں اکیواٹییں رہتا تھا۔ وہاں اس کی ایک ماں

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

" بھی رہتی تھیں۔ساری و نیایش وہ واحد تخصیت جو خردا حسان کے ہر کرتوت سے وا تف تھیں۔ وہ ایک دم سے حریم کوان کے باس لے جا کران کے احصہ ب اوران کے جذیا ہے کوکسی کڑی آنر مائش اور تو ٹر پھوڑ نے ٹیٹس گز ارنا جا بٹنا تھا، کیا کیے گاوہ اپنی مال ہے۔

'' میری گھرے ہو گی ہوی ساڑھے چارسال بعد گوشہ گمنا کی ہے لکل کرانچا تک بی واپس آگئی ہے۔میری ایک بہت بیمارچار

مال کی بی بھی اس کے ساتھ ہے؟"

وہ مرد تھ ، اتنی بنری بات آس نی ہے جیس کیا گروس کی مان ایک کرور بوڑھی عورت ہیں۔ وہ اپنی اپنی جارسانہ ہوتی کے بونے کی خیر پاکروہ بھی اس اطلاع کے ساتھ کہ وہ شدید بہارہے نجانے کس اقیت بمس دیکھاور کس اضطراب سے گز ریں۔

وہ اسے بڑے بڑے صدے دیجے ویکی تیس کہ اب انتیں ایک کوئی بھی بات یک دم سے بتا کرو وائتیں آنر مائش بیں مبتل فیمیں کرنا

جا بنا تفداس فسوحاتها كروه النيل حريم كے وجودے أكا فل كيكودنت فنهر كراور حريم كے محت يوب موجائے كے بعددے كا

اس نے چندنون کا ڈی ٹیں جیٹے بیٹے ہی کئے۔ رات ہوگئ تھی۔ شہر کے تن م اچھے کا رڈیا اوجسٹ کے متعلق معلومات حاصل کر لینے کے باوجود وہ انبھی کہیں پربھی ایا نمنٹ نہیں لے سکا تھا۔ ایا نتمنٹ لینے کے سپےا ہے تھے کا انظار کرنا تھ گراینا دومرا کام وہ انبھی کرمکیا تھا۔ وہ

اسی وقت دو تین اسٹیٹ ایجنٹس سے ملد۔ پیبر ہاتھویس ہوتو کوئی کام ناممکن ٹیمس رہتا۔ دات ہارہ بجے جسب ایک پیش علاقے کی شاندارر ہالتی عمارت سے باہرنکش کرووا بنی گا ڈی جس بیٹور ہا تھا۔ تب اس بلذیک کے فرسٹ فلور پر جار کمروں کوابیک فرنشڈ لکٹرری ایار مست و و کرائے پر

عاصل کرچکا تھا۔ کل منے ڈاکٹر ہے ایا مُسنٹ لیٹے کے بعدا ہے پہاں آ کرضرورت کا کیجودوسراسا مان رکھٹا تھا۔ اس کا رادہ تھ کہ وہ کل شام پر

رات تك اس ماد ے كام سے قارغ جوكرائي بني كويبال في آئے گا۔ " و جمهیں کیا ہو گیا ہے خرو! اشعر نے حریم کو اپنی پیٹی تشعیم کر سیا ہے۔ بجائے اس بات پرخوش ہونے کے تم نجائے کہال کا قصد لے

بیٹھی ہو۔' اشعر کے بیعے جائے کے چند گفتوں بعدرات میں اس کی افشین سے تو ل پر بات ہور ہی گئی۔

"اصرف العيم أيس كياءوه الروق جماريا برس في الى بمرف جريم كاللين ك يهيم الله تضاوروه

ئے اس کی بات کا ٹ وی۔ ''اس ش بردگ کی سیے فردا مرقب اپنی انا کا مست سوچو در پیم کا موجا ۔ اگر اس شک ور افسان کے ول پیم انشد نے رحم ڈ ال ہی

وبايه كدوه حريم كوايق اولد و مان ربايه لوتم بيكاندين كاشبوت مت وواس وقت تمهار مدسا منضر فساحريم كاعدح بونا ح سبخ ل الحال

ا بیت اس کی صحت اوراس کی زندگی کی ہے۔ "انشین اے تد برے مجھاری تھی۔

حريم كوال مختص في معرى بني" كها تعاتو است خوشى تبيل مولى تقى السيط وامن ير يراسد جيف وهلند بركوتي مسرت نبيل مولى تقى

ما كرنه كمز اكبي بوتا، وه اتى بيلى ند بوكى بوتى توال تض كسة عيما بى بيى كوبيت دور كمتى ، تمراب اس كي ياس كونى اور راست

http://www.paksociety.com

بلکداے خصر آیا تھے۔ بیزبانی دعوے کرنے وہ مایاب جو بٹی کی زندگی کے کسی مرسطے پرجمی اس کے مسامنے ندتھے۔ تقدیر نے اسے اس موڑ پر

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

اقشین سے بات خم کر کے وہ مو بائل میزیر رکا کرتر یم کے یاس آئی تو وہ گلاے پر لیٹی اس کے لاکٹ سے کھیلی نظر آئی۔زمرواور

ڈ اٹمنڈ زے جانے بہت بیش قیت اور خوب صورت لہ کٹ تھا۔ ے اپنے وجودے بھی جدانہ کرنے کا اس نے خووے وعد و بھی کیا تھا گرخو د

ے کی ہروعدہ ای روز ٹوٹ کیا تھا جے اس سر کا ری اسپتال بیں موت سے لڑتے اس نے اپنی بیٹی کوچنم دیا تھا۔ تب ن تنہا کیوں بیس تفرنوں کی انت پر ڈنٹے کرام نے وہ میکلس کلے ہے اتار کر پھینک دیا تھ اور جو بعد بیں غالباکسی ایمان دارٹرس نے وہاں فرش پر بیٹا دیکی کراس کے

بیک میں ڈال وی**ا** تن مجروہ ٹیکلس ای بیک کی سامنے والی جیب میں سانوں تک پڑا رہاتھا ۔ بیتواہمی چھیدہ قبل جب دہ کا رڈیالوجسٹ کے یاس هذاتی کے لیے تربیم کو لے کر کراچی آ رای تقی ، تب اس بیک کوالمباری سے نکالہ تھا تا کہ اس میں زینا ، ورتر بیم کا سمار ن رکھ سکے ، تب اس

بیک بیں سے رئینکس لکا تف حریم بیڈیراس کے ماتھ بیٹی ہو گی تھی وراس کے اٹھائے سے کل ای اس نے وہ پیکلس اٹھ ہاتھ اے الث لیٹ کر توجہ ہے دیکھتے اس کے ہاتھ ہے اس میں موجود ماکٹ کھل کیا تھا اور اس لاکٹ میں موجود وہ تصویر بھی س کی نگا ہوں کے سامنے آگئی

و الما البيكون إلى؟"

" اليتهارك بإيا بي حريم!" أيك شاكيه ون وه اس السيخ باب متعلق سوال ضرور كرتى \_

وہ تر بھم کا ذیمن خراب تبیش کرنا جا ہتی تھی اور چراس نے تر بھر کے ذیمن پر باپ کا ایک اچھ سائنٹش بٹھا نا شروع کیا تھا۔ تر بھر کواس تصویر سے متعارف کرائے اس نے اسے بتا یا تھ کداس کے پایا گئیں بہت دورہ دوسرے شیر میں رہے ہیں۔ وہ حریم سے بہت بیا رکرتے ہیں

اور تب بی اس نے اس بہت چھوٹی اور نامجھ بکی کی وائٹ سے کے مطابق اس کے باپ کے کمیں دورورا ذیک پررہے کی ایک بہت خواصورت

اور فرض کیانی اے منائی تنی ۔ اس نے ای روز خود ہے یہ پختہ عمد کیا تف کدوہ تر بھر کے سے اس کے باب کا ایک بہت اچھ فاک بنا کرویش كري أورووتين ساول بعد جب حريم ذراا ورمجدوار موج عركى ويدوج كالكرود وومراهم آخريك كتاوورجواس كاباب اس

ے مٹے آئی ٹیل پاتا ، تب اس کے ایک کی بات کے سوچے سے پہلے تی دوال کے ملیداس جیتے ہاگتے باپ کوماردے گی۔ اس کا بہت ا چھا، بہت محبت کرنے وال وایک آئیڈیل باپ جواس کے بیاس آئے ہی والہ تھا کہموت سے اسے آلیا۔ حریم سکے سلیے وب کی موت کو تبول كرناآس ن بوكا \_ بنبت اصل كلخ اور ذات آميز يولى ك جائة ك-

حريم نے وہ ماكت الل سے بيا جا باتو اس نے چين ميں سے فكا سكروه لاكث اسے وسد و إتفاء وه لاكث حريم كے ويكر كھلونوں کے ساتھ پڑار بتا تھ اورون لجرا ہے کھلوٹوں ہے کھیلئے کے دوران ان پانچ چھاہ میں وہ اس تصویر کے ایک گلش کو بہت اچھی طرح بہجان ہو چک تھی۔ اوراس کے خیال میں اس کی مانے ٹھیک کو تھا تو اوالے پایااس سے بیار کرتے تھا دروہ دوسرے شہرے جو بہت دور تھ آ بھی

وہ خاموثی ہے آ کرحریم کے برا برگدے پر لیٹ گئی۔ا پینے تھلونے سے تھاتی ل کمٹ کو تھوئی بند کرتی حریم اپنے کام شر مگن رہی۔

بیر کمر و جور ہے شانے مونے کے بیرا ہے ورحر بم کودے رکھاتھ ، دراصل ان کے اس چھوٹے سے فلیٹ کا وہ دوسرا کمرہ تھا جے وہ موگ بطور

ڈ رائنگ روم استنعیل کرتے تھے۔ ووجیموٹے چھوٹے تکمروں کا وہ فلیٹ ان کی کا نتاہت فغا۔ ان دنو ں خروا ورحریم کے زمرِ استعمال تھا۔خرد کواس کا بہت زیادہ احماس تھا۔ ان لوگوں کی وجدے تصدیع یو رک کے بڑھے تک کے بیے قلیٹ یس کوئی جگٹیں بڑگھی۔ آئی زحمت اٹھانے کے

با وجودع کھی جو ربحانہ یا قصداس پر الیک کوئی بات کا ہر کرتی کہائ کی دجہ سے انہیں پکھیںشکل ہیں آ رہی ہے۔ ان کی مہمان ٹوازی اور غلوس کی دجہ کشے وہ ان کی احسان مند تھی۔

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

'' جما کی شادی سے لیے کیوں نہیں مان جاتے گھی آتا ہے انہیں تورس تو کریں۔ آخراس طرح جمازندگی کب تک گز ارتے رہیں گے۔'' سید ہات ان ہے ایکی پکھ در قبل فون پر کتزیٰ نے کی تنی ۔ دوفوں پیش دور رہتی تھیں، براس دوری بیں بھی تمیس اکلوتے بھائی کی

ز تدگی کی تنهائی اورویرانی کی آگرستائے رکھتی تھی۔

'' میں جتناسمجیانے کی کوشش کرسکتی ہوں ، کرتی ہوں بیٹا' دیکھوشا یوا سے قائل کریا ؤں۔ کوشش تو پوری کررہ ہی ہول۔''ایک دکھ بھری سائس بھرتے ہوئے انہوں نے کنز کی کوجواب دیا تھا۔اس ہے گفتگو کے دوران توانہوں نے غود کو بدنت رونے سے روئے رکھا تھا تمر

اب فون بند کردیے کے بعد وہ اسپے کمرے ش تجا تیٹی بری طرح رورای تھیں۔ وہ ایک بہت بہا دراور عصلہ مندعورت تھیں۔ اپنی این کی او

چا۔ نے والی ایک مشہور سوشل در کر، ہوگ انہیں ایک کا میاب سوشل در کر اور پر وفیشنل کے طور پر جانے تھے بھی تھی کے انہیں روتے ہوئے

نہیں دیکھ اتھا۔ پھراکلوٹے بینے کی زندگ کی بریا دی۔ان کا دل کتنا تھ ، دہ انہیں کیا بنا تیں کداشعراس موضوع پران کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیا رئیس تھا۔ جو کچھٹر دیے اس کے ساتھ کیا ہ اس کی سزا وہ خودایے آپ کو دے رہ تھا۔ کتنی بارا نہوں نے چاہا تھا اشعران ہے خرد کے

متغلق بات کرے ۔ اس کے لیے جتنی نفرت اور جتنا شعبراس کے اندرہے، وہ سب بور کرا پیچے اندر کا سارا غیر زنکال دے ،مگر وہ خرو کے بارے میں یات کرنا لا کو واس کا نام سفتے کے لیے بھی آ مادہ فیل تھا۔

حُرَد نے درحتیقت اشعر کے ساتھ کیا کی تھا ، یہ تہوں نے کسی مجی فردگو پہال تک کدا پی دونوں بیٹیوں تک کوبھی پتائییں چلنے و یہ

سمونا اور کنزی بس یہ جانتی تھیں کہ فرد کسی بھی وجہ کے بغیراشعر کو چھوڑ کر چگی گئی تھی اور اشعر نے فرد کے بیطے جانے کو اتنا زیادہ دل

ير لے ليا تھا كدوه اب زندگي كوشے سر سے شروع كرنے پر آ ما ده ای تيس تھ۔

وہ پوری بوری رات آفس سے گھرٹیس آتا۔ گھر آجاتا تو ساری ساری رات کھرے میں جاگ کرسگرٹیں پیتے ہوئے گزار دیو کرتا تھا۔ان کا دوخوش مزاج زندگی کوٹیر پورا نداز میں جینے وہ یا بیٹا جیسے ہمیشے کے سیے کہیں کھوگیا تھا۔ تین ساڑھے تین سال پہنے تک ووسو جا

http://www.paksociety.com

52/311

آ کرتی تھیں کہ دانت گز رئے کے ساتھ اشعر خود کوسنہاں ہے گا ،گر وہ تواشے سالوں بعد آج بھی اول روز جیسا ہی تھا۔

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

خرو ہے اس کی حمیت بھر پورنتی ، اس کا اظہار حمیت و، بہانہ تھا، کیکن اس کی اس محبت ہور اظہار بحبت کے یا وجود خرو کے دی میں

بتانیں سم طرح کے وسوے تھے۔اشعر، بعیرت حسین اور فریدہ ان تیوں ای کا سوشل سرکل بہت وسیج تھ۔ سوآ سے ون گیٹ ٹو گیدرز اور

یا رٹیوں کا ایش م رہا کرتا ہیمچی بیلوگ کیش مرتو ہوتے اور بھی ان کے گھر پر کوئی یا رٹیء کوئی ڈنر ہور یا ہوتا۔ اس نے توٹ کیا کہ فروان تمام

یا رٹیزیں اپنی تیاری کے حوالے سے بہت کانشس رائی تھی۔الیا کب سے بوداور کیوں بوا۔ بدہ وہیں جانیا تھا لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ

وہ اس کے صلقۂ احباب میں شامل ماڈ رن اورا سٹائکش لڑ کیوں کے ساتھ اپنا مواز ندکر تی ہے اور میہ بات اسے بالکل بھی ایچی ٹیس گئی تھی۔اگر

و ایسی ال اوٹر یا انڈسٹر پیبیٹ کی بیٹن ٹیلی ۔اگر اس نے کسی تائی گرا می مشیور بور بڑے تھا بھی اداروں ہے تعلیم حاصل ٹیس کی تھی تو یہ کوئی کس

تهيل تقيء بيركوني برا لُ تبيس تقي \_ وه جابتا تها كه خرواسينه و رب بي اي كانفيذنك ، ولي اي يراعمًا درب جيسه يهيني كي يوروكريك ،

تحسی صنعت کارکی بیوی یا بٹی اگراس ہے، وہ شا دی ہے بہلے کہاں رہتی تھی اوراس کے والد کیا کرتے تھے جیسی ہو تھی مغروراندا تدانز میں یو پیچھے تو ان سوالوں کے جواب دیتے وہ خود کوان کے مقابل کم تر نہ جھٹے لگے۔وہ جانبا تھا اس کی کلاس کی اکثر خوا تین انسانوں کوان کی

خو ہوں اور خامیوں سے قبیس وان کی حیثیت اور قبیل گروؤ کٹر سے تو از کرتی خمیس الیکن و وخر د کو بتا دیا جا ہتا تھا کہ و و ند پہلے کسی ہے کم ترختی و نند اب كى سے كم تر ب الكن اسكوكى متاسب موقع نيس ل را تھا۔ كروس روز جب اليس ايك يا رنى يس جا نا تھ ، شب اسے يدموقع خود خروانى

نے وے ویا تھا۔ وہ آفس سے آئے کے بعد کرے ہیں را کنگ تھیل کے آگے بیش ایک فائل کے مطابعے ہی مگن تھا۔ ایک اہم رپورٹ تھی جواسے آئ شام ال ان کے دئ کے برائ آفس میں مارکیٹنگ ٹیجر کی جانب سے موصول ہو کی تفی ۔ وو کا فی سیجید کی اورا نہاک کے ساتھ

ر پورٹ دیکھ رہاتھ فردیسی مرے میں تھی۔ وہ دارڈ روب کھولے پارٹی میں جائے کے ہے اپنے کیڑوں کا جائزہ لے ری تھی۔

''زیادہ اچھا کام کرین ساڑھی ہم بنا ہے تکررات کے فنکشنز میں بلیک تکرزیادہ اچھا لگتاہے۔ ہے تا؟''

" ' ہوں ۔ " فائل سے سراٹ کرایک نظراسے دیکھتے اس نے سرسری ساتھ میں جواب دیا۔ اس کی توجہ بور کی پوری اپنی زمیرمطالعہ

ر پورٹ پر بی تھی۔ فردے ہاتھوں میں ووہینگرز پکڑ رکھے تھے۔ ان میں ہے ایک پر سے درنگ کی ساڑ می تھی اور ایک پرمیزرنگ کی۔

" نید بلیک سما زهمی زیاد دا جمی سکے گرنا یارٹی میں؟"

" إلى " "اس كا جواب يكرمرسرى تقا-

" آ پ مرک بات کن د ہے ایل تا؟"

''سن تو رہا ہوں ۔'' اس کے خفکی لیے سوال کا اس نے بھر بے دھیا ٹی ہے ایک نظر اس پر ڈاسنے جواب دیا۔ " اس قبیل رہے بلکہ سننے کا تا ٹر دے رہے ہیں۔ اس فائل کوس سنے سے بٹ کرمیری بات دھیان ہے تیں۔ " '

http://www.paksociety.com

53/311

وداس كخفاخفات چرے كور كچي عدر كيمين لكاتف

'' میرا سارا دھیان آپ کی طرف ہے جناب ااب آپ فرماہیے کیا کہدر بی تھیں۔'' اس نے فائل بندکر کے اپنے سامنے ہے

" كوفيس كبدرة ي في بن مرف يدوي ري تقى كدكس بحي لزك كوبحي كس اليدكام كيجنوني سدشا دي نبيل كرني جا بين جوشام

خرد کا اپنے ساتھ بے تکلف اندار گفتگواہے بہت اچھا لگنا تھا۔اس لیے کہ اس مے تکلفی تک سے فانے کے لیے اس فے حقیقتا بری محنت کی تھی۔ا ہے اپنی محبت ،اپنی جا بہت کا ہزار طرح ہے بیتین دل یا تھ۔اس وقت بھی وہ اس کے لفتلوں ہے قرید دواس کے نا زمجرے حق

ت ہے ، ندا ذکو یوری طرح محسول کرتا اسکراتے ہوئے را کیٹک ٹیمیل پر سے فوراً اشا۔ '' خدایا اتن برگ نی!ا نئا کو یا ہوا بھی نیس بیٹ تی بیں۔ جھے پا ہے اس وقت کون سا مسئلہ ڈیرغور ہے۔ بھری بیکم پارٹی میں بلیک

سازهی ماین کرجائیں پاکرین ۔ " میکوئی الی بات نیس جس کاند، ق اثرا یاج ئے ۔ ' وہ اس کے فیر جمیدہ انداز کا برامائے ہوئے منہ پھلا کر بولی۔ وہ اس کے پاس

آ کرکھڑا ہو کیا تھا۔

" ' ثما قل الْهُ اوْل گاء وه بھی استے سمجیدہ مسئلے کا؟" ' سوں پرالیک شرارت مجراتمبھم سیے دہ خرد کود کھیر ہاتھ۔

"" آب سيرس نيس موري - ش يار في ش اليكي لكنا جائل مول -" وه ب مدسجيد وتحى ساس كاعصاب براس وتسدم ف اور مرف وه يارني سوارتني جهال آج انيل جايا تق

واکس کے مقابع بیں؟ '' وہ اپنی فیر شجید گی ترک کرے کیک وم ای شجید گ ہے بولا۔ اتی ویر ہے وہ فیر شجید واتھا مگر اب ا جا تک

ال اسداحماس بواق كرشايد يكي و وسناسب وتت ب جب و وخرو سه وه بات كرسكنا ب اس يرفد شداوان تف كدوه نازك كالركى برف شہو، مگراب تواسے اس کے دل کی ہاے کرنے کا موقع خردخود تل دے رہی تھی۔ اگر اس کے حلقہ احیاب یا خاتمان کے کی فرد نے خردے

کوئی ایسی بات کی تھی جواس کے اس کا مپلیکس کا سب پی تھی تو وہ اے با در کرا دینا جا ہتا تھا کہ اس کے غیل کارس بیک گراؤنڈ کے حواسے

ے اسے کی سکنے والا اشان وراصل اس سے جنن اور حسد ش بتل ہوگا۔

" احمق ہوتم جوان فیشن زروفننوں اڑ کیوں کے سرتھ اپنا کمپیر بڑن کرتی ہوتم ان سب ہے کئیں زیادہ اچھ ہو جھے ہے اپوچھوتو تم سب ہے ام میں ہوتے ہاری سادگی تنہاری سب ہے بڑی خوبصور تی ہے۔تم اندر باہرے ایک جیسی ہوجو ہوتیں، وہ فاہ ہر بھی تیل کرتیں، ان معنومی از کیول کی طرح۔"

ا ہے دوئوں ہاتھ واس کے کندھوں پرمحبت بھری مضبوطی کے ساتھ جما کروہ شجیدگی اور رسانیت سے کہدر ہاتھا۔ ٹر د کے ہاتھوں سے

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

54/311

يأك سوسا كن ذات كام

، س نے وہ دونوں بیکرز لے کر چھیے بیٹر پر اچھا لے اور دوبار واس کے ش نول کے کردیا زوم بھیلا کر بولا۔ " انی سوئیت وا نف آشہیں اچھ کلتے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں جمہیں کسی فیشن پریٹر میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں تم ان

ٹیلی پیل ساڑھیوں اور ڈھیرساری جیولری اور میک پ کے بغیراس ساوہ انداز ٹیل بھی بہت اٹھی لگتی ہوتم ہمیشا ور ہرا نداز ٹیل اٹھی لگتی ہو۔

تہارے جانب اچھا کوئی اور لگ بی تین سکتا۔''

وہ بہت پیائی اور پورے دل ہے اس کی تعریف کررہا تھ اوروہ لبوں پر مدھم می مسکان سے تعریف ومول کررہ کی تھی ،لیکن اے

ا پنے پچھے ورقریب کر کے جواس نے ذرا گہری نگا ہیں اس پرڈالیس ، وہ حسب عادت فوراً لیکیس جھکا گئی۔اس کے اس شر میلے اندازے مخلوظ

ہوا۔اے بیرس ی کریسی آئی کے جن از کیول کوخود سے برز حسول کر کے دوال جیں بننے کی کوشش کررای تھی ، ا کھ کوششیں کریتی ، تب بھی ان

جمے بدو مردک، وربے یا کے تیل بن سکن تھی۔

و التمهین او واقعی میک ایک کوئی ضرورت نیس "اور چر بونے سے اس کے مررخ پڑتے وقب رکو چوکر ہوا۔

'' مجھے کنیں پاتھاءا کیسویں صدی بیں اٹر کیاں اب بھی شرہ تی ہیں اورشرہا کیں تو ان کے کال بیش بھی کرتے ہیں۔'' اس نے اپنے

با زوؤل کا بیاد بھرا حصاداس کے گروح پدمعتبو و کمیا اور پھرآ ہستدے ایک پیا ربھری سرگوژی گی۔ دفتمہیں بتا ہے خرواتم میرے لئے گنتی خاص ہو، کتی اہم ہو بھی خودکو کس ہے کم تر ست بچھنا۔ اگرتم نے کبھی خودکو کسی کے مقابلے بیں کم تر سجھ تو جھے گئے کا کہ شاید میری مجت میں کوئی کس

ر ، گئی ہے جو جہیں بری زندگی بس اسے سب سے اہم اور سب سے فاعل ہونے کا لفین نہیں۔ " اور پھراس وات جب وہ دونوں اس پارٹی ش آئے ، تب گاڑی ہے اتر کر عدر داخل ہوتے اس نے خرد کا ہاتھ تھا مالیا۔

'' باتھ جھوڑی ہیز۔'' اے تمبراہٹ ہونے گی۔

تحروہ ان کی کرتا اس کا ہاتھ چکڑ ہے ہوئے اندرواخل ہو چکا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اسینے ترم جاسٹے والول سے بول ل دم تعدایے کوئی خود کوسلے واسے کی اعدا ترین اعزاز کوسب کو دکھا تا

پھرے ۔ یا کل تھی خرد جواسے ، تن ک بات مجھ میں نبیل ، ری تھی کہ خود کو دوسرول سے بہت بلندا درخاص بھتی بیفیٹن ز دواڑ کیا ر) در تھیقت اس كة مع خود كالمتاهم تراور التيريحي بين -اس يع كل تقدر حد كرتى بين -

اک دوزاسین بر برا ندازست اک سفتردکی به باودکر با تھا۔

55 / 311

اس نے جٹ پر تمبرہ کی کر فرد کا موبائل نمبر ملایا۔

" ميو!" کال فو را ريسيوکي گُرُخي \_

هم سفر

الميرى حريم بات كرادً "اس فررداورب تاثر ليح ين فوراكها-

ا ۔ " ہونڈ سیجئے ۔ ' وغیرہ جیسا کوئی جملہ کے بغیرہ وسری طرف اسی کے سے سرو میج ش حریم کو یکارا گیا تھا۔

" حريم آؤيات كرويمها رافون بي-"حريم كي آوازاس فوران ي تحقيد

" ميويا إ!" شيد فردا سے پہلے على اشار قاسمجر چکی تھی کداس کے باپ کا فوان ہے۔

" ميو بينا اکيسي موا"

" وری گذرا چهابیا! بس نے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بینے آ رہا ہوں۔ آپ تیار ہوجاؤ۔"

" بى يايا" "اے اپنى بى كے يات كرنے كا مبذب عدر بہت الي أك رم نقاء جو رمال كى عمر كى ظامے وہ كافى مجھدار،

مهذب اورش نسترى بي مى

اس نے تر یم کو خدا ما فظ کہہ کراؤں بند کردیا اورا یک آخری نگاہ اپنے ہ تھوں ہے اپنی بٹی کے لیے بچائے اس اپ رٹمنٹ پر ڈالی۔

میج سوہرے سے وہ یہال کی تزئین و آ رائش بیل مصروف تف۔ ا<sub>یا</sub> برشٹ کی سجاوٹ کے ساتھ بی وہ شہر کے سب سے نامور اور قامل کارڈیا لوجسٹ اور پڑے کے دل کے امراض کے ماہرسرجن ڈاکٹر عابد انصاری سے کل کا اپائمنٹ بھی سے چکا تھا۔

اس وقت شام ك مات رئ رب تعدي الركى يولي الهاكروه وبال سد بابرنكل آيا۔ وه ايك بار يعراس تف وتاريك قليت ير ي بي اوال ك تل كرن برا عدر الكون بي الإيلى ؟ " كى باريك مى سواليداً والنف اب محرال برججود كرويا-

" تبى ، يا يا جيل " اس نے فورا بى ورواز و كھول ديا تھا۔ درواز و كھلتے ہى اشعرى اس پرنظر پر ى تو و و پنك بلاؤ زاور بليواسكرت

پہنے بالکل تیارنظر آئی۔اس نے چیرول میں بلاؤزے کی کرتے پڑکے کارے شوز میکن رکھے تھا ور سرمیں جوڈ جیر سارا آرائش سامان کیلوں، پھولول اوراٹ رز سے حزین ایموکلیس اور بینز کی صورت میں ہے نظر آر باتھا، وہ سب تھی تمام ترینک اور بدیوکلرزی کا تھا۔ش بداس کی بٹی کو

سجيح سنورية كاب عديث تق

و واس کی تیار اور کومیت جری نگاموں ہے دیکھ رہاتھا۔ جریم نے اسے سمام کرکے ہاتھ دانے کے سالیے ہاتھ آ کے برد حایا تو بجائے اس كا باتحد تق من كاس في سع كوديش الحابيد

و و چیس و تیار ہو؟ "اے بیار کرتے اس نے ہو جھا۔

هم سفر

" اليس يا يا أواه المنظم المنظيس، يا يا آ كُنْ بِ" أست جواب ديين كم ساتهواس في زور يست فردكو " واز وي ووس من نظرا ترك كمر ي کے باہر باتھوں میں دو برسے برسے سائز کے بیگز کاڑے کھڑ ک تھی۔جن خاتون نے کل اس کے سیے بہال ورواز و کھونا تھا، ووخرواور حریم کو رخصت کرنے ورواز مع تک آ کی تھیں فردان کی مہمان داری کا شکر بیادا کردنی تھی۔

چمروہ تینوں وہاں ہے با برٹکل آئے تھے۔ وہ حریم کو گودیش لیے تیز رافماری ہے میرسمیاں ، مّر رہ تھا، جب کہ دولوں بنگیز ہاتھوں

56/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

' میں اٹھ ئے شروان دونوں ہے کا ٹی چیجیتھی ۔ وہ وزن اٹھا کراڑ رہی ہے۔ اس بات ہے اے کوئی سر دکارٹییں تھ تکراس کی بیٹی اہلے ممل طور یراس کی ذمہ داری تھی ، وواس کا ساہ ن خودا اُن تا جا بتا تھا، لیکن دیسہ کرنے کے سیے اس سے تخاطب ہوتا پڑتا اور اس محورت سے مخاطب ہوتا ،

اس کے صبط اوراس کی برواشت کا کڑ اامنی ن بوا کرتا تھا۔ یتیج آ کرجب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تواس نے تریم کو گود سے اتارا اوراس ك لي كازى كا درواز و كلو لتالكا .

" بے کا رکس کی ہے یا یا ؟ " حریم نے گا ٹری کو جرت اور ٹوٹی ہے و کھتے اس سے بع جہا۔

" برح م ک ہے ۔" اس کی جرت اور بے تحاشا خوتی نے اسے ایک ٹا قابل برداشت کرب میں جھا کی تھا۔ وہ حریم کے لیے اگلی

نشست کا درواز و کھوں چکا تھا۔ جب کدوہ گاڑی کوشول ورد کھی سے بغور دیکھتی پہنے ہی چھیلی نشست کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی

"" وَبِينًا المِنْفُولِ" وروازه كلولي وواس كي بيضيّ كالمنظر تلك

" ' پایا" حریم یبال بیضے گی۔ آ گے ، م ، ڈیڈ جیٹے ہیں۔ ''اس نے بدی جھدداری دوریے کی بات اسے متاتے جیسے ساتھ می اس کی سم عقلی پرافسوں کرتے اپنے مر پر ہاتھ مجی مارا۔ وہ مشکرائے بغیر شدہ وسکا۔ اس کی فرہانت ، اس کی مجھدداری اسے خوش کرر ہی تھی۔

" اچھ - آپ کو بدیات کیے پتا؟" وہ جھکا ہوا اس سے پوچھ رہاتھ۔

" حريم نے كارلون يرد يكھا ہے يايا" " مركودا تيل باكيل ته ورثه ورسے جيكے دے كرد و كتى معموميت كى بيارى بيارى باتيل كرتى تھی۔اس کی یا تو ل کوا نجوائے کرنے مان پرمسکرانے کے ساتھ اس کے دل بیل نے سرے سے محروی سے بھرا آبکہ احساس بھی جا گا۔ جا ر س ل، جارمال کی ہے اس کی بٹی، جارمال کی عربیں وہ اے فی ہے وراس سے پہلے تن م ماہ ومال، تمام روز وشب، وہ اس کی السی تنقی

معصومات باتول اورشرارتول کو انجوائے تبین کرسکا۔ اس کی بیٹی کے پروان چڑھنے کے وہ سادے مرحلے، وہ سارے دن، وہ سب را تبل ، جن ش و دا پنی بٹی کے ساتھ ہوسکا تھا، جن شی اے اپنی بٹی کے ساتھ ہوتا چا ہے تھا۔ وقت کا دہ ایک ایک لیحداس ہے اور تر یم سے

خرواحسان نے چیمن لیاتی۔ "' وہ چارساں جو تم نے جھے ہو ہم ہے چھین لیے، ان کا حساب دو ترور حسان امیرا کل تھ اپنی بٹی کے وجودے آشنا ہونا ،اس

کی زندگی کے برسے ش اس کے ساتھ ہوتا ، میری بیٹی کا حق تھا ، اسپٹ باپ کوج نا۔ جو میری زمدداریاں تھیں ، چارسا بول تک اداندکر سکا ،

صرف تمہاری دجہ ہے۔ جومیری بیٹی کاحل تھا، چارے اول تک اسے ندل سکا صرف تمہاری دجہ ہے۔'' حریم میجین تشست پر بیٹے چکی تھی۔ خروے نے وونوں بیگز گاٹری کے باس لا کررسکے، اس نے وہ دونوں بیگز ڈ کی شی رسکے اور

ڈ را ٹونگ میٹ پرآ کر بیٹے گیا۔ایٹ برابرآ کے کی نشست کا درواز واس نے کھولا ہوا تھ ، پروہ اس مورت کے لیے کیل کھورا کیا تھ گروہ اس کھلے دروازے ہے بغیر کی پچکچاہٹ یا شرمندگی کے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا انداز اتنا غیرمتعلق ساتھ جیسے وہ کہیں بھی

http://www.paksociety.com

57 / 311

كاكون مماانداز تفايه

هيم سفر

کیا کیا یا تی کررہی ہے،اس ہے بھی اے کوئی مطلب بیل تھا۔

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام 58 / 311 بیشہ جائے، بیکوئی اہم بات تھی ہی نہیں۔وہ اس سے اور حریم سے بالکل اتحلق خاموثی ہے بیٹی کھڑک سے باہر دیکھ رہی تھی۔حریم، باپ سے

" با یا Sangs لکا کیں۔" حریم کو گائے سنے کا شول ہور ہاتھا۔ میوزک جیسی تقریحات ے دو عرصے مے دور تھا۔ کو کی می دی کوئی کیسٹ گاڑی میں ند ہونے کے سبب اس نے ریٹر ہولگا دیا۔ ایف ایم کاکوئی ساچیش تھا جس پر گانے چل رہے تھے۔ گاڑی اس نے بلڈ مگ کے بیس منٹ میں موجود یا رکٹ میں لا کر کھڑی گ۔

گاڑی سے انز کروہ چیجے آیا۔ پیچیلا درواز و کھول کراس نے حریم کو گودیس اٹھ لیا اور پھرڈ کی کی طرف مسلمیا۔ ان بیگزیس سے

ایک بیک جس پر کھوکا رٹون کر بیکٹرز ہے ہوئے تھے ، اس نے پنک کلر کا وہ بیک دوسرے باتھ میں اٹھائی تق تب تک خود بھی گاڑی ہے

تر چی تھی۔ وہ ذکی کے سے مے ہے جن کیا ۔ خرو نے دوسرا بیگ ہاتھ میں اٹھ میا اور جیدہ انداز میں کھڑی رای حریم کو گود ہی لیے اس نے

چلناشرور کیا،تب و وہمی چلنے تکی ۔وواس ہے کا فی چیجے چل روز تھی۔وواس سے بےزار ہے، وواس سے نفرت کرتی ہے، وواس کے ساتھ

کوئی واسدنین رکھنا جا جتی میرسب کیواس کے ہر جرا تدازے ضاہرتھ از تدکی میں بیٹن شا اشعر سین واقتی کہی بارد کیور باتھ جب ایک جرم

ا ہے جرم پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس کو تفرت سے ہوں و کیھے جیسے ایک مظلوم کسی طالم کو دیکھا کرتا ہے۔ بدنجہ نے ڈ حٹائی اور دبدہ ولیری

وہ لقت کی طرف آ کیا۔خرو احسان کے ہاتھ چی موجود بھاری بیگ اسے نقث کی طرف لے آیا تھا اور نفٹ کا بٹن ویا تے پہلے وہ

خود پرچھنجھنا یا گھریہ سوچ کرخود پرچھنجھنا نا بند کیا کہ ایسا اے اللہ نے بنایا ہے۔ وہ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی جواب ہیں کھی وہ کے کھیمیں کرسکنا جوال وشمن نے س کے ساتھ کیا ہو۔ جوخرد نے اس کے ساتھ کیا ، اگر جواب میں وہ بھی وہی کرر یا ہوتا تو اپنی بٹی کو اس سے چین کو

لے آیا ہوتا ۔ آج خرد احسان بہان سے ساتھ ندا آری ہوتی ۔ اپ رٹسنٹ کا دروازہ کھول کروہ ترجم کو گودیش سے اندر داخل ہوا۔

"درائه کا کرے رکی مک دیاہے پر کمر اچھ ہے؟" ائدرآ كراس فے ترجم ہے كہا۔ وہ وہ يكى سے جارول طرف نظرين مجمال اسپناس نے كركود كيورى تن تى ۔ ٥٠ جم ريحانة ألى كالحربين جاتي كي الم

"اب سویت بارٹ بتم کہیں بھی ٹیس جاؤگی۔ ہیشہ بایا کے ساتھ رہوگی۔ یہ ہمارا کمرے، بایا بھی میس رہیں کے اور بایا کی

رنس يحي يمل رسه كي - 'وه يارے اس كا اول كوچوت بوت إلا \_

" اور ما ، بھی تو ۔ میں ناما ، ؟ " حربم نے نورانی کہ اور فررانی پاس کھڑی خرد سے تصدیق بھی جاتی ۔ خرد جواب میں لائقنتی اور خا موثی ہے کھڑی رہی تو ایک کمری سائس کیتے ہوئے اے آ جنتگی ہے حریم کوجواب دینا پڑا۔

> " الإن يتمهاري ما ، يعي \_" 58/311

" مين كيرور بيضائه إيبله مارا كور كنام؟"

" کھر ویکھناہے یا یا' ' خرد کو دہیں چھوڑ کر وہ تربیم کو اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ اس کی گودے اتر کرا ب وہ فود چاتی اس سے پہلے

ہر كرے يك بهت شوق سے وافل بورى تقى ۔ ونجيل سےسب جيزوں كود كيورى تقى از رائنگ روم ۔ بيونگ روم ۔ يكن ۔ بالكوني اورد يكرسب جگہیں دکھ لینے کے بعدوہ آخر میں حریم کو لے کراس کمرے میں آگی جواس تے بڑی محبت سے خاص طور پراس کے لیے تیار کیا تھا۔فرنجیر

پہلے ہے موجودتھا تواس نے کاریٹ کھنز وغیرہ سے لے کرو مگر چھوٹی چیوٹی چیزوں کا یہاں ایہا اجتمام کیا تھ جنہیں و کی کرتر بم خوش ہو۔

حریم آتھوں میں بے تنی شرونچیں لیے اس کمرے کود مجیران تھی۔ وہ بیڈ پر سکے کی جگدر کے Pooh کود کچھ کر بہت جیران ہوئی چمرجب بیڈ

يرج هكراب بالته يس لياتو بالجلاكروه كليدى ب\_خوش بوكرا وفي دايوه "كانتره مكات وه اس يرسر كوكريث كل-

" " تھک تیں؟ " اس کے استضار پر حریم نے بشتے ہوئے نئی تیں زور وشور ہے گردن بلا کی۔ ایا رفمنٹ کے اندر آ کرسب کرے ہیں و کیسے میں جوا تناتھوڑا میاوہ چیل تھی۔ اس تھوڑے سے چیز جی ہے اس کی بیرجا ہے بیور بی تھی۔ جیسے اے میلول دوڑا یا گیا ہے۔وہ تنظیر

ہوا گرآ ہے۔ آہتہ ہے وہ نارل ہونے گئی۔ اس کی طبیعت نارل ہوتی و کھے کروہ خود بھی بیڈ پراس کے برابر ایٹ گیا۔ حریم نے اس تک ہی اپورے حق كے ساتھ اس كے يہنے يرسروكھ ويا۔ بين كى اس مجت جرى اواپراس كاول خوشى سے سرشار بوكيا ہم از كم انسانيت كى اتى مثل تو باقى تقى خرو

احمان میں کداس نے حرمیم کواس کے باپ سے کس ندکسی طرح متعارف کروار کھا تھا۔ وہ حرمیم کے ماتھے برآیا پیدنہ ہاتھ سے آ ہستہ آ ہستہ صاف کرنے لگا وروومرا ہاتھ اس کے کرواس نے یول لیبیٹ رکھا تھا جیے اسے اپنی یانہوں میں چھیا کروٹیا کی ہرآ زمائش سے بیولیٹا جا بیٹا ہو۔ ترجم کواپنے سینے سے نگائے وہ کچھ در یونمی اس سے ساتھ لیٹا رہا۔ پھر گھڑی ہیں وفت د کیستے ہوئے اس سے بوجہار

" مجوك كل بحريم المجريك وكى ؟" ال في فورأ مرا قرار يل جايد

واكما كعادُ كى ؟"

" نوو الراوريج اب وريل جي ادراسرابري و تسركريم-" دهاس كي اس به تكلفت كالسف يرمسكراديا-

" تمهارے سندسرسا راکھ ٹا تو چر چھے جاکر ماٹا پڑے گا۔ کل سے پہال پرایک میڈا جائے گی جمہیں جو کھ ٹا ہو، ای سے مجوالیا ا

اورايينيالى سارىكام بحل-"

" كو ناه ايكا كبل كي يايا " حريم كوه ما كا كلانا، جِما لكناسب."

و دا پنی بات اوحوری چھوڑ کر فاسوش سے بیٹی کا چیرد و کھنے لگا۔ وہ اس عورت کوا پنی بیٹی کی ڈندگی سے لکال کر کئیں دورٹیس بھینک

سکتا تھ ۔ تربیم ساتھ ہوگی ،تو وہ بھی ہوگی۔

وہ ترم کو آ رام کرنے کا کہ کرخود گاڑی کی جائی نے کراٹھ گیا۔ بابر کال کرائ نے دیکھا تو خرداے سے بی اونک روم میں

صوفے پہیٹی نظر آئی۔ بیگ اپنے پیروں کے پاس رکھ کروہ صوفے پر بالکل واتعلق ی بیٹی کتی۔ یوں جیسے اے اس میکداور اس منظرے کوئی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

59 / 311

ر کھیں شدہو۔ " تربيم كودٌ اكثر نے مجد خاص پر جیز توشیل بتایا ہوا؟" اے تا طب كرنا مجبوري تقى مو بھاست مجبورى اس نے بے تاثر کہے میں اس

ے ہو چھا۔ اس نے بھی ای فٹک انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیراس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔

مچرکھا نالا کراس نے خود ہی ڈ ، ٹنگ ٹیبل پر سب پچھولگا یا تھا۔ ہی کی آ واز نے بی حربے بھی نمرے سے نکل آئی تھی تکراس ہوراس

نے ، سے جینے گھرنے سے منع کر کے پکن میں کاؤئٹر پر چڑھا کر بھی دیا تھا۔ ٹیمل پرسب پچھونگا چکا تو اس نے ترہم کو گود میں اٹھ لیا اور اسے

ڈ انگ جمبل پر لے آیا۔

'' اپنی ، ما کو بنالو۔'' ڈائنگ روم اور لیونگ روم کے گئا کوئی درو زوٹیل تھا۔ دونوں ماتھ ماتھ تھے۔ وہ اتی ویرے پینل پیٹمی برتنوس کی تھو بٹر بھیناس رہی تھی محرکرون تھی کراس سے ایک بار بھی تیں ویک تھ

'' ما ما! کمو نا کھالیں'' اس نے جیئر پر پیٹستے ہوئے ، ل کوآ واز دی۔

ووتم كها لوتزيم! جهے بعوك فيش لگ رجي "

سین وہ عرصد دراز پہلے کھوچکی تھی کہ وہ اس کے تخرے اٹھا تا۔اس کی تا زبر داریاں کرتا نہیں کھا رہی تو شکھائے۔وہ ہس پر اوراس

ك فرول إيورار في معينا كرك مربين كي .

ویک، چھے سے چائیز رمیٹو رث سے وہ ترہم کے بیے بہت مزے کے تو ڈلز لایا تفاجس بیں چکن اور و پھیٹیلز بھی شال تھے۔اس ئے تر یم کے بے پیالے میں تو ڈالز ڈالے اور کی اپ کی بوتل جووہ فرید کرس تھداریا تھا وہ بھی کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ترجم نے نو ڈالز پر

> "يايا : في اب اور " وه تحوث اساز ال كريزل والأس بندكر في للا ووفر وأبول.

" يرآ باد الركاديك الركاديك إلى الركماري إلى الي الي الي الي المارك المارك الركماري إلى ؟" كا الياس ك يوال

ين مويد دُاست وه بيت موت إدمار

'' حريم كورج اپ اچي لگناہے بإياله ، خااچھا كتاب بنائي ہيں۔ حريم ودسار Finis h كرديتي ہے۔'' توالد منديش ريجتے اس

نے جواب دیا۔اس کے اوپری ہونٹ کے وپر بوک کے اب لگ کیا تھاوہ است اور کوٹ بنار ہاتھا۔

" جب میں تنہارے جننا تھ تو جھے بھی کچ اپ بہت اچھ الگا تھا۔ میری ما ، بھی کچ اپ بہت اچھ بنا تی تھیں مگر میں کچ اپ کے

ساتھ ساتھ ہا تی کھانا بھی کھا تا تھا۔' اس کے لیے گائی اس بھل جو ان استے ہوئے اس نے کہا۔ حریم زبان سے ہونٹ کے اطراف لگا گئے اپ صاف کرتے ہوئے اس بات پر بہیت حیران ہوئی۔

" اماء؟ پاپا ک ماہ ۔ ؟" وہ اس کے حیرت جرے بچکا نہ اندازے تی جر کرمحظوظ ہوا۔ پھراپنی جیرت میں مریم نے دور بیٹھی خرد کو

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

60 / 311

بمي شامل كرناجه بإ\_

"الماليا كي الا"

\* " حريم! بالتمل مت كرو \_ كها نا جلدى شم كرو \_ بجرتمهيل ميذين بحي ليني ہے۔ " وه اپني لائعلق اور بے گا بگي ترك كر كے ايك دم بي

صوفے پرے اٹھی اور حم یم کے پاس آ کر فصے ہوں۔

پھر جر بھر کے برابروالی کری تھیدے کراس پر چیٹی اور حریم کے ہاتھ ہے چچاور کا نٹالے کرخود سے جندی جلدی کھا ٹا کھانا نے لگی۔

والما كي اب اور المناه اورمنمنا كي-

" كوتى ضرورت تيل ب- بهيع جو بييث يس بيرة جررگاركها با الصحتم كرو" لفاظ سيمجى زيده اس كالهجاورة كايل غصے سے

مجری ہوئی تھیں۔وہ اپنے غصے کو بمشکل بیتا۔ حریم کی طرف و مجھ کر بدستور سکرار ہوتھ جو ماں کے غصے سے خاکف ی ہوتی جدی جلدی کھ نا مکائے لگی تقی۔اے اپنے سے تیل بٹی کے لیے اس عورت پر خدر آیا۔اس کی بٹی معصوماند یا تیل کرتی ہاہ سے ساتھ اپنا پہلا ڈتر

ہ تجوائے کررہی تھی اور اس سنگ ول حورت نے اس کے چیرے کی السی بچھا کراس پرڈ راور تھنگی طاری کروی۔ مال کے تیھے ہے ڈری حربم اس ك بالحور سے بہت جددى جددى يد في من موجودسب لو دُارِختم كر يكي تقى خردا سے فوران كرى سے اخا في كى۔

" اما الحريم كل سوايك وش-"

حریم نے اٹھنے سے افکارکرتے بچھا حجابی انداز پس کہارحریم نے اس سے اسٹرابیری آئس کریم کی فرمائش کی تھی رحریم کے لیے کھائے کا کوئی پر بیز میں تھ مواتے اس کے کہاس کے کھائے شن تمک کی مقدار کم ہوا ور پھٹا کی اس کی خوراک بیں شامل شہور حرم کے لیے

آ کس کریم کا نااے ٹھیک نہ لگا تو آ کس کریم کے مقباول کے طور پر وواک کے لیے قروز ن اسٹرابری پوکسٹ لے آیا تھ جو کہ فیب فری بھی تھا۔ اور حرم کے لیے سٹرامیری آئں کر بم کا ایک بہترین اور محت مندمتباول بھی وہ دیکر بھی کی قلیورز سے آیا تھا۔

" ديس ابسوئيك وش كل كهايينارتها رى دو كويميني تى دير وكي بياا الحي كمد في يسيل تو تهارى ميذيين اور تيندونول ادر بعى

میٹ ہوجا تھی کے 🖔

حريم كومزيدكى احتجاج كاموقع وسيد بغيرس نے اسے كوديس الله يا درسيدهى اس كمر سے بيس سالے كئى جواشعر نے حريم سے سيے

سجایا تھا۔اس کا کھانا کھانے کا موزمکل هور برختم ہوچکا تھا۔اپنی بدیث میں موجود کھانا بوجی چھوڑ کروہ میز پر سے اٹھ کیا۔ شختے کا سلائیڈ تگ ۋ در کھول کروہ والکونی میں لکل آیا۔ ریلنگ پراہیٹے بازووں کا وزن ڈاے وہ سڑک پردوڑ تی ہو گتی گاڑیں کو بیلتو جمی ہے کانی ویرنک دیکتا

ر ہا۔ بوشی کھڑے کھڑے اسے سگریٹ کی طلب جو ٹی تو اپنے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ اور ائٹر اٹھانے کے لیے وہ بالکو ٹی ہے واپس اندر آ یا۔اس کے بالکل ساتھ وا ما کمر وحریم کا تھا اوراس کمرے کے پاس سے گز رہے اسے خرد کی تھیلی آ وا زسناتی وی تھی۔

" احريم إ ميرا دماغ مت فراب كو- دوائي كعانے بيل استے فخرے ۔ " وحا گھنٹه ہوگيا ہے تبهاري پنتيس كرتے ۔ اب اگرتم نے جھے

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

61/311

. " فک کیا اور د دانیم لی به ترجم واقعی تهمین مارون کی به "

وہ ایک زور داروہا کے سے در داز ہ کھوں کر اندر داخل ہوا۔ ترجم اور خرود دنول نے سر کھما کرا ہے دیکھے۔ خردا یک یاتھ میں جمجیے

جس شركوني سيرب ليے كھڑى تھى ۔ تريم بيڈ پرمنہ بسور ہے بيٹھى تھى ۔ وہ كھانے كے وقت سے ضبط كرد ہاتھ ۔ پئائبيل كہال كہاں كا اوركس كس كا

خصروہ اس معصوم بگی برا تارینے کی کوشش کررہی تقی ۔ وہ ایک دم بہت تیزی ہے حریم کے پاس آیا درا ہے کودیش اٹھالی ۔اس کی آسمیموں

ص آ لسويمر، وكير أس كا فون كموس فار

" موڈ کیوں آف ہے میری پرٹس کا؟" مسکراتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کا چرہ ہاتھ سے پکڑ کمراہیے بالكل مرسنے كيا۔

" یا یا " اپا یا اور اینا جدرد یا کراس کی آنکھول ہے آ نسوگرنے لگے اوروہ آنسود کچوکراشعرمسین کو بول لگا جیسے کوئی اس سے دل

یں مو تیال چیمور ہ ہو۔ جیسے کی نے اس کے کیلیج پر ہاتھ ڈالا ہو۔

" پایا! مها دوا دے رہی ہیں۔ یا یا دوا کردی جو تی ہے۔" وہ اس کے آنسوساف کرتا اسے بیا رکرر ہاتھ جب وہ کڑوی کو کروی

بول المرائز" كى جگهدر بولنے كااس كا اعماز التابياراساتھاك باوجود شديدترين غصے كے وہ با حتي رہنے برججور ہوگيا۔

'' بان دوا کروی تو ہوتی ہے مگر کھانی تو پڑے گی پرنس۔ور نہ جندی ہے تھیک کیسے ہوگی۔ہوں؟'' وہاس کی ناک ہے اپنی ناک لملائے ہنتے ہوئے بولا۔

''اچھا یوں کر لینتے ہیں کہ پہنے ہم دوالے لینتے ہیں اور پھر نورا اسٹرابری یوگرٹ کھالیس کے۔ وہ اتنی میٹھی اور اتنی ٹیسٹی ہوگی کہ اے کھا کر پیمر پائل آئیل سے گا کدوواکٹی کرون تھی۔"

ودای کے سے اند زشل ہویا۔ چراے گودیس لیے تمرے سے باہر کچن شراع حمیا۔ فریز رے ایک میں اور کظری کے اسٹینڈ سے

ا بیک چیر الے کروہ اے گود میں اٹھائے وائیل کمرے میں آھیا۔ جہاں ہاتھ میں دواے بحرا چیر لیے خروا بھی تک کھڑی تھی۔

" دوا دو " " بخير د كي ال في مرو لهج شراك سع كها راك في جي ال كم ما ته شراد مديا-" جدى ے۔شابش - تاكد بھے با تو يہلے كريرى يركس كتى بهادر ہے۔"اے بياركرتے بهلات اس فے ججواس كم مندكى

طرف برحایا۔ پھرخودگو بہاور داہت کرنے کے لیے یا شایداس شندی مٹی اسٹرا پیری پوگرٹ کے ما کی میں اس نے مند کھول ویا۔" " ووا كروى ب يايا إسوميك وش وي " ا وجى في منديل كيا بحى أيل اوراس في كروس موقع كا شوري ويا تها -اس فروث

یو گرٹ کا ایک چھے جو کر بکڑا ہوا تھا۔ وواحلق ہے اترینے بھی ٹیس پائی ہوگی کہ حربم نے وہ چھے جھٹ مند بیس لے لیا۔ بغیرو کیھے یا پھے کہا س نے خرد کی طرف دوسری دوا ، کتنے کے لیے ہاتھ بردھایا۔

" ايس اورنيس ديني-" اباتي دورش يدوه پيلي يى د ي چي تقى حريم اب كي اين باتيدين لي جدى جدى يوكرت كوري تقى

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

62/311

حروريم كواس كى كووے الله في كلى تو خطى سے مند كيمير كراس نے اس كى كند ھے يرمند چيا ليد " حريم أوا تت برش كرك مونا ب\_ يبينه يبي كا في وير موكى بـ

" حريم آپ ڪئي ہے۔ پايا عظم بين - يا باحريم كر يعزين -"

" اپایا کے ساتھ سوؤگی حریم ۔ ؟ "اس نے آہت ہے اس سے گان میں بوجھا۔ اس کے کندھے میں مند چھپائے چھپائے اس

في مركوز ورا ورساقر ارجل بلايا-وہ اے گودیش اٹھائے وہاں سے اپنے کمرے میں نے آیا۔اے بیٹر پرٹا کراےی چایا ور پھر خوداس کے براپریش تکیوں سے

فیک نگا کر بیٹ گیا اور ہوئے ہوئے اس کے بالوں تا اٹکیول چلاتے لگا۔ ساکٹر جیٹل پر رکھے سگریٹ کے بیکٹ بیل سے ایک سگریٹ تکال کم

س قے مندیش و با فی سگریت کو شعلہ دکھ لے بی لگا تھ کہ اس کی تر میم سے چہرے پر نظر پڑئی۔ وہ آ مجھیں جرت سے وا کیے بڑئی معمومیت اور د کچیں ہے اس کی اس تمام کارروانی کو و کچرری تھی۔ چنٹی کٹرت سے وہ را توں کو جاگ جا گ کرسگریش پیر کرتا تھا۔ وہ اس کی محت کوکس

طرح متاثر کرے گا'یہ بروا اسے کیمی تبیں رہی تھی۔گرسگریٹ کا ہے دھواں اس کی بیار بٹی کی صحت پر کیا اثر ات ڈ اے گا۔ پہ گرا ہے ایک پل یں انتی ہو گی تھی۔ ایک بیکٹر مجی ٹہیں لگا تھا اے اس شعر کو بچھ نے ش ۔ بڑی بے اختیاری کی کیفیت شراس نے ایک لیے ش سگریٹ واپس مندے نکالی تھی ۔سکریٹ اور ائٹر دونوں ووبارہ میزیر رکھ دیے تھے۔ تربیم کے من موہنے چیرے کومیت ہے تکتا وہ اس کے برابر میں

میٹ ممیاروہ آنکھیں کھوے لینی تھی۔شایدا ہے ابھی نینڈ نیس آ رہی تھی۔

" و مح من فينوليس آ راي ؟"

هيم سفر

اس نے سرا قرار ش بدایا چھرفور آبی اس سے کہا۔'' پایا کہا گیا ہے'' اس نے اپنا شعا منا سابہ تھا اس کے سینے پر کھا ہوا تھا۔

"اكهانى الاواليك بل ك ي جيه جوار بكراس كى ألكمول يس كهانى خفى خوابش كود يكية سرا ثبت ين باركيار بيكام زندگی ش بھی کیا تیں تھ گر کوشش کر سے وہ یاد کر کر سے جاتوروں کی ایک کھائی اسے شائے لگا۔ لیکن پھری و میس حریم سے چرے پر جوش و

خروش كم موتا نظرة في كاتف

" كيا بواركس كياكها في ، يكي كيل به السل السل المناوية وجها ..

" اماما ك ياس جانا ہے۔" بغير جي ايمان كاس سفا است يى سائينى كى دجد بنادى۔ يحى مال ست ناراش يوكرا اس ست مند تھا کراس کے ساتھ پہاں آئی تھی اوراب تموڑ کی دیر بعد وہ دوبارہ وہیں جانا تھ۔ وہ مال اس کی بٹی کے ملیے آئی لیادہ تا گزیر ہے۔ ب

احساس در کوخوشی میں دسند ما تھا مگراس کی جمیوری تھی بٹی کی خواہش پوری کرنا۔ وہ ترجم کو گودیش اٹھ کرواہس ای ممرے کے پیاس آ گیا۔ اس باراس دروازے برناک کی تھے۔شری اور قاتونی لحاظ سے بیٹورٹ ابھی بھی اس کی بیوی تھی جس نے اس کے ناک کرنے پر دروازہ کھول

تھا۔اے اکنورکر تاوہ سائڈے نکل کر کمرے کے اندرا گیا اور حریم کو بیڈ برانا دیا۔ خردوائی بیڈ پر بیٹھ کی تھی۔ حریم کولنا کراہے بیار کرتا وہ

وبال عديث لكاتواس فياس كاباته بكرايا-

"يايا ....امثوري Finish كريس"

" برنس ااب وقی کی اسٹوی کل مٹن سے اٹھیک ہے۔ ؟"

« 'نیس آج'' دومندی انداز میں بولی۔

. س نے خرد کی طرف تھوڑا سر کتے بیڈیرا شعر کے بیے جگہ بنا کی اور بولی ۔'' یا یا۔اسٹور می ۔''

" سوئن بارث - باقی اسٹوری کل من لیں سے ۔ ابھی شہیں سوتا ہے تا ۔ ۔ "

"اسلُّوري سنا كيل نبين توحريم رويُّ كا\_!

اس دھمکی پر ہار مان کرمسکرا تا دواس کے برابر بیں پیٹھ گیا۔ ' اہاں تو ہم کہاں پر تھے؟' ایس فے حریم ہے یو چھا۔ "اليے كئيں - ميث كرستا كيں "" إلى يار بغير جحت اس كاضف سے بہلے بى بار مان كروہ اس كے ياس بيث كيا-

هيم سفر

" الما- یا پا Animals کی بہت اچھی اسٹوری آئی ہے۔" اس نے بیڈ کے دومرے کونے ہر لاتعنق بیٹی ٹر د کو کا طب کیا۔ وہ

" الماء ادهرة كين ناس الينيس ناس المريم في السياس كالم تحديك كراسة اللي القلقي سنة وبراكال كراين طرف ويحيف يرمجور كيا-

کیجہ دیر تھل اس معصوم پکی پر بدا دجہ غصدا تا رتی ۔ خرو نے اس بارسکرا کرا ہے ویکھ اور اس کی ضدیرا ہے ڈائٹے یا اس پر تاراض ہونے کے بجائے اس کے پیچوقریب ہوگئی۔ وہ کیٹن ٹیس تھی ہال تحروہ تریم کے قریب منرور ہوگئ تھی۔ وہ بیڈ پر بہت فارل طریقے ہے بیٹھی ہوتی

تنتی۔ ٹائٹیں سمبیٹ کر بالکل سیدمی۔ حریم ان دنور کے 🕏 میں حریہ سے لیٹی ہوئی تنی۔ ایک ہاتھ اس نے اشعر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور د ومرے سے مضبوطی ہے ٹر دکو پکٹر رکھا تھا۔ وہ اے کہ ٹی سنانے لگا تھ اور کھائی صرف دس۔ ہر مدمنے سن کر بی اس کی آ تکھیں بند ہونے لگی

متعیں ۔خروآ ہشہآ ہشداس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی اور مرف چند منٹوں بل میں وہ گہری نیز سوچکی تھی ۔ اس كرسوئے كے بعد دولي سيكش اس كرے ہے برآ كي تقاراس تورت كراتھ ايك كرے بيس اپي موجودگي اس كي بروشت کا کڑا امتحان تھی۔ آج جوروبیاس نے صرف اس پراینا خدرورا پی تقرت کا ہرکرنے کے لیے حریم کے ساتھ اپنایا۔ وہ اس پراے

بہت کچھ کہنا جا بنا تھا۔ مگر جریم کی تینوفر اب ند ہواس خیاں سے اس وقت کچھ کھائیس تھ۔

صبح وه معمول کے مطابق اپنے وقت پر سبے دار ہوا۔اپٹے پکھے کیڑے اور ضروری ساء ن وه کل گھرے یہاں لے آیا تھا اس لیے آ رام ہے آفس جانے کے لیے تنام تیاری کر ں۔ یکن میں آ کرنا تینے کے طور پراس نے فرت کی میں دووھ کا ڈیا تکا لا اوراس میں سے ایک گاہی مُصْفُداد وده يونبي بغير شكر مل ع في نبا-

م كن سے نظل كراس فے كوت بينا۔ يريف كيس موبائل اور كاڑى كى جاني الله فى۔ ايار منت سے نظفے سے قبل وہ حرمم كے

http://www.paksociety.com

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

" سمرے میں آیا۔ اس نے آ ہمتنگی سے دستک وی۔ خرد جاگی ہوئی ہی تھی جب ہی اس چکی سی دستک براس نے فوراً ورواز و کھول دیا۔ حریم کروٹ لیے خوب گہری نیند سوری تھی۔ووآ ہت،آ ہتہ چلنا اس کے قریب آیا۔ بہت آ ہنگی ہے جیک کراس کے ماتھے پر ہیار کیا اور پکر خرو کو ا ہے ساتھ باہرآئے کا اشر و کرتا کمرے ہے باہر لکل آیا۔ وواس کے چیجے کمرے ہے وہرآ گئی تھی۔

"" آج دو پہر دو بیج کا زاکٹر عابد انصاری کے باس ایا تہنٹ ہے رکھا ہے بیس نے ۔اے پٹے کمراکر تیاررگھنا میں ایک ۔سوایک

یج تک آ جاؤں گا۔اس کا ب تک جو جوڑ یٹنٹ ہو چکا ہے اور جو پھے میڈیسٹر اے دی جاتی رہی ہیں ان سب ک Details (تفصیل) اور

اس کے اب تک یوے تمام ٹیسٹول کی رپورٹس مب کھوٹیار رکھنے ''اس نے سرد کیج میں اس سے کہا۔ خروکے چبرے پراس وقت دانفسقی نہیں تقی ۔ وہ پوری توجہ ہے اس کی بات تن رہی تھی۔ ہاں اس کی طرف دیکھنے والی اس کی نگا ٹیل ضرور سیٹ اور بے نا ترشیں ۔

" ایس نے حریم کے بے ایک میڈ کا بندویست کی ہے۔ زینت خاتون نام ہے اس کا۔ شاہد اٹھی ایک۔ دو تھنے میں وہ یہاں آ جائے گا۔اس کے آ جائے کے بعد حریم کے س دے کام وہ کیا کرے گی۔ میرے جی اے تخرے دکھائے یا اس کا وقت بر باد کرے۔ میں

اے اس سب کی شخواہ دول گا تھیجیں اب میری بیٹی کے کاموں اوراس کے دواند لینے پر چڑنے اور غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ کل

رات بیں نے برداشت کولیے۔ آ کندہ مجھی تم اس پرچاد تیں اور بیں نے اس کی آ گھوں بیں آ نسود کیھے تو برگز برواشت ٹیس کروں گا۔'' اس کے ملیج میں برف کی کا شانڈ کتھی اور اس کے تا ترات ووٹوک اور نظرت سے بھرے ۔ اپنی ہات شم کرے وہ لیے ہے ڈگ مجرتاا بارنمنث بيابرلكل حمياتها

دونوں ای کو جائے اور کافی صرف اور صرف فردی کے باتھ کی ایند آتی تھی۔

A ..... A ..... A

ہ من شام وہ '' فس سے قدر ہے جلدی آ عمیا تھا۔ بھیرت حسین توا ہے معموں کے مطابق پہنے ہی گھر آ چکے تھے۔ بیشام کی جائے کا وفت تھا۔ چنا نچ فروان لوگوں کے سے جائے اور اس کے ساتھ چندایک جلکے کھلکے سے اسٹیکس لے آگی ۔ایھی ان بوگول نے جائے ویک

شروع عى كى تى كدفريد واللى كر المكنى .

"ا عجم وقت برأ كتي . أجادُ جائ يور" فيزكيك كوت في بعيرت مين في أنيل و يكف فل كها-

" أكريها يخرو في بناكي بياتي بيوس كي ورزيس -" برس اوركازي كي جاني بينزليبل برركه كرصوف بريين بي بوي المبول في

كهار تحريف يرخرند بساخة متكرا أيحل

" والسيام من في الله المارية على المرية في كيك بحل - أب جكه كرينا كي - كيد بناسي-" فرد بصيرت حسين كوابيم بهي وموب ال

کہتی تھی جبکہ فرید و نے شادی کے ابتدائی کھیم سے بعد ہی خودکوممانی کہنے ہے روک دیا تھا۔ یہ کہر کر کدائیش اپنی بہو کے منہ سے خودکوممانی کہلوائے ہے؛ جنبیت اور فاصلے کا حساس ہوتا ہے ۔سوان کی خواہش پرخرد انیس اشعر ہی کی طرح می سمنے تکی تھی ۔بسیرت<sup>حسی</sup>ن ہوں یا فرید ہ

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

65 / 311

شام کی جائے پر توسب کا اکٹھا ہوتا یہت ہی جمعی مجمع رہوا کرتا تھا۔ بال رات کے کھانے کے بعد یا چھٹی والے ون ضرور خروے فر مائش کر کے جائے یا کافی بنوا کر وہ دونوں ہیں کرتے تھے۔فریدہ نے خرد کا بنایا کیک چکھنا شروع کیا۔وہ ژائٹ کانشس تھیں جم جاتی تھیں۔

بھر پورا بکسرسائز اور بوگا کرتی تھیں۔ کھانے ہتے میں کیلور بز کا بورا پورا دھیان رکھتی تھیں۔ گرید کیک چونکہ خرد نے خود بنایا تھا اس سے وہ

ا عقود اس محصة في تيس - اتى دين فردان كے بي مات كال مكى تو

، س نے ان کے ہتھ میں کپ بکڑا دیا اور خود بھی جائے پینے گئی۔ ابکی پھنگی کپ شپ کے ساتھ وہ سب ساتھ ال کرش م کی اس

جا ہے کو، نجوائے کررہے تھے۔ابھی قریدہ نے جائے کا کپ خالی کرکے واپس ٹرے میں رکھائی تھا کہ تورا فزانے ن کی پچھ لخے والی خواتین كي آيدكي اطلاع دلي\_ " ميري بهت الجھي جانے والي جي -اسلام آباد سے آئي هوئي جيل آؤخرد اِلمهبيں بھي طواؤس " انہوں نے صوفے پر سے اشتے

ہوئے تردکو بھی اپنے ساتھ وار انگ روم میں آئے کے لیے کہا۔

وہ دولوں سائ بمبوڈ رائنگ روم میں چلی گئیں تو حسب عادت ان کے درمیان دفتر می معاملات زیر گفتگو آ گئے تھے۔ " تم خرد کے سما تھ خوش ہو تاں اشعر؟" ' برنس کی باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپیا تک بی اس ہے یو چھا۔

"" آ ب کوکیس لکتا ہوں ۔ ؟" ان کے یک دم تل موضوع تبدیل کرنے پر کھ جرجیزان ہونے کے بعد وہ زیراب مسکر اکر بولا۔

" لَكُتْ لَوْخُوشُ بِهِ " ووالكي جُوا بِأَمْ كِراكِ \_ " " بھرتو آپ کو بالک غلطالگنا ہے۔" ان کی بات کی تجیدگی سے نفی کر کے اس نے ایک پل کا تو قف کیا اور پھر ای جیدگی سے بولا۔

'' میں صرف خوش ٹیس ۔ بلکہ بہت بہت بہت زیادہ خوش ہوں ۔ آپ کا انتخاب بہترین ہے ڈیڈی ایش خود اپنے لیے ڈھونڈ نے

نطا توا یک از کی بھی نہیں و موند سکتا تھا۔ وہ تو بہت المول بہت تا یہ ب ی ب دوسری از کیوں سے بہت مختلف ہے۔"

يصيرت حسين خما نيت بحرب اندازيش مرشاري ہے مسكرائے "جميس فرد كے ساتھ څوش د كچه كريش بهيت خوش ہول اشعر .. ورت

شادی کے بعدشروع بیل تم جھے چینے الجھے ہوئے اور ناخوش تظرا کے تھائی سے ہر پل میرے ایر ایک مجرمان احساس کروئیس لینار بہنا تھا۔

بحصلكما تق كدش بدا جي به ألى موت كا ثبوت وسية به ش أيك بهت براياب فابت موكما مول ."

ونهول نے تو قف کیا۔

؟" المهول في مسكرات موع است بنايد" اوراب تم في اس كا " فرد - بحد الماري به العريقي كرتى الم المجهين

يو غور كى يس اير ميش كرواديا ب أس عاق وه يبت زياده فوش ب - "

خرد کی خوشی کوتو و و بھی بہت اچھی طرح جاننا تھا۔ وہ شدید سیمچھر ای تھی کہ ہوشی روار دی میں وہ اے بو نیورٹی میں ایڈییشن ولوانے

کی بات کر گی تھ اوراب استے ولوں بعد اپنی اس رات کی اے ماسٹرزیس ایڈ میٹن دلوائے کی بات اے بھول بھی چک ہوگ گرایڈ میٹن شروع

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

66 / 311

يأك سوسا كَيْ ڈاٹ كام

ہونے پر جباس نے خردے ایڈ میٹن لینے کی بات کی تب اس کی جبرت اور پر خوتی دیکھنے سے تعلق رکھی تھی۔

" تم اور خروایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو۔میرا دل بے دیکھ کر بہت خوش ہے۔اللہ تم دونوں کو بھیشہ خوش رکھے۔ایک دوسرے کے ساتھوتم دولوں یونمی آئی خوشی زندگی گز ارو۔ اپنی اول دکوخوش دیکھنے ہے بزی خوشی واسدین کے لیےاورکو کی نیس ہوسکتی۔بس اب اللہ ہے

دعائے وہ مجھے میرے بوتا ہو آل کی خوش اور دکھا دے۔ بھرا یبائے گا جیسے دنیا کی ساری تعتیں مجھال کئیں۔''

وہ باپ کی حمیت بھری دعاؤں کو بڑی منجیدگی ہے من رہا تھ محمراہینے دعائیہ جملوں کے اتلق م پر جو بات انہوں نے کئی اے سنتے

اس کے دائن میں بے ساخت خرد آئی۔اگرامجی وہ بہاں موجود ہوٹی تو ڈیڈی کی دعا کے اس ترک صے پراس کا کیا روش ہوتا۔اس کا بے

تخاشا سرخ پڑتا چرواس کے تعور میں آ کراے جنے پر جیور کررہا تھا اوروہ اپنی بشکل ہ پ سے چھیارہا تھ۔

وہ اپنے دفتری کام سے اندن کیا تھ ۔ مرخروے سے سی وہ اُ کے بغیروہ کیے والی آسکنا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے خرد سے

یو چھا کہ وہ اس کے لیے کیا لائے تو وہ ۔ کی مشرق بیوی ہونے کا ثبوت ویتے '' کہتھ بھی ٹیمل بہل آپ تحیریت ہے وہ لیل آ جا کیں، جھے

اور بھنیں جائے۔ میرے پاس سب بھے ہے۔ بیک میں نیل ۔ المبركر بات فتم كرو تي تھى۔

اس نے مندن پیس مخلف جگہوں پر جو۔ جو پچھ بچھ آیا۔ وہ سب اس کے لیے ہے ڈالا۔ ڈیز ائٹر سوئٹر ڈے بیٹڈ بیگز ہی گا سز ، جمتی

یر فیومز ، میک اپ کاس مان اور بھی کا ٹی سچھ گر جوسب ہے خاص اور سب ہے جیتی چیز اس نے اس کے لیے لی، وہ ایک بینکلس تھا۔خرد کی سالگرد آنے والی تنی اورو در پیکلیس اے اس کی برتھ ڈے پر دینا جاہتا تھا۔ وائٹ گولڈ کی بہت وز ٹی چین تھی جس میں بیٹو ک شکل کا ڈائمنڈ

اور زمرد سے مرصع نازک میں ارکٹ لنگ رہا تھا۔ بے حدخوب صورت اورنٹیس تھا۔ وہ ناکمٹ ورمیان سے کھلیا تھ اورا بیک ٹرادست بحری

مسکراہٹ آسمھول میں لیے اس نے دونوں طرف اپنی ہی تصویریں لگائی تھیں۔ اس کے واپس آنے کے اسکے روز فرو کی سائگرہ تھی اوراس روز اس نے دہ پیکٹس خود اسپٹے ہاتھوں سے اسے پہنا ہاتھ اور تھو

" فروار بھی آسمنس ٹیس کھوٹیں۔" نیلے رنگ کے بائس میں سے فیکٹس یا ہر فکالے اس نے اسے تنہید کی۔ وہ اس سے مین

جوارى ياك باته ش لياس ك يتي كر ابوكيا قا

يتصكر اتعا

" اباں۔اب آ تکھیں کھولو۔ 'ایزی محبت ہے وہ کینگلس اس نے سینے ہاتھوں سے پیٹا دیا تھے۔وہ چین کا لاک لگارہا تھا اورخروا پی

محرون میں ہے اس خوب صورت ہے ٹیکٹس کواور کھی آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھیری تھی۔اس کے چیرے پرخوشی جھمری ہوئی

http://www.paksociety.com

67 [ 311

میں کلس پر آ ہنتگی ہے ہاتھہ پھیمرتے اے بیاحہاس ہوا کہ لاکٹ کل سکتا ہے تواس نے فوراً ہی لاکٹ کو کھول ہیں۔ وہ عجسم شکا ہوں

ے اے ویکے رہا تھا۔" اس میں میری تصویر کیول نہیں؟ دونو سطرف اپنی تصویر کیول لگائی؟"

'' تا که تمهارے آس پیس برطرف بس میں ہی ربول ہتم خود اتنی اسپنے بیاس شہور بیٹنا میں تمہید سے پیس بول ۔ میا بولق میری

مالكره پرا بي تصويرواله ايهاي كولي گفت تم بهي جي ويده يتا-"

مچراس سالگرہ کو ذرا اوراچھی طرح متانے وہ اے ایک اعظم ہے ہوٹل ڈنز کرائے لے آیا تھا۔ بہت رومیفک سا کینڈل مائٹ

ڈٹر خرویے سرخ رنگ کا بہت خوبصورت لباس پہنا تھا اور بالوں کواس کی فرمائش پر کھلہ رہنے دیا تھا۔ اس کی گردان بیں اس کا گفٹ ویا مینکس نج ر با تھا تو داکیں باتھ شن فریدہ کا دیا ہوا ہر بسلٹ ۔ ٹرد کوآج اپنی سالگرہ کے موقع پر ساس ادرسسرے بھی سر پرائز کھنٹس مط تتھ

بسیرت مسین کی تو وہ تھی بی لا ڈلی چیتی بھا تھی۔وہ اے بہو کی حیثیت ہے زیادہ انجی بھی جو تھی کے دشتے تک سے بیار کرتے تھے اور فرید و جن کے ساتھ شادی کے بعد کے ابتد الی داوں میں خرد ای طرح دور دور اور پیٹی گئی راتی تھی جیے اس کے ساتھ ، اب وہ ان کے بھی کافی نز دیک ہوگئ تھی۔شروع ش فریدہ اس مشت سے زیادہ خوش فیل تھیں۔ان کا اعتراض بیق کہ جب ان میں با بیوی نے اپنی دونوں بیٹیوں

کوان کے زندگ کے ساتھی چننے کی پوری پوری آنراوی وک تھی تو پھر بیٹے کے ساتھ یہ جبر کیوں؟ نگراشعرا درخروکی شردی کے ابتد کی ایک دوماہ بعدی خردگی عادات اوراس کے مزاج کی خوبیال جب ان برخا ہر ہو کس تو خود بخو دائی ان س کء بہو کے نی حائل دوری اور تکلفات بھی دور ہوتے چلے گئے ۔ سونے کا وہ خوبصورت بریسلٹ جوفریدہ ہر دفت ہینے رہتی تھیں ۔خرد نے کسی دفت اس کی ان ہے تعریف کردی تھی۔اس وفتنداتو انہوں نے اس کی تعریف پر کوئی خاص درعمل خا برزیس کیا تھا۔ مگر آئ اس کی سائگرہ پر انہوں نے اسے جیوار سے بالکل اسے بریسلام

جعینای ایک بریسلے خروے لیے بنواکرا ہے تخفے میں دیا تھا۔ ان کے دیے بریسلے کا پیتخد بہت قبیتی تفار تکرخرو کے لیے اس کی اصل تیت و دکیت بھی جس کے ساتھ انہوں نے و داسے دیا تھا۔

تجى سنورى خرداس كے ساتھ ينتھى اپنى سانگر دك دن كو يادكار بنائے اس كيندل لائث و فرے لطف اندوز مور بن كتى ... دو کسی سیائے نے کہا ہے کہ Olives (زیجون) کھانے اور آئیس پیتد کرنے کے لیے آپ کو پہلے وہ نسیت ڈیولپ کرٹا پڑتا ہے

كدآسيان كو الك كوانجورة كركيل " خروف الى يديث ش كائ سے مثاباً كرجوتمام زينون ايك جدج كا ستاه ووائيل وكيكر مسترایا اور پاراس کی پییف میں جع شدہ وہ تمام زیجون اپنی پییٹ میں تنقل کرسلیے۔ وہOlives Garlic stuffed

Green اس کی جان تھے۔ زیخون اسے جتنے مرغوب تھے ،خردکواستے ہی نا پہند تھے۔ وہ خوب عزے لے لے کرسیاہ ، ہز ، ہررنگ اور برتم کے زیون خوب شوق سے کھایہ کرتا تھا۔ اسے ان کی کواٹی کی بھی خوب بھیان تھی ۔ اٹلی میں زیادہ اچھی زینون پیدا ہوتی ہے یا انہیں میں یا

یونان میں اے اپنے پہندید دیمل کے بارے میں بہت مصوبات تھیں۔

جتنی ویرش اس نے کاننے کی مددے اس کے جن شمہ وزینون اپنی پلیٹ بیل ننقل کئے ، اتنی دیریش وہ اس کا انہل جوس کا گاہی ا ش کرسارا جوں بی گئتی جب کے اپنا جوں کا گلاس تو وہ پہلے ہی خالی کر چکی تھی۔اپنے گلاس کوخالی پایا تو اس نے اے کھور کرو یکھاء وہ لا پر واقی

يأك سوسا كن ذات كام

69 / 311

ے شاہے ایکا کرہس دی تھی۔

'' آپ پیسکی چائے اور کافی کیسے کی لیتے ہیں۔ میں تو مہمی نہیں لی سکتی۔'' ڈنر کے بعدوہ دونوں کا فی بی رہے تھے جب فرد نے اس

" اپنی اپندا ورعا درت کی بات ہے۔ جھے جائے ، کاٹی وغیرہ کا ٹمیٹ یونبی زیادہ اچھ لکتا ہے۔ " کاٹی کا گھونٹ لیلتے اس نے

اے جواب دیا چرکپ والی برج پر رکھے مسکرا کر بولا۔

''می بتاتی ہیں جب بیں جار، یا گئے س کا تھا اور می میرے فورٹ مگ بیل میرے لیے دووجہ لے کرآتی تھیں تو اگرانہوں نے

اس میں چینی مار دی ہوتی تو ایک کھونٹ کے بعد میں دور صربیتے ہے صرف اٹھار کرویتا۔''

"ابہت الو تھی مادرے تھی آپ کی۔ برول میں توش نے بہت سول کو افیر تھی تفادی یا پر ویز کے شوقید اورعاد تا بھیکی جات وغیرہ ہے ویکھ ہے مرکسی ہے کو کبھی نہیں ویکھ۔"

ል---ል---ል

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

" اپایا کہاں ہیں؟ " سوکرا تھنے کے ساتھ ہی حریم کو پاپ کی فکر لاکت ہوئی تھی۔رات مماء پایا دونوں اس کے پاس سوئے تنظے مگراپ

صح کے وقت اپنے کمرے میں تو کمیااے ایا رشنٹ کے کمی حصیص پایا نظر نہیں آ رہے تھے۔

"' وود وسرے شہر چے گئے۔ تریم کوڈول بھی ٹیس دلہ کی۔' جو ہات اس نے اے اشعرے ملنے ہے کمل کی ہاریتا کی تھی ، وواسے میدو

تقی۔ پچے دمیروہ حریم کی '' پایا کہاں ہیں؟'' کی گر دان کونظرا نداز کئے اس کا ناشنہ تیار کرنے میں معروف رہی قریج میں اور پچن کے کمپینٹس

یں برطرح کی اشیائے خوروولوش موجودتھیں ۔اس نے بہت اچھا سانا شتر کم کے لیے تیار کیا گراس نے ناشتہ کرنے سے اٹکاد کرویا تھا۔ اے اپنی بہت چیول اورمصوم ی بٹی کے چیزے پر بیٹوف مجیلا نظر آرہ تھ کداس کے با یا محراس ہے کہیں دور بیلے محت ہیں۔

سوكراشن پراے دوكيل تفرنيل آر ۽ تماءت وه كيے مند بسوركر جينائي تني ۔اسيند آپ كور ميان ے نكال كرديكيتي ،صرف حريم كاسوچتي تو وہ

والتي الي بين ك لي يهت حور تي يريح وه ال سے دو يكي كور فصے سے كه كركيا تها، اگر جائتي و وہ جواب مل اى وفت اسے بہت كھ کہ تحق تھی تکروہ جب رہی تھی ،اس سینے ٹیل کدو واس تحق کی نفرت اور غصے سے خارت موکن تھی بلکسال ملیے کدا ہے بس اپنی بٹی کی صحت یا فی ے غرض تھی۔ وہ اس و دران جاہیے اسے بیتنا بھی تندویل کیدہے ،اسے بیت بھی ہے ہے تا کرے ، وہ پلٹ کر جواب ٹہیں دے گی۔

" مریم! جانو، ناشتہ تو کردیہ تہارے پایا آفس کے ہیں، تھوڑی دیریش آجا کیں گے۔ ''وہ ناشیتے کی ڑے لے کراس کے پاس میٹی تھی اور 55 شکیے میں مندد ہے کر دور ہی تھی۔

" ایا بھے گئے، بایا دوسرے شہر کول گئے؟" اس کی ضدے ہاد مان کر،س نے اپنا موبائل افی یا، شعر کا موبائل نمبر ها یا اور پھر بل جاتی و کلے کرکال ریسیور کیے جائے ہے پہلے موبائل حریم کے باتھوں میں پکڑا دیا۔

http://www.paksociety.com

" اوخود بات کراو۔ دیکھاوہ تب رے یا پاکسی نبیں گئے ہیں۔"

" بيو پا يا" پيروني روني سي واز تريم کي تي ..

اسی کے اعداز بی البری اکواری استے اسے مید دسے بیش واریا۔

" إِلَ بِينًا ' يُولُو كِيا بُوا؟"

وہ ایک فائل پردستخط کرتے ،ا تٹرکام پراپٹی سکریٹری کو پچھ ہدایات وسینے میں مصروف تن ، جب اس کے مو بائل پر بپ بچی ۔شدید

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

معرو فیت کے دوران اس وقت وہ کی دوسری کال کونظراندا زکرویتا تحرفرد کا نمبرد کھیکراس نے فوراوہ کال ریسیوک ۔

" اللي الجي كور يوس بات كرتا مول -" است يكر يفرى كو بلت بي فارغ كي -

"" ب دوسرے شہر چے گئے ایس نا؟ حریم كو برى (برى) والى زول يكى كيس ول كى حريم! آب سے كى حريم أب سے بات

''ارے، رے۔ انتی پاراضی؟ پرنس ایا یا آنس میں ہیں۔تھوڑی ویریس آپ کے پاس آ جا کیں گے،ور بری کا ڈول یالکل

حریم کے جنٹی آج ہی اسے ولا کیں گے بلکدا بکے نہیں ، بہت ساری ڈولز دلا تیں ہے اور بھی ڈھیرسارے تعلونے حزیم کودلا تیں گے۔ ' الکل

'' بالکل پکا پرامس۔'' وہ اس کی بے اعتباری پر دکھ مجرے انھاز میں مشکو اکر بوما۔'' اور اب رونانہیں ہے ، نا شتہ کیا ہے؟''

" معلى علمال في يرجم في المالية" البرى وات را يقط يج دما، بإياكى بات وسفة بين ما شاباش جدى سه تاشتركر و بحرنى وى ديمو بس تحوارى ويريش، يش بحى

آ جاؤں گا۔ "فون بند ہوجانے کے بعددہ کی منت موہ کل ہاتھ میں لیے یونمی جیمارہ۔

"" آپ دوسرے شرع ملے جیں نا؟" اس کی جارسال کی معموم ی بٹی واس بچینے تی میں کیسے کیمے خوف اورا تدیشے اسپیغ

ول على بيدا كرميني في ماس كاول وكاست بحرك تقام

تھیک سواایک بیج اشعرگھر آ گیا تھ۔ جانی پاس ہونے کے باد جوداس نے قتل کے۔اس کی آند براس کی بیٹی دروازہ کھولئے خوشی

خوتی کیے آتی ہے مید منظر ووکل دیکھ چکا تھا ور آج پھرو بکنا جا بتا تھا۔

"' پا پا آ گئے۔'' کانعر ولگاتے در واڑ ہ ای نے کھویا تھے۔ بیڈٹراؤ ڑ را در وائٹ سلیوکیس ٹاپ میں وہ اسے بہت پیاری ، بہت کیوٹ

70/311

http://www.paksociety.com

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

"You Are looking very pretty darlig"

جمك كرام بيا وكرت است يدي عبت س كها-

" النينك يوبا إ" يزى ادائ بين الى بال إلى الله الله يول اداكيا بيها الى تعريفيس مع مثام منااس ك لي معمول كى بات

" لما اليابا أسكته بإيا دومر عشر تكي مكتاب الله في جوش وخروش ما لكورة واز دى -

" ایا استهمیں چوڑ کرکسی ووسرے شوزیں جا کیں مے سوئید بارٹ۔ ہیشہ ہیشا بنی پرنس کے ساتھ رہیں گے۔"اس کی آواز

مجرای گئے۔وہ اپنی وست سے زیادہ اپنی بٹی کے لیے آزردہ تھا۔خرد کرے سے فکل کراس طرف آئی تواسے دیکے کروہ فوراسیدھا کھڑا ہو گیا۔

ینی کوئی بھی جذباتی کر دری وہ اس مورے پر ہرگز فعا برٹیل کرنا جا بیٹا تھا۔ "اب ہم ایک بہت افتے ڈاکٹر انگل کے پاس جارے ہیں۔وہ ہماری رئس کا ٹھیک سے چیک اپ کریں گا اے میشی میشی میڈیسٹو ؛ یں گے تاکہ ہی دی پرنس جلدی ہے و لکل تھیک ہوجائے۔''اس نے گاڑی کی بچیلی نشست پہیٹی تریم ہے کہا۔

ه و پهر ما ما! حريم کواسکول جائے ديں گر؟''

'' بالکل جانے ویں گی۔جب یا یا کی پرنس بالک ٹھیک ہوجائے گی تو یا باہے بہت ایجھے والے اسکول جمیعیں گے۔''

« الكين حريم كوا جھے اسكول ئيس جانا حريم كواسية اسكوں جانا ہے۔ وہاں ہى سابھى ہے۔ سى سابلى بہت مزا آتا ہے جانا وہ اسپنے اسکول ، دوستوں اورا بیک نارش ارتف کوکس قدرمس کر دہی تھی ، اپنے ہم عمر بچوں کی طرح وہ نداسکول جاسکتی تھی ، شکھیل کود، تفریحات اور

روستوں کی شکت کوانچوائے کرستی تقی ہے بھا گنا ، دوڑ نا اور کھیلٹا کو د تا کیواس سے بیے ذراس چل لینا ہی کڑی مشقت بن جایا کرتا تھ ۔ ان کی گاڑی جس جگدے گزرری بھی ، وہاں اس سوک پر آ گے چیجے گی اسکونر سے اوران اسکونز کی بے چھٹی کا ٹائم تھا۔ حریم ان

اسكولوں سے نظلتے ہے بغارم مينے محت مند، تكدرست، بھاگتے ، دوڑتے ، شنتے ، سكراتے بچل كو استحصول بش حسرت سے تمثل با عرص كرو كيدري تھی۔ بیک و بومرر ٹل دوال کا ہرتا ڑیڑ ھەر ہا تھا۔اس کی آتھوں ٹیں بیرسرے اس ہے دیکھی ٹیمیں جا رہی تھی۔ \* ميري پرنس مس كلاس شن پزهتي تقي به اسينداس ي سه واسله اسكول شن؟ \* "

" ك تى وان يس "

" السكي جي وان هي رزير وست بحتى " " الإلاة حريم كواسكول جانا يب ما ما اسكول تحين جائي ويال ما رمعه اورهن كساته كيلي فيين ويتن بإلاا "مديسور اس

ئے اس سے مال کی شکا بھت کی۔ '' انجمی آپ کی طبیعت تھوڑی می خراب ہے بیٹا' اس لیے ما مامنع کرتی ہیں۔آپ ڈاکٹر انگل کا کہنا مانو کی جومیڈیسنز وہ دیں گے،

http://www.paksociety.com

71/311

وہ سب لوگی تو دیجینا کتی جد ٹھیک ہوجاؤگی۔رمٹ اور علی کے ساتھ کھیوگی بھی اور پھریایا اور حریم کی ساپر بیٹیس کے اور ووسرے بھی بہت س رے جھوں پر پیٹیس کے اور جب تک جاری پرٹس کی طبیعت پوری طرح ٹھیکٹیس ہوجاتی ، تنب تک ایس کر لینے ہیں کہ تربیم گھریر ما، اور

یا یا کے ساتھ پڑھ اُنی کرلے گی اور ماما اور پایا کے ساتھ ہی تھلے گی جی۔ ماا اور پایا کو بھی بہت سارے اجھے اچھے گیسز آتے ہیں ، وہ حریم کو بور البيل موت دي ك- كول بحق، ين تحيك كبدر بابول نا؟"

چھوٹی ، نامجھ بچی کے لیے خوشیوں جرے دن ، دات کے بیڈ راے بہت اہم تھے ، بہت ضروری تھے۔

حریم ہے بات کرتے جمعے کے اختام پراس نے سے برابروالی تشست پر پینی خروکو نتا طب کیا جوکل کی طرح اوقتلق ہے جیس پیشی تھی۔ وہ اس کی اور حریم کی یا تھی دھیان ہے س رہی تھی۔اس نے گردن تھما کر حریم کی طرف مسکرا کردیک اور سرا ثبات بیل بدایا۔ بیش کی

خوثی کے لیے دل پر جبر کر کے اسے خاصب بھی کرنا پڑر ہو تھا۔ اس کی بیار بیٹی جس کی زندگی ٹٹس اور پکھو بھی تارل جیس ء وہ اسے اس کی تھوڑ کی ہی خوثی ماں میاب کے سنگ گز ارے چند خوشگو. رروز وشب یکی کیا بہاری کے ان ولوں پش تیل وے سکٹا تھا۔ بھاری کے ن وٹوں پش اس

وہ بینتال بینچے اور پیکھ دیر کے انتظار کے بعد ان کی باری آئی تو آخر کا روہ ملک کے اس نامور ترین Pediatric hear surgeon کے روبر و بیٹیے جن کی جماری فیسول کے سبب کوئی عام آ دی ان سے علائ کرائے کا سوچ بھی ٹیس سکیا تھا۔ ڈاکٹر عابدانساری ،

بچوں میں ول کے امراض کے علاج کے عوالے ہے ایک ملکی ہی تہیں بین الاقوا می طور پر ایک تشعیم شدہ کا میاب اور قابل احترام نام۔

''واہ رے مولا تیری شان ۔ چیے میں اتی طاقت ہے۔ اتی زیادہ الافت۔''اس مشہور استی کے رو برو پہنچنے براس کے ول نے کہا۔ وہ حرم کو عدائ کے سے و کٹر عابد افعد ری کے یاس بھی رائتی ہے۔ بیاتوش بداس نے تصور میں بھی تیم سوچا تھا۔ دوسری جانب واکثر عابد

انساري في مسكر كريدى فوش ولى كرساتهدان لوكون كوفش أله يدكه الما-

'' ڈاکٹر عابدا عباری نے دومنٹ اشعر کے ساتھ آگئی پیشکی ہی تعار فی مختلوکی پھروہ تربیم کی طرف متوجہ ہوئے۔'' کہا نام ہے اس

مویث کرل کا؟ " أبور نے الم ایم سے إو جھا۔

" حریم حسین - بریابا حریم کو پرنس کہتے ہیں۔" ڈ محتر انصاری اس جواب سے محقوظ ہوتے قبقبہ لگا کرہنس پڑے۔ اس ہنسی ہیں

اشعري الني بهي شال تقي - جب كدوه بهي بني كي بيكان تن بنيد كي يرشكرا ري تحي -

'' بالکُل نمیک کہتے ہیں۔ بیسوئیٹ گرل تو واقعی یالکُل کسی پرنسس جیسی بنی مگ رہی ہے۔'' ڈاکٹر انصار کی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

حریم کے لیوں کی مسکراہٹ بتاری تھی کہاہے ڈاکٹر انگل پیندآ گئے ہیں۔انہوں نے اشعر کے پاتھ سے حریم کی رپورٹس والی فائل لی۔ چھر منٹ ان ر پورٹس کو بغور و میصنے دینے کے بعد انہوں نے پہلے تریم سے تفظوشروع کی۔

ڈاکٹر انساری اس سے بچکاندانداز میں ہاتنیں کر کے اس کی بعض کیفیات کے متعلق انداز سے قائم کرنا جا ور ہے تھے۔ حریم کے بعد

http://www.paksociety.com

72 / 311

و وفرد کی طرف متوجه او ایک تقد

خرد نے استے ڈاکٹروں کی خاک چھانی تھی اورا سے سارے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تھا کہ وہ بخو لی جانتی تھی کہ سرجری کے علاوہ

يأك سوسا كن ذات كام

زبانی طور برحریم کی بیاتر م میڈیکل مسٹری سے لینے کے بعداس کے فزیکل ایکزام کے لیے انہوں نے اسے مریضوں کے لیے

دوسراکوئی طاح حریم کومحت پاپٹیس کرسکتا، پھر بھی وہ تنے سرے بیدہ کرنے لگی تھی کہ یہ کامیر ب اور قابل ڈاکٹر پچھاپ طریقہ علاج

انیں بتائے کر ہے کی minot کی majot کی مرجری کے بھی بغیری صرف میڈ سنزی سے تھیک ہوجائے۔

سکی وزٹ کے الفقام پر ڈاکٹر انصاری نے انہیں تا یا کرجریم کے تمام تعیث واضح طور پر بتارہے میں کہ اس کی او پن بارث

سرجری مونی ب اور جلد از جلد مونی ب- برایک بالکل طے شدہ حقیقت ب- بھیٹیٹ جو رہم کے بہنے بھی مویکے تھے۔انہوں لے وہ

روبار و کروائے کو کہ تھااور باتی و tests جو حریم کے ہوتو چکے تھے گروہ انیس اپنے بال کی لیمبارٹر پر بھی دوبارہ کرواٹا پیا ہتے تھے۔

مخصوص ميز برباديا وريجرون لااكراس كالفصيلي مع تدكيا-

عَالَا ووان كِنا في سه قيصد مطمئن تيل تف\_

انہوں نے اشعرا ورخر دکو نتا یا تھا کہ بھن اوقات بچوں بیں پیدائشی طور پر دل کے ایک نہیں بلکدا یک ہے زیر دہ نقائض موجود ہوتے ہیں اور کبھی کبھ را بیا بھی ہوتا ہے کہ بیدائش طور پر تو ہیجے کے دل ہم صرف کوئی آبک ہی تقص ہوتا ہے ، مگر و ولکھ اپنی شادت کے سب در کی

ساخت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کار میں بری طرح بگاڑ لاچکا ہوتا ہے۔ ایسے کی تھی کا پتا ان جدید اور advanced tests علی کے ذیر یعے چلل یا تا ہے وہ ان کے نتائج و کیلینے کے بعد سرجزی کے دفت اور طریقۃ کار کے بارے میں بتا کیں گے۔

"" آپ سر برل کے نام سے اتنا کیول ڈررہی ایل مزاشعرا؟" ان کے لیول پر مقابل کوحوصد اوراهمینان ولائے والی ایک زم می

" کچول #Congenital in deart defects بہت عام ہے۔ اوران کو پڈر اید ہر جری درست کرتا

اس سے بھی زیادہ عام بات ۔ آ ب کی بھی او پھرے رسال کی ہے۔ یس نے اپنے باتھوں سے چند ، و کے بچوں کے تو کیا چند افقوں سے بچوں

تک کی او پن بارے سرجریزگ ہیں۔ ایس 10 ون پیلے تی ش نے کے 20 ون کی ٹیک کی کامیوب اور پر بارے سرجری کی ہے۔ ماشاء الله وہ

هيم سفر

" ' کیا او پن بارے مرجری ہی اس کا دا حدعلاج ہے؟''

" ' بچول میں چندایک پیدائش فعالکس جو بہت معمولی نوعیت کے موتے ہیں۔ وہ بیچے کے ڈھا کی تین سال کی عمر کے آئے آئے یا تو

ا ہے آ پ درست ہوجاتے ہیں یا چرد واؤں کے ورسے اٹیش درست کردیا جاتا ہے۔ مگر جودل کے بڑے نقائش ہوتے ہیں۔ جسے کہ حرمیم کا تقف اس طرح کے بزے فائع کو قسر جری بی کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے۔

http://www.paksociety.com

73/311

واکٹر انصاری کے ہاس سے اٹھنے کے بعداب وولوگ وہیں پرحریم کے ٹیسٹ کروار ہے تھے۔ پچھ ٹیسٹ آئ جی ہورہے تھے اور

کیچھ کے لیے اُٹیل کل اور پھر آنے والے عزید چند دنول میں میل آنا تھا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مینٹے بہتال میں تنے۔ وہاں تربم کو یے کر ادھر سے اوھر انٹیل کیپل نہیں دوڑ تا پڑ رہا تھا۔ و دوہاں موجود نرسوں اور دیگر اسٹاف کی خوش اخلاتی اور مستعدی دیکھر بن تھی۔ بیے کی

طالت د کھے رہی تھی۔انسان کی کوئی قیت ٹین۔ تیت صرف پیے کی ہے۔ بید کھے رہی تھی ادرساتھ ای اسے اپنی وہ خوداری۔وہ د محکہ وہ مارا

مارا چرنایاد آر با تعدیہ پینے کی طاقت کے آ کے بار مان بینے والی وہ لڑکی ایک بار پھراس سی ٹی کوشلیم کر رہی تھی کہ بینے کے آ دفی پچھی تیس، اس کی کوئی اوقات تیں۔اس ملک سے تعران جا ہے ترقی اور کامیر نی حاصل کر لینے کی گئی ای بردی بری باتمی کیوں شرکتے ہوں، سچائی تو

يجي ہے كہ بيبار دم آ دى كوديگر بنيادى مبولتوں كے ساتھ سرتھ عناج مواليج كى بھى كوئى مبوسيات حاصل نيس اچھا علاج ورووا كيس عام

آ دی کی دستری سے پہلے سے بھی زیادہ دور ہوتے جے جارہے ہیں۔

اس کی بٹی کو آج اچھاعلہ ج میسر آر ہاتھا کر تجانے کیول! ہے وہ بہت ہے ت<u>نفے ننفے بچے ک</u>ے وم بی یاد آنے لگے تھے جنہیں واق

مرض لائق تھا جوتریم کو تھ جن کے والدین کوتر مم کے علاج کے دوران اس نے مختلف ہیںتا نوں میں ایک ای طرح خوار ہوتے اور یہ ل ہے و بالأبريثان عال بما يحة و يكما تغو

یا تی سب تر یم نے آس نی سے کر الیا تھا تھر بلا ٹمیٹ کے وقت وہ بدک کی تھی۔ سرغ ویکھنے بی وہ خوف زوہ ہوجا یا کرتی تھی۔ خرد نے اپنا ہاتھ حریم کے گر در کھا ہوا تھا۔ حریم اس ہے چٹی خوف زوہ کی بیٹھی تھی۔ اس کی آ تھیوں میں سرنج کو دیکھتے خوف تھ اور

موں پرسلسل الکار اشعراے بیارے بہدائے لگا تو وہ رو ہائی موکر اول ۔

"بَايَا يُهِي درد توتا ہے۔"

" اپر یا و ک پرنس تو بہت brave ( بهور ) ہے۔ ہے کتبیں ؟' ' او واس کے سرسنے کمٹنوں کے بل بینے گیا۔ " جمیں جلدی ہے يهاں سے جا كرة ول الحى خريد فى برايا كريں كاسا يك و ول و دس الى سالى كار "

"'بری (بڑی) وال ڈول میں کے اور اس کے ڈر پسر بھی اور وہ واں ڈول بھی جو پر پم میں پیٹھتی ہے۔ روتی ہے تو اس

ک tears = eyes من ي من من والنجي آ لي اوراس کي نيذر مي مول عيث ا بین مطلب کی بات سمجمان کا اس کا طریقد اتنا دلیب اور مزے دارتھا کہ تجیدہ تا ثرات دانی نرس بھی ہے عقبار مسکرانی تھی۔

اشعرے جتنی ویرس مے مختوں پر بیٹو کرا ہے گڑیا کے تصول میں لگایا تب تک زی اپنے کام سے قارغ جو چکی تھی۔

" حريم بهاور ي ال ياي؟" وبال س تكت حريم ف اشعرت إو جها-

" ' بالكل برنسس - اتنا ير يوتو كو نَي يجير من نے آج تك و مكھ ال نہيں ہے۔ ' موتے وویجے سے يہاں آئے۔اب تمام نيسٹوں وغير و ے فار فی ہوتے ہوتے ان نوگوں کوخاصی در ہموچکی تھی۔ ہی واثت ش م کےسات نج رہے تھے۔ وہ حریم کی بیاری کی شداتوں اور ڈاکٹرز کے

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

74/311

س تھ توواس کے ہاتھوں میں بھی کئی بوے بوے ش پنگ بیگڑ موجود تھے۔

دم سے تھر سینجیں کے قو مر وازے کی وات کھیوگی ، جوں؟"

کرتا و کیوکرائل نے پیا رہے تھما یا۔

ح<u>مو لزئيس ر</u>يي

هيم سفر

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

' تیج پول سے پہلے ہے بخوبی آگا دیتھی۔ مراشعران ہے بول '' گا اُنین تھے۔ تب بی وہ بول شنگرسانظر آر ہا تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ حریم کی

خاطرز بردی بنس را ہے اور با عمل کرر باہے۔اےاس کے ماتھے پڑھکرے باک گری کیسریں صاف نظرہ رہی تھیں۔

شہر سے مبلکے ترین مرشل علاقے میں بے اس ڈی رے منفل اسٹور کی ووسری منزل پر صوبود اس بہت بڑی کی کھوٹوں کی دکان میں

داخل ہونے سے پہیے تک تر یم ، اشعری کودیش تھی ۔ محرد کان بی گھتے ہی وہ اشعری کودے یے اتر کی ۔ وہ بہت شدار د کان تھی ، وہال تمام تھنونے اپیورٹڈ نتے اور کھنونے بچوں کی ولچین کے لیے ریکس میں سجا کراس طرح رکھ نتھے کہ بیچے انہیں خود یا تھوں میں اٹھ کرچلا گجرا کر

آج آیک ای دن میں دومری باراے اپنی کم ، لیگی در کم جیشیتی کا شدت سے احساس مود با تھا۔

اس نے بٹی کے خوش سے سرشار ، جنستے کھنگصلاتے چرے کی طرف دیکھو تو اپٹی کم ، ٹیکی کے، حساس کو بھلہ کراس کی خوشی پرخوش

ہونے آگی۔ حریم جس کھلونے پر ہاتھور کور ای تھی۔ اشعرا ہے دا، رہا تھا۔ تب ہی ایک تھٹے بعد جب و ہ د کان ہے ہاہر تکٹے تو اشعر کے ساتھ

"اب ہم کسی اچھی ی عبکہ پرؤ زکریں مجاور پھر گھرجا کیں مے جموے پر بیٹیس کے۔"

'' حریم۔ بیٹا! یارک آئ نیس کل چل جانا۔ زیادہ چلو پھروگ تو تھک جاؤ کی طبیعت خراب ہوجائے گی۔'' اے اشعرے ضد

" " آپ پارک کبھی نہیں لے جاتیں۔ آپ تربیم کو کھیلئے کبھی نہیں دینتیں۔ " ووہاں سے خفا ہو تی ضدی ہجے میں یولی۔ " رئىس اتآپ كى ماما نميك كهدرى بين \_ بارك كل چلىل كے اور ويسے بھى آئ تو آپ كو اپنى اتى مررى ۋوتر سے كھيلنا ہے \_ ہم

میل کی ب اف کدوہ فورا بان کی تھی۔ ورنداے بال سے بدائکا بیت بریل رائی تھی کدوہ اے دوڑنے رہا گئے ۔ کھیلنے اور جنومے

اشعرنے کا زی ایک ریسٹورنٹ کے آئے لاکرروگی۔ وہ تینول اندرآ گئے ۔ آج ایپ تول زی تھا۔ اس کے ساتھ پھکن اور مشرومزوالی

اسيا كاشيز ـ اوريخ جوى اورفروث فراكفل حريم في اسية ليد بهندكياته .

« جمہیں کیا تک ناسبے بنادو۔'' حریم کی اسٹ پوری ہوگئ تو مینود کیجے بغیراشعرنے اپنے لیے ایک سلا داورا کیک برانز اور جا ولوں میر

مشتمل ساوہ می وش کا آرڈ رکرتے اس ہے کہا۔ اس کی طرزف و کیے کر ۔ تھریغیر کمی تاثر کے۔ بہت عام ہے سیجے ہیں ۔جس بیس کسی بھی طرح

کے کوئی جذیات شال کیں تھے۔ بھو کے رہیا ہے رہنے والی اپٹی پڑی ، پھی نام نہا و، نامے وہ آج کی تا تب ہوگئ تی ۔ گخ اس نے حریم کے ساتھ بیٹر کرنا شتر کیا تفا۔ اشعر شین کے گھر بیں۔ ای کے کم ہے ہوئے بیپول کا ناشتہ حریم کی بیٹور داری کرنی تھی۔ اس کی بیاری سے لڑنا تھا

http://www.paksociety.com

75 / 311

تو خود بھی تو بالکل صحت منداد ورتندرست رہنا تھا۔ اس نے ویٹر کواہیے لیے ایک بہت سا دہ می ڈش آ رڈ رکر دی۔ جب تک کھا نا سروٹیل ہوگی۔ حریم ان دولوں سے مشتر کہ بچکانہ جم کی باتی کرتی رہی۔ وہ اس سے بات کر رہی ہوتی تو اس گفتگویں اشعر کو بھی تھیتی اوراشعرے بات کر

رى موتى الواسے محلى الله والول ين زيروكي شال كرتى -" بال ما-" -" بے تايا و الاكر كا -

" ' اما! نرس کهبرین تمی ترجم کی شکل یا یا جسی ہے۔ ' و دحریم کی پلیٹ میں کیج اپ ڈ النے ہوئے اس بات پر پچھ بھی آئیں بولی۔

"المانناكي نان حريم إيا تليي ب

"' بالكل يا ياجيسي بو پرنس \_تب ناي تو اتني خوب صورت بو \_' ' وه اشعر كے جواب پرخوش سے تالي يو تي كھلكھ لا كرمنسي \_

" حريم إيا يتيس ب-" جب وه يول تعلكها كربنت وربنته او ال كي التحسير بهي تلكان كتيس حب وه ال نظر بحركر ويجينة

ڈ رنے گئی تھی۔ س کی بیاری کے تلم میں آئے کے بعد ہے اے ایہ ڈرنگ تھا کہ کہیں اس کی من موتی پیر رقی سی بنی کوخو واس کی نظر ندنگ جائے۔ پہلے ہی نبانے س کی نظر گلی تھی جوہنتی کھلکھلاتی ،اس کی خوب صورت بٹی جس نے زندگی کا اہمی صحیح معنوں بیس آ غاز بھی مذکیا تھا

يول ياريز كي كي

مررکس اجمهاری بنی بهت زیاده بیاری ہے۔"

حریم اب ٹرائفل کھاری تھی اور اس کی ہی ٹی اسپرگا ٹیز وہ فتم کرریتی تھی۔ پییٹ ہیں نورک چلائے اس نے اشعر کی میر ہوت نی۔ ب اختیارسراٹھا کرکراس نے اے دیکھا نو وہ ترہم کے مشکراتے چیرے کو حمیت بھری نظروں سے دیکٹا نظر آیے۔ان دونوں ہی نے بہت تھوڑا اور برائے نام کھ ناکھ یا تھا۔ ہاں ترمم نے اس ڈ زکو بے تھا شاانجوائے کیا تھا۔ گھروا ٹیل آ کر ترمم لیونگ، روم میں کا ریٹ پر کھنونو یا سے بجرے

ب رے شاچک بیگز نے کر پیٹھ گئی۔ وہ بھی تریم کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔

"المّيافي وْ وَلِرْ سَ كَعَلِو مِينا من المحى تحورْ ى درين والبرا تا موراً"

وه محروان آئے تل دوہ رو کہیں جار ہاتھا۔

وہ خاموثی ہے سر جھکائے ، تریم کے محلونوں کوان کی دکش دیکنگو ہے باہر نکالتی رہی محر تریم نے ''کہاں جارہے ہیں اور کیول جا

رہے ہیں۔' جیسے سو ماست کی اشھر پر بوچھ ڈکروی۔ وہ ٹیس جاہ رہ کا تھی کہوہ جائے۔ وہ جاہ دی تھی کہ تن ساری خوبصورت ڈولٹرا درجوو مگیر

و جر محلوث اس سے كر د جمر سے جيں ۔ان سے كيلة وقت والے ساتھ ساتھ يا يا يمى اس كے ياس موجودر جيں۔

" اہمی ہمیں فی بیارٹی کر فی تھی۔ " مند بسور کراس نے اپنے تھلونے کے پنک کار کے فی سیٹ کی طرف اشرہ کیا۔ ٹی پارٹی کرنامس

مس اوراسکول اسکول کھیلنا۔ اسکوں ہے آ کر تیچیرین کر بورڈ یر A B C الف ب پ اکھٹا۔ مختلف بچیززیناٹا اورا پی گڑیوں کوس سے کری ہر اسٹوڈ نٹ بتا کر بھی کرمس بن کر بڑھا نا بہ سارے کھیل خرد کے لیے نے بیس تھے۔وہ حریم کے ساتھ اس کی پہند کے تن م کھیل کھینے کی عاد کی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر حربم سے ساتھ مس مس ۔ گفر گفر اور ٹی پارٹی کرنے جیسے کھیل اس کی ٹوابش اور قبر مائش پراس کی خوشی سے لیے اس سے

http://www.paksociety.com

76/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

\* کیے ہوگی ٹی بیارٹی ۔؟' 'اشعرنے جربیم ہے بیا چوچھوٹی چھوٹی ساسرز پر پھوں دار کیوں کوسیٹ کر سے رکھ رہی تھی ۔اس نے

اس کا چیرہ بنجید و فلائے کراس کی سنکھیں مسکرار ہی تھیں۔ بیٹی سے اس مصو ہانداور بیکاند کھیل کوانجوائے کر رہی تھیں۔خرد خود بھی

تلین کپ اساسرز بیں سجائے۔ ساسرز میں شکر ملانے کے لیے چھوٹے چھوٹے چھید کھے۔ کیتنی کوڈ سکن لگایا۔ شوگر پاٹ ٹھیک سے رکھا۔ جب

سب چیزیں اشعرا ورخر د کے ماسٹے نمیک ہے دکھ لی تنقی تب اس نے پہلے اشعر کے کپ میں کہتلی ہے فرضی جائے اللہ بلی کے مرخر و کے اور آخر

ا ساہے کہ ان گراشعرا ور فرد کے کول میں شوگر یات اٹھا کرفرض سینی ذانی۔اے چھے سے ماروا ور پھر بہت شجیدگ سے بولی۔' موا ع

مشکراتے ہوئے اس فرمنی ہیائے کے گھونٹ لے دہی تھی۔فرق صرف اٹنا تھ کہ دواس کھیں کومرف انجوائے کررہی تھی۔اس پر حیران ٹیس جو

پیک یا پا۔ "مسکرا بہت طبعہ کرتے اشعرنے بزی شجیدگ ہے کہا شالیا اوراس چھوٹے سے تعلونے کے کپ سے آیک قرضی تھونٹ بحرا۔

س تدکھیلی تھی، محراشعرے لیے مالینا ایک بہت تئ می بات تھی۔ ایک پل کے سے وہ ٹی یارٹی کے الفاظ پر جیران ہوا۔ پھر پچھسوج کروہ

آ کھوں میں دلچیں اور حجت لیے حریم کے پاس کاریٹ پر بیٹھ گیا۔

'' آپ جائے اور لیں گے پاپ؟'' ایسے جیسے کی گھر آئے مہمان سے کوئی بھر بان مزید کھائے پیٹے پر احرار کرتا ہے۔ اخلاق

و کھا تا ہے اس طرح اس نے اشعرے ہو چھا آ ہستہ آ ہستہ کھونٹ لینے کی واکاری کرنے کے بعد اشعر نے اپنا کپ واپس ماسر پر مکاویر تف۔

" بہت مزے کی۔اب سے ہم لوگوں کے لیے جائے س تر مج بی بنایا کرے گے۔"

" الما - جائے كيى ہے؟ " يعن صرف ياپ كى تو يف كافى نيس تقى -

"النيس بس بيت لي ل راك ب في عليه بيت ال زيده الله يدا في في ال ا پی ہنی منبط کرتے ہیں نے کسی مہمان بی کے جیرالہرافت رکرنا چاہا۔ بیکمیل اس کے بیے بہت ہی الوکھاء دلچسپ اور بالک ہی تیا

رای تقی حریم نے بھی جائے کا کب اٹھ کر گھونٹ مجرا پھراس سے بول ۔

ہے۔ ریدال کی آئم تھوں کی دلچہی ، جرت مجری محرایث در منتح طور پر بنا رہی تھی۔

" ختم بوگی ٹی پارٹی؟ اب بایا جا کیں؟" کچھ در بعداس نے حریم سے او چھا۔اس باراس نے سرا ثبات میں بلا کراہے جانے کی اجازے دے دی تھی۔اشعر چار کیا تو وہ سارے تعنونے کے کرحریم کواس کے تمرے میں لے آئی۔آج حریم کافی تھک کئی تھی۔کافی پیل

پری تھی۔اس سیداب وہ جا در بی تھی کرجم موجائے۔ کعلونوں سے کھیلتے کھینے اس کوشیز آجائے بدبہت بہتر تھا۔

اشعر کی رکھی میڈ زینت 💎 جودو پہر بی ان کے ہاں آ چکی تھی ، اس نے کھانے وغیرہ کا اس ہے آ کر بع چی اور س کے اٹکار

سروييز پر بالكونى كے ساتھ بئے سرونٹ روم يس بالل سى

77 [ 311

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

"' تی بارٹی کرنی ہے۔" زیراب وہرا تا وہ ہے ساختہ ہنا۔ س کی بٹی گتی مزے مزے کی اور معصو مانہ ہا تیں کرتی تھی۔

ۋا *ک*ۆ انصاری کی دمید بجری خوش آئند باتو ل کو ذہن میں رکھ کر باتی تمام تفکرات کوکہیں چھیے دھلیل کراس وقت وہ حریم کی پچھومی

پہلے کی گئی ٹی پارٹی کو یا دکر کے مسکرار ہاتھا۔" آپ جا ہے اور لیس کے یا یا؟"

اس کامعھوما ندا تدازاس کے بور پر بھر بور سکرا ہٹ لے آیا تھا۔ کی بات ہے۔ اسکیے بیٹے کس بات پر سکرا رہے ہو؟ " کا وَ نتج بیس واغل ہوتی قریدہ نے اسے تنہا آ کھیں بند کر کے بیٹھے کی بات پرمسکراتے دیکھا تو فوراً ہو چھا۔اس نے آگھیں کھول کرانیوں دیکھا۔اس کے یوں پر بنوز برحم کی مشکرا ہوئی ۔ فریدہ اس کے ماہنے واسے صوفے پر پیٹھ گئیں اور. ن کے پیچیے داخل ہونے والی ان کی ملاز مدشا ہین نے

كافى كر مستريكيل يردكودك '' نحیک ہے تم جاؤ'' اسے کا فی سر دکرنے ہے م<sup>مع</sup> کرتے وہ پھراشع کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہسلسل اپنے گھرے نا ب کیسے رہ سكنا تف يح آفس جانے على وه وال سے ل كركيا تقا اوراب يكى حريم كے ساتھوٹى يارٹى كوانجوائے كرنے كے بعد مال كے ياس كھر آگي

تفاحريج گراس سے خود ہے دورٹیں جائے دیتی تھی تو وہ بھی اب بٹی سے دورایک بل بھی ٹیس رہنا جا بتا تھے۔ جب تک حریم کاعلاج ممل ھیں ہوج تا۔وہ پوری طرح صحت باب نہیں ہوجاتی۔وہ اس وقت تک ماں کواپٹی بٹی اوران کی پوتی سے طوانا ٹیس جا بتا تھا۔گراس ووران

وهان سے کیا کہد کرمسلسل محرے قائب رہائا، بیا بھی تک اس کی بچھ میں نیس آیا تھا۔ " كي تين يني رايك دوست على كرة ربايون راس كي مجود ليسب إلوب كويد دكر كرا بحي تك المي آراي بي-"

قريده نے بغيرشكر وائے كافى كاكمپاس كة كر ركھا اور تجرائع كي ش شكر واتے يوليس

" بطوجر بھی وجہ ہے۔ کم ارتم مجھے میرے بینے کی سکراتی شکل تو دیکھنے کوئی۔ میں تو ترس گئی تھی۔ تہیں سکراتا اور فوش دیکھنے کے

"" ب بداوج قركرتي إلى ميل الله كالشكرب، بهت خوش اور يهت مطيئ بول "" اس نے مسکرا کرائیس احمین ن دلایا در بی سکراہد معنوی ٹیس تھی۔ بید بہت کچی مسکراہ کے تھی۔

" زلز لے سے متاثر ہونے والی مورتوں اور بچوں کے لیے ہم ہوگ پچھے پیٹریٹی شوز۔ اور ان بی کی مدو کے لیے فنڈ مریز نگ کے

ملي علق طرح ك يروكرا مزملك كم تمام يزيد شهرول يل كرواري ين مجراس ك بعدز الدركان ك دوياره آبادكاري ين ضوميت ك ساته وراق اور بيون عي ك حوال سه تاورن الريازش بحي كافي وفون تك جم الوكول كافيام ديه كالدايك ويز هرمين والك على جائ

گا۔ تحریس سوچ رہی ہوں ، است داول تک تھرے دور ربول کی تو تم ۔''

"" آ پ جا كيم مى ايش كونى چيون بچهون جس كى آ پ كونكر رسيم ك-"

کا فی کاسپ بیتے اس نے انہیں اظمینان والا یا۔ ماں کے اس پر وگرام اور مصروقیت کو جان کروہ بے انہا خوش ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا

http://www.paksociety.com

78/311

جیے اس کا سنداز خود بی با آ سائی حل ہوگی ہے۔ فریدہ اپنی ای او کے علاوہ ویکی و پسمائدہ علاقوں بیس رہنے والی مورتوں اور بچوں کی فلاج و بہبود کے لیے قائم دیگر کی داروں ہے بھی وابستے تیس اور اس طرح کے چیریٹی ہے متعلق کا مول کے بیے ان کا ملک اور بیرون ملک اکثر و بیشتر آ ناجانار ہا کرنا تھا۔ ان دنوں خصوصیت کے ساتھ 8 اکو بر2005ء کے زائر کے سے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے وہ اور ان کا ایار و خاصی مرکزی ہے کا م کرد ہاتھا۔

4 .... 4

If you want to download monthly digests like shuaa,khwateen digest,rida,pakeeza,Kiran and imran series,novels,funny books,poetry books with direct links and resume capability without logging in just visit www.paksociety.com for complaints and issues send mail at admin@paksociety.com or sms at 0336-5557121

يأك سوسا كن ذات كام

۔ یصیرت حسین کی طبیعت فرا ہے تھی۔ وہ ہمیتال میں داغل تھے۔ون میں فریدہ اور فروان کے پاس ہوتیں اور رات میں وہ ان کے سر

پاس رہتا۔ ہی رات بھی وہ ان کے پاس تھا۔ وہ بیڈیر بہت پیاراور بہت نڈھال سے سیٹے تھے اور وہ ان کے سر بانے بیٹ ان کا سرویا رہا تھا تا کہ انتیل نیندا تائے۔ سالس کی تکلیف توانبیل رہتی ہی تھی ۔اس بارطبیعت ذرازیا وہ ہی بگڑر تی تھی۔

الشعر المانهول في فيف أواله بن اعد يكارا-

هم سفر

"اشعرا پائیں میری کافی زندگی بی ہے۔ بین کچھ باغیں تم ہے۔"

" کیا ہو گیا ہے آ ب کو ذید ک اس معروى ي يارى سے است مارر بي ايس - آب كو يكو ايس بور ما - الجى آب كو يمت سالوں تك

ایا ہو ہو ہے اب وہ یہ وہ اس میں وہ یہ اس میں ہے است ہار ہے ہیں۔ اب وہ تعدیل جورہ ہا۔ اس اب وہ بہت میا وال علی وعدار بنا ہے ان شاء اللہ ۔ "

"اشعر! ميرى وت سنويياً بن تم ي يحمد إلتي كرنا جابنا مول، جوش كبنا جابنا مول وه مجه كني وو"

و واس کی بات نظرانداز کرے دوبارہ بولے ۔ پھرایک بل کا لوقف کر کے انہوں نے دھیمی آ وازیش آ ہند آ ہند بولنا شروع کیا۔ "اشعر۔ میرے بعد میری جگرتم سنجا لوگے گھریٹی بھی اور آفس بھی بھی جہیں بزلس بھی میرے مصوروں کے بغیر تجاتیا م فیلے

کرنے ہوں گے۔ تہمیں بیت سے رشتے نیمانے ہوں گے بیا حملیں ایک بہت اچھا بیٹا بنا ہوگا۔ ایجھے شو ہر کے سب فرائنس نیمانے ہوں گے اور تب ری بیٹس ، بیٹا ، میری طرح بہنوں سے عافل نہ ہوج نا۔ بھ تیول پر بہت مان ہوتا ہے بیٹوں کو۔''

ووبغير مداخت كف موتى سان كابات كار بالقاروه كمزورة وازيش آجته بسدات هيئي كررم تقيد

و و بیر مداخلت معن مون میدان را بات نار با ها۔ وہ مراوا وار میں استدا بستدائے میں مرد ہے ہے۔ "اشعرا قرد کا بہت خیال رکھنا بیٹا۔ خرد بہت سا وہ اور معموم ہے۔ ابھی اسے دنیا کی کوئی مجھ نیس تم سمجھ وار مرجور ہوا کر اس ہے

سمیمی کو کی غلظی ہو جائے تو اے اس کی سادگی ، ورمصومیت جان کر س کی تنظم ند (کروینا۔ اس کے پاس بیکے کاسہارانہیں۔اے سہ احساس بھی مست ہوئے ویٹااشعر۔ ٹس نے اپنی مرتی ہوئی بہن کو وعدہ ویا تھا کہاس کی بٹی کو بھیشہ تخفظ دول کا پرخوشیال دوں گا۔اب جیرا کمیں

ہروعد وہم کوچھ نا ہے۔''

انہوں نے اپنے سر پر رکھائی کا باتھا ہے کا بنتے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ واس کیس جی کے سر مار دیر اس

"" آ پيكى باتى كررى إن الدى آ پ جائے بيں - ش فردے بہت مبت كرتا جول - ده ميرى يوى ب- بىل كول اس كا

خيال نيس ركمون كا-؟"

'' تم پرتو پورایقین ہے بیٹا۔ پورا بھروسا ہے۔ بس خرد کی معصومیت سے ڈرتا ہوں۔ دراصل اس نے مال کے ساتھ ایک بہت بندہ بہت محدود اور سادہ زندگی گڑاری ہے۔ ڈرتا ہوں، بھی کوئی اس کی سادگی کا ناجا ئز فائدہ ندا ٹھاجائے۔اشعر! و وہالکل کچی مٹی کی طرح ہے

http://www.paksociety.com

80/311

المجمى يتم جس مرافح مين جا موات وصال الورات ونياكي مجمد بينا بينارات عمّا وس جينه كا قريد تسكها نا بينار"

اس کے باتھ کوائے باتھوں میں وبائے وہ کھے بل کے لیے خاصوات ہوئے چرایک گہری اوائی جری سالس لے كر بولے۔

" بہت غواہش تھی میری۔اللہ جھے تنہاری اولہ دکی خوشی بھی دکھادے۔لیکن ٹیر ، جومیرے دلند کی مرمشی۔ "مسلسل بولنے ہے وہ

تھنے لکے تھے۔اس لیے چمر کی بل کے لیے رے۔اس کے بعد کمزور آ واز یس دوبارہ بولے۔

''الله جب بھی تنہیں اولا د کی لعمت ہے تواڑے تو وہ میرا اپوتا یا پوتی جو بھی ہو۔اسے میری ،اس کے دادا کی طرف ہے بھی ضرور بیار کرلینا در ے یا می مانا کرس کے داداس سے بہت بیاد کرتے تھے۔"

ا شعران کی باتوں ہے پریشان ہوگی تھا تھراس کا شیال تھا کہ ووا بٹی بھاری ہے ڈیریسڈ ہو گئے ہیں۔

سمات ون ہیں۔ ل چی رہ کر بہوں نے بڑی ٹ موثی سے رفعست لی تھی۔ ٹر د اور اشعر کی شادی کو ابھی صرف سامت مہینے ہوئے

ہے۔شایرانیس؛ پی اکلولی میمن سے اتنی والہاند محبت تھی کہ اس کی موت کے پکھیمینوں بعد ہی خود بھی اس کے پیکھے بیکھے،س وی سے نا تا تو ز

\$ .... \$ .... \$

زندگی تو چکنی رہتی ہے۔ مال کوء بہنوں کو بخرو کوسہار او بتا بسنجا 🛭 وہ اپنا برخم اسے تک جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن زندگی اتدراتا رتار بإتفايه

ا ہے باب کا اسٹینش کیا برنس ان کی بنائی بیائز ت ، میرسا کہ ، یہ وقاراب سب کھا ہے سنمبالنا تف راس نے اپنے کندھوں پرآئی

برذمدداری کو پوری ذهدداری کے ساتھ تیوس کرلی تفا۔

آ خراس کی کوششیں کا میاب ہوگئ تھیں سدوهاں اورخرد دونوں کوان کے پہنے والے معمول سد زعدگی کی طرف سے آبا تھا۔ قریدہ، مثو ہر کی دائی جدائی کے دھے کو تبول کرتے زندگی کی طرف وٹیس تو انہیں اپنے کھر اور اپنے بچیل کی فکر لائق ہوئی۔اشعرے تو خود کوسنجال اپ

تق ، گرخرو مال کے انقال کے بعداب بے تخاشہ چاہٹیں لٹانے وہ سے مامول کی جدائی کے قم سے بھی جھی رہنے گئی تھی۔اس کی ہے نورش میں

کلاس کے بڑو ع ہو چک تھیں فریدہ کے کہنے اور سجانے پراس نے یو اور ش جانا شروع کردیا تھ۔

خرواتی با سانی کوبہت جیدگی ہے لے رہی تھی۔ وہ بہت با ساکوتم کی لاک تھی اور پڑھنا اس کے نزدیک وقت گز اری یا انسی ندات

و کچیں کو دیکھائی کی ہر بات بوری دلچیں عل سے سنتا تھا۔ بصیرت حسین کے بعد خرد، فریرہ کے پہلے سے بھی زیاد و فزد کی بوگ تھی۔ بول لگنا

http://www.paksociety.com

81/311

کی بات تبیل تھی۔اشعر کے ساتھ باتوں میں اب وہ کیمیس فائف اور اپنی پڑھائی کو تریادہ موضوع تعتقو بنائے رکھ کرتی تھی اوروہ اس کی

تن جیسے ماسوں کے رشتے کی کی بھی فرید وہی کے ساتھ اسپینا رشتے کو حزید مضبوط بنا کر بھری کرنا جا ای تنی ۔ اس شام اشعرآ فس سے گھروا پس آ يا تو خصرآ يا بينيا تف قريده اورخر دبعي وبال بينمي تغييل مسب كوله لن بيس د يكي كر دوبهي و بيل جلا آيا -

"" آپ کی بیگم ہے یہ میکچرز لیے تھے جمیع یو ندر تی میں۔انہوں نے وحم کی دی تھی کہ انہیں اپنے لیکچرز آج بنی کی تاریخ میں واپس

بھی ج جئیں ،سووبی اوٹائے ما ضربوا ہول۔"'

وں سے ہاتھ مدانے کے لیے کھڑے ہوتے خصرے کہا۔ وہ خصر کی بات برمسکرہ تاخر دکے برابروالی کرسی پر بیٹھ گیا۔

" بهاری تیگم بیل بی اتن و بین ،ان کے لیکھرز اور اسائمنٹس کی ڈیما پڑٹیل ہوگی تؤ اور کس کی ہوگی۔ " اس لے نخر میرنگا ہول سے خرو

كود يحية بوس كي وه جرب يرد كش ك مسكان في يشح تحى-

"ابات قو خرآب ک ٹھیک ہے۔ ڈی رشمنٹ شری خاتون پی ذہات کے حوالے سے خاصی پاپیر ہوچکی ہیں۔ پی شرائث هم کے

مجرِز جوہمارے سلام کا جواب بھی تھٹ سر جا کرویتے ہیں ،ان کے ساتھ ہا قا عدہ لیں چوڑی تفتگو کرتے یائے جاتے ہیں۔'

ا ٹی تعریفوں پرمسکراتی خرداس کے لیے جائے بنانے لگی تھی۔اس کی آ مدے تیل وہ دوگ جائے بنی لی رہے تھے۔ میز مرجائے اور

کے ملکے کھلکے سے اسٹیکس موجود تھے۔خرد نے جائے کا کپ اس کی طرف بوحایا۔

تھزعالم کے ساتھان موگوں کی براہ راست تو کو کی رشتہ دا رئ نیس تھی۔ وہ اشعر کی خار زرینہ اجمل کی نند پر سمین کا بیٹا تھ اور ز رید بی کے حوالے سے اس کی ان لوگول کے ساتھ بھی اچھی واقفیت اور دوئتی تھی فیصر پاکستان میں اپنی تعلیم کے سیب رور باتھ ، ورنساس کی

پوری قبلی کو بہت میں میٹل تھی۔اس کے وائد کی وہال ملازمت تھی۔ابیاب ایس ک کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے یہ محتان آھی تھا اوراپ

محز شتہ دوم الوں سے پیٹی رور ہو تقامہ بہاں اس کی رہائش آبیہ کرائے کے اپار ٹمنٹ بیل تھی ۔ تھا دہتا تھ تو اپنے ماموں ، ممانی یعنی زریدا ور ا جمل کے گھراس کا بہت زیادہ اُ ناجانا رہتا تھا ورزریندی کے حوالے ہے وہ ان لوگوں کے گھر بھی آجایا کرتا تھا۔ یا کیس سال کا وہ

ايك بهبة خوش فكل، ويندسم اورز عده دل شم كالزكاتف

و دلو شورش ش خرد کا کلاس جو تف خرد کو این خورش جائے ایک مهیند جور یا تھا اور اس کے مبینے سے دوران تعزر پہلے بھی دوآیک مرتبر قروے کوئی کتاب وسیکتے یا اس کے لیکچرز، اساتھنٹس وغیرہ اس سے لینے یا سے واپس لوناتے ان کے گرآ چکا تھا۔خرو کا اپنا تین

دوستوں کا گروپ بن گیا تھ۔خرد سامعہ اور ندرت۔ اشعر چونکہ اکثر میں خروکو یو نیورٹی خود ڈراپ کردیا کرتا تھا اور چند بیک باراس کی سہیلیوں کی فون کا از بھی ریسیو کی تھیں ،اس سیداس کی دونوں سہیلیوں ہے اس کی واقفیت اور دعا سلام تھی فرد کے گروپ کا آن ؟ فیشل ممبر حما وسعید تھا جوس معد کا قرسٹ کڑن بھی تھا اوران دونوں کا آ ایک ٹیل نکاح ہوچکا تھے۔سامعہ کی وجہ سے ووان تینول کے گروپ بیل بھی اکثر و

بیشتر آ جایا کرتا تھا اور خمنر جو تمادیت کے دوستول کے گروپ میں تھا، و وبقول خرد کی دوست سامعہ کے صرف خرد کے لیکچ ز اورا سائمنٹس کے یا لیج ش ان کے گروپ میں شاف ہوگی تھا۔ خرو کے اسانگنٹس اور اس کے کام کی اگر اپنی کاناس میں دھوم تھی تو کچھے ضط تو ندتھ۔ و وحنت پچھے کم

يأك موسائن ڈاٹ كام 63 / 311

آسرتی تھی، دن میں اشعرکی آفس ہے آ مدے قبل تو اسے جنتا پڑھنا ہوتا، وہ پڑھتی ہی تھی اور رات میں بھی سونے ہے قبل اس کا ایک محمشدا بی اسٹری کا اوری میر کرتا تھا۔اس نے بوی جیرگ ہے اس ہے اس وقت بڑھنے کی اجازت کی تھی اور اس نے ایک میر رہوری ڈانٹ اے

پلائی تھی۔ وہ کیا امیان کم شوہرت جس ہے وہ ڈرڈ رکرا ہو زنیں طلب کی کرے گی ۔صرف ایک ڈییز جد تھنٹے تک کی تو بات ہوتی تھی ءاس ووران وہ خرد کو ڈسٹر ب کرنے کے بجائے اپنے لیے کوئی شاکوئی معرو فیت تلاش کر لیتا ہمجی ٹی دی جمعی اعزبید یو کوئی کتاب، وہ ان کے ساتھ مشخول

موجا تا رخرد ایک سوا کی محضد و تیا مافیها سے بخبر موکر میتھس کے مشکل قارمولوں اور پیچیدہ سوالوں کے سرتھ سر کھیاتی ۔ اس دوران اگر

ا ہے جہ این لیتے یا نیتد بھانے کی کوشش کرتا دیکے لیتی تو فور آبی اپٹی پڑھائی شم کر کے بیڈ پر آجاتی۔

وہ ایک میٹنگ کےسلط میں اسلام آباد کی تھا۔ مجمع سویرے وہ چار کیا تھا اور والی بھی اس کی اس رات ای ہوگئ تھی۔اے

ا بیز پورٹ سے گھر تینچنے سینچنے ایک نگا چاتھ ،لیکن اس کا اس وقت ایٹ کیٹس اور مینر ز اور کرٹسی وغیرہ جیسی چیرول کے مظاہرے کا قطعا کو کی

موڈٹیٹل تن ، ال لیے وہ اپنے بیڈروم بل خاصے ہٹکامہ فیز انداز بیل داخل ہوا۔سب سے پہیے کمرے کا درواز ہ ہی ال بے خوب زور دار

آ واز کے تفا کھوااد اور پھرا ہے اپنے پیچھے بندمجی خاصے دھا کے کے سرتھو کیا۔خرو دا تھی جانب کروٹ سے چیرے کے پٹیے ہاتھ دیا ہے ہے

خیرسوری تھی۔ یوں بےخبری کی گہری نیندسوتی و ومزید حسین لگ رہی تھی۔اس کا ول جا ومر ہاتھا کہ و وایک پل میں جاگ جائے۔اس نے یریف کیس سمیت ابنا دیگرسارا سامان فدھے زور دار دھا کے اور خوب شور کے ساتھ میزیر رکھا۔ان دھا کہ خیز آوازوں نے اے ایک بل

یں جگا دیا تھا۔ نیتر سے بوجھل مندی مندی آ تھوں سے دہ اسپے گروہوتے شور شرا ہے کو بھٹے کی کوشش کررہی تھی۔ " الركى المهمين نيند بهبت آتى ہے۔ " جوتے اتار كراس نے ما پروائى سے داكير باكير سيكے كوس اور ثانى سے خودكو آزاد كرتاان

دونوں چیز وں کوصوفے پراچھ لٹا و دلباس تبدیل کرنے کی زحمت کے بغیر بیٹر پراس کے برا برکرنے واسلے اشداز میں بیٹ گیا۔ وہ پوری طرح

جاگ چی تقی ۔اس نے ایک نظر گھڑی کو پھراے دیکھا۔

" وات كرايك بين برشريف آوى كونيندا كر ب سنل اتى الحكى نينزمود ي تحى الله ويا " وه الى نينزخراب كي جان بر

كي از بحرى نظل عدمند پيدا كريولي.

" مع چر گھر واپس آ ہے تو نیک ہو یوں کا بیفرض ہوتاہ ہے کہ اس کے استقبال کے سامے بالکل جاتی وچو بند جاگی رہیں۔ "اس کی تفکی ے مثاثر ہوئے بغیرہ ہ شان بے تیازی ہے بولا۔

" مقو برص حب كى والبيي كا نائم بيمي توفر را معقول بو بيسم مع يو غورش جا ناسب اس كے سليے جميں جلدى السنا موكاء اس سليے في

الحالة بيك برطرح كى فدمت عدمدت واجع ين "

و واس کے لیج میں کھل ہم آ ہنگ، بے نیازی مجرے ہی انداز شن بولی۔ ہوں پیمسکرا ہٹ چھیا ہے بظ ہر بے حد مجیدگ ہے۔

83/311

http://www.paksociety.com

هيم سفر

یو نیورش کے ماحول ،اساتڈ داور کلاس فیوز کے اس کی ذیانت کے حوا سے سے تبعروں نے اس کی شخصیت کومزید کھارویا تھا۔اب

، گراس کے سامنے کی بھے بڑے بور وکر بٹ یا نڈسٹر بیٹ کی مغرور سے مغرور اور ماڈرن سے ماڈن ہوی، بٹی ، بہن کو بھی لاکر کھڑا کردیاجا تا تووہ پورے اعماد کے ساتھ اپنی مخصیت ، اپنے فل ہر، اپنے لیسلی بیک گراؤ نڈکسی بھی چیز کے بارے میں زراہمی کوشس ہوئے

بغیر بر راطمینان کے ساتھ ان سے باتیں کرلیا کرتی تھی۔اشعرے ساتھ بھی اپنے شر میلے انداز کوٹرک کرے تھوڑی کی بولڈ ہوگئ تھی۔اگروہ شرارے میں سے چیٹرنے کو پچھ کہدرہا ہوتا تواس کے بیاس ہے بھی اکثر بزائر بردست قسم کا جوالی جمعہ ہنے کو مداکرت تھا۔وہ اس کی ہے تکلفی اور

ب ماخته مرجواني كوبهت انجوائ كرمًا تما.

" آپ جب کل ہو نبور تی ہے دو پہریش کھروا ہیں آئیں گی ،اس وقت سوجائے گا۔ ٹی الی لو تے کو کو کی سونے دے گائیں۔ "

وہ اس انداز سے بولا ، اتّل گفت وشنید کے بعد نبیندتو اس کی کمل طور پر ہوں گ چکی تھی ، نگر دو بطورا حقیاج ابھی بھی اے مگور ضرور رای تھی۔ تروہ محبت اور جنگ بیں مب جائز ہے کے معداق تھورے جانے کے اس سلطے سے تعدا بے تیاز تھا۔

" ' خرو! ناشتاتو ؤ حنگ ہے کراو۔ ' جلدی جلدی ایک ٹوسٹ اور جائے حلق ہے احار تی خرد کو فرید ہ نے ٹو کا۔

''می ! میری مکنی کلاس سر ترجے آٹھ ہے ہے ایٹ ہوجاؤں گے۔ آپ تحکرمت کریں ، پھوک کے گی تو میں وہاں یکھ لے موں گ۔' فرید ہ کوفر دی صحت کی جب ہے وابو بنورٹی جانے کی تھی ، بہت آکر رہنے گئ تھی۔

" مجھے بائے الیناوینا کھٹیس ہے۔ بس یوٹی میری تسلی کے لیے بیکھا جارہاہے۔"

"ميں پراس كروى وور مى "اس نے انہيں مطبئن كيا-

"اشعراذ راد کھووے ۔ اپنا ۽ لکل خيال ثيل رکھتی ۔ دیکھو ، کنٹی دیلی ہورہی ہے۔"

وہ اخیار پر نظریں دوڑاتا خاص ویر سے اس کے لاڑاور بہو کے تخرے و کیدر با تھا، اب ہر وراست مخاطب کیا گیا تو اس نے اخبار ما منے ہے بٹا کران و دلول پرا چی آوجہ مرکوز کی ۔

" ا شخصالة تحيك عن ك يلك تموز ى مونى بن لك ربى ب مى . " اس جود ب يرانهول سنه نا راضى سے سبينے كو كھورا۔

" ابان بیائی سیدهی و تیل اور بول دونا که ربی سی سمر پوری کرے بیکمل طور پرڈ انتقک شروع کروے۔ " " دممی ا آپ سے پرامس کر رہی ہوں نال، مع ثیورٹی ہیں پھے ضرور کھالوں گی۔ " جاسے کا کپ شالی کرے میز پر رکھتے اس نے

البيل مجراطمينان دمايا۔

" و چلیں؟ " و خرد نے اس سے بو چھا۔ سرا آبات میں بار تا وہ کری چیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔

ھیج اس کی پہلی کلاس جلدی ہوتا ہوتی تو وہ اشعر کے ساتھ ہیں چلی جاتی تھی۔وہ اے کیمیس ڈراپ کرٹا آقس چلا ہو تا اور ہمراس

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

يأك موسا كَيْ دُاتْ كَام 65 / 311

کی بین کلاس دیرے مونا ہوتی سب وہ ڈرائیور کے ساتھ چل جاتی اور والیس میں تو وہ روز بی ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی۔ آف وائٹ

شراؤزر، آف دائت گفتوں ہے کچماو کچی تیم اور آف وائٹ اور میرون پرعز ڈویٹے میں وہ بہت قریش ، تروتاز ، اور کھری کھرل کی لگ ر ہی تھی۔ایک ٹیکسی کالج کرل کےلصور پر پوری اتر تی ہوئی۔ وہ کس بھی ملرح شادی شدہ نہیں گئی تھی۔ایک بھر پوراور گہری ٹگاوا پی حسین يوي برواحا واسترايا-

" اپنی زوجه محرّ مدکونوش دیکه کرخش مور با مور با مور با مونان خرد! اپنی استشرح دو بره شروع مونے بر؟"

" إن بهت زياده" وه جوايا بحر بورا تدازيش مسكرال " ايما لكنة لكاب ميري زندگي كا بسي كو لي منصد ب محريش ول بيشي ميني تو، نسان خودکو بالکل worthless بھٹے لگاہے،اب مجھے لگنے لگاہے کہ بال میں بھی پچے موں ، ٹی بھی کچے کر سکتی ہوں۔'' و واسے اپنے دل کی مات نتار بی تکی \_

" جب میں ایم ایس می کراوں گی تو آپ مجھے جاب کرنے دیں گے؟" 'اس نے اشعر کی طرف ویکھا۔ " ' إن بالكل، مجمعه ويسير بعي ايك همين سكريزي جس كالميخفس بهي بهت احجها بوكي اشد ضرورت ہے۔ ' ' شرار تي انداز ميں بولا۔

° ' قراق نیس نال \_ آب بیر بسلی مّا کیں؟' '

" كرايمايارجهال ول جاب وبال جاب كرايماتمهين كياش اتناوقيا نوى لكتابول كمتم الركوني كام كرنا جابوتوش تهيمين اس

" دنہیں بالک بھی تبیں ۔ کہنے کی حد تک تو سب ہوتے میں گرآ پ حقیقت میں بہت کھنے ذہان کے انسان میں۔ بمری شد بدخواہش تھی ہیں اپل ایج کیش پوری کرسکوں۔ میری بیٹو اہش سرف آپ کی وجہ ہے پوری ہورتی ہے۔''اس نے بہت بیجید کی سے اس کی تعریف

" منع سے آیک حسیل لڑکی نے میری ، تی ، چی تو یف کردی ہے ۔ لگتا ہے ، ج کا سارا در بہت انچھا گز دے گا۔ " اپنی تعریف پر متبسم نگا ہوں سے اسے دیکھتے اس نے گاڑی او تعدی کے گیٹ کے سامنے ماکر وگ وی تھی۔

"الشيع Binomial Theore سے آخر expand کیوں ٹیس مور ہا؟" خرد نے چینجلا سے لیج میں خود کلائی کی۔ "القدميات سراوت رب ين شوجرب جاره أكيا يوربور ما بادرات أكوركرك يزها كيال كي جاكين توسر فوراس به-"

اسے کتاب ش کی سوار کو گھورتی خرد کو چھیڑا۔ وہ بیڈ پر پیٹی ریامن کے وجیدہ سوالات حل کر دائ تھی۔ چھٹی کا دن تھ اور ناشتے کے بعدا ہے گار ڈن کی خبر گیری کے بچائے وووجی بیٹے پر لیٹامسلس یا تیں کرکرے اے تک کرر ہے تھا۔

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

" ابید اکثر ادریس بھی نائے امان آ سان کولین کائی میں خود کروادیے اور اس ایکسرسائز کے میڑھے امیڑھے محطرناک سوال

مارے الارے لیے چھوڑ وے۔"

وس کے تک کرنے سے پریشان ہوکر وہ اس ہے رخ موڑ کر بیٹے کئی تھی۔اس کی پشت اشعر کی طرف تھی۔ وہ اس کے بالکل چیجے

ييتا جوا تحداور لينے مينے على باتھ برد ماكراس نے اس كے بالول سے كلب فكال ديا التھے خاصے سے مثاب اس كے جوڑے كى طرح بندھے

بال کھل کئے اس کی بشت پر بچھرے بالوں کواپے چبرے پر بھرائے اس کی ٹوشیوکو ٹوب گہری سانس لے کرا ہے اندرا تاریے ہوئے بول۔

'' خرد ا تہمارے شیمیو کی خوشبولہ جواب ہے۔ اتنی سوفٹ اور یہ ہوتش کردینے والی خوشبو۔ واہ نشد سا طاری ہوجا تا ہے اس خوشبو

" پے Minusi Values شر آ کے پڑھٹی جی چلی ہوری جیں۔شایداس کونچن ہی گڑ پڑ ہے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ کونچین ہی

شید نسد ہے۔ 'وواس کی بات پر توجد ہے بغیرائی ہی الجھی بی گری بول۔ مر بانے رکھے نون کی تھنٹی بچی۔اشعرے سیٹے لیٹے ہی ہاتھ بوٹھا کرریسیورا ٹھایا تو دوسری طرف خطرتف۔

و اشعر بھائی اخردے بات ہو مکتی ہے؟"

'' بھائی میرے وواس وقت جھے بات نہیں کررہی' تم ہے کیا کرے گی۔''مشکرا کرول ہیں سوچے ہوئے ہیں نے اے'' اچھا'' كباادرريدورخردكو بكراد بإجواس بوقت كى كال سى بكم برار بولى تحى

'' ہیو بیلو'' و وخرد کے بے زاری لیے بیلو پرمسکر پار اس میں بھی تک دانعی بچوں جیسی ہی معصومیت تھی۔ اے یوگوں ہے اپنے

جدوت جميانين آئة ته و انہیں موالات ابھی جھوے طل تیں ہوئے ۔ ہاں میں کوشش کروں کی کدا سائنٹ کل سب مت کرا سکوں ۔ '' ہوی ہے تو جہی ہے

خعر کے کس سوال کا اس کے جواب دیا تھا۔

" الإسب كو تكل حل كراول كي اتو آب كوديدول كي ما جهااس واتت ش بهت بري مول ما الله عافظ منا

و داس کی بدلحاظی اور بد، خل تی میر چھے بینا بنس رہا تھا۔اس نے خرد کے ہاتھ سے ریسیور ے کراسے واپس کریٹرل پرر کو دیا اور اسے ڈسٹرب کرنے ستاسنے داسے سیخ شفتے سے تائب ہوتا ہیڈ پرسے اٹھ گیا۔ بھی خداتی کی بات الگ مگراسے پڑھائی کے دوران ڈسٹرب كرنااے بالكل احجانبيں لكتا تعا۔

هم سفر

ر من وہ کائی ویرے گھروا ہیں آیا تھے۔ حریم کوسواتے سلاتے اس کی خود بھی آ کھولگ گئے تھی انگرا پارشنٹ کے ثان وروازے کا

یاک تھلنے ہی کی آوازے اس کی آئلے کھل گئی تھی۔اشعرائے پاس موجود میالیے دروازہ کھول کراندرا سیا تھا۔وہ حریم کو پاورٹھیک ہے

86/311

اورُ حالي دو باردسوگي تمي ـ

ا گلے روز وہ تینوں مج بی ہمپتاں ہیلے گئے تھے۔ بیتر یم کے تیمٹول کا دوسراون تھا۔ وہاں ڈھیرساری مشینوں کمبی آلات اوراجنبی

چیروں کوآس پاس دیکھ کرجر یم ف کف می ہوگئی میں ہے باہر نگلنے کے بحدوہ دونوں اپنی باتوں کے ذریعے اس کے خوف کودور کرنے

کی وَشش کررے تھے۔ بین لے والیں گھر آنے ہے لی اشعر نے رائے میں گاڑی روک کرحریم کو اس کی پیند کی کی طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، دراس کافر مأنثی ڈرائنگ اور پیپٹٹنگ وغیرہ کا ڈھیرس راسان نا ہے دلا دیا تھا۔ بیتمام فریداری حریم کوکروائے کے بعدان وونوں

کو، پارٹمنٹ چھوڑ کروہ خودوا ہیں چار کیا تھا' عامباً اپنے آ فس۔ دن میں وہ تین یا راس نے حریم ہے فون پر بات کی تھی۔ شام سر ڈھے سات

بیجے وہ و کھی آیا تو خوب لد پہنداوہ حربیم کے لیے بہت مرری شاچک کرے لایا تھے۔شاچک بیکزش جھ کے کرحر بیمان ش اپنے مطلب کی كوئى چيز ندي كرا خلاقة " فيخيك يوپ يا" " كيدكرووياره اپني دُول كوپرام ميس بنها كرمير كرائ كني تحي \_

يكرور مريم كوباتي كريون عدراز ياده بندتى

" پرنس او کیو لوکیے ڈریمو ٹیں۔ پایا اسٹے بیارے لائے ہیں۔ "وہ اپنی ڈول کی فیڈرا ٹھانے مڑی تو اشعرنے اے گودیش

" يا يا "ايل كو بحوك كل هي-"

مد برا شدے انداز جل کہتے اس نے اشعر کوفیڈرد کھا کر سجھا ناجا ہا کدوداس وقت بہت بز ک ہے۔

" إن يحتى التي التي ين ك آئے آئے آئے ہيا كوكياں لفت كراكيں كى۔" است كود سے اتار تے ہوئے وہ مكرايا۔

کونے کے وقت ایک بیس پر ماتھ بیٹے وہ تیوں ایک بھل قبلی جیسائی تا ڑوے رہے تھے۔

حریم اس سب سے ہے تھا ٹا ا ہے انہ اور بے حساب خوش تھی۔ اب تک صرف ایک ماں اس بھی کی کل کا کناہ تھی اور اب ایک

ہا ہاں کی اس کا نئات میں شامل ہو تھا اوروہ سے خوشیوں کے وورنگ دکھار ہاتھا جن سے وہ اب تک نا آشاتھی۔

" الما! يهال بيئيس مودى ديكيس ـ " كماني سي بعد حريم اشعرك كوديل لإنه كريشي في دى بركوتي كارثون مودى و كمهران شي

محمائے کے بعد کا فی ویرہ ومیز پر ہوٹی بیٹھی رہی۔ پھرجب و دھیل سے اٹھ کرا ہے تھرے میں جانے گئی تب حریم نے است یکا را۔

" در مي الم ويكمو مير الدار المين جا ورباء"

" المالا آسكي نال بليز ، بليز ، بليز أو فريحي آك يوصف كي حب ريم الدوك كوجدى عدر يد بول -

" الما الآب سندريل كي استيب مدرجيسي توخيل بين " " بيه اختيار اس كے ليوں پرمسکرا ہث انجري تقي - و واشعر كے ساتھ بيٹے كر

سند ريار ديكيدري تقى حريم سندر يلاك مظلوميت برايك عمل طور برهمكين اوردكه يا من شكل بنا كر بيني تقى -اس كا برتفكرا ور، داس عجيده چېره و مجيد کربلی بھی آ رہی تقی گرزید و ودھیان اس کا حربیم کی دوا کی طرف تھا۔اس کی دوا کا واثت ہوگیا تھا۔اس نے اشعر کے چیرے کی طرف ویکھا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

" حريم كي ميذيسن كا\_" '' مجھے یاد ہے۔''اس کی ہائے کھل ہوئے ہے تبل اس نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ بظاہر سادہ سر بجر بونے کے ہا وجود اس

جواب میں ایک پینکاری تھی۔

" أزينت " اشعرك أواز ديينا برمل زمر فوراو بال آ كلي -

'' حریم کے روم میں بیڈسا کو ٹیجل پر جومیڈ بین رکھی ہیں وہ لے آؤ۔'' وہ سربانا تی وہاں سے چلی گی اور تھس چندہی کمحوں بعدایک

مچھوٹی ٹرے میں تق م دوائیں 'یاٹی کا کلاس اور چھیے وغیرہ رکھ کرنے آئی۔ٹرے زینت کے پاتھدے لے کرہ شعرے اپنے برابر کی خالی جگہ پر ر کمی تب نی وی اسکرین سے نظریں بٹا کرحر یم فورا بول۔" پایا حریم میڈیس نہیں کھائے گ۔" اشعرے چرے پر یک دم بے تحاثما حمرت

''رنس ایہ تواچھی والی میڈیسن ہے۔ بہتو ڈاکٹر انگل نے دی جیں نال اور ویکھنا پہتر یا دہ کروی (کڑوی) بھی ٹیس موں کی اور

و تھو۔ بدلوقی اور بدی کلیٹ جو تر یم کومیڈیس کھاتے ہی افوراً مطے گ۔ "اس نے کو یواسے ترغیب اور لا کچ ویٹا جا ہا۔ و نہیں پاپا امیڈیس کی '' وہ ایسے کمی لا کچ بیں آئے والی نہتی اے دوااٹھا تا دیکھے کروہ ٹیس کرکے زور زورے پاؤں

وہ اب مزید اِتعلق نہیں بیٹے تکی تھی۔''حریم'' سخت نگا ہوں ہے اسے تھورتے وہ درمیان کا فاصد پچوکم کرکے اشعرادر حریم کے تریب ہوئی۔"اگر دوائیں موگ تو میں یا یا سے کہوں گی اس کے سارے تھلونے دکان پروایس کرآ تھی۔" دواک بوتل اشعرے ہاتھ سے

کے کروس نے دو اچھے بیش ڈ النا شروع کی۔ حرمیم نے فئنگنا ضعہ کرنا اور ہاتھ یا وُل چلانا بھلا کر بے بھینی ہے یا پ کو دیکھ ۔

"اسوري پرنسس! يا يا كوس ري تصويخ ساري ۋولزشا سيد جس دا پل كركة آنا پزيرگي ورند ۋاكنز الكن يا يا كوۋاتىشى كے سانبوس ن بهت ين عكر عكر الرح ميد يسنو بالواب كلون و در واكر الكرام

ود صدى بن سے باتھ ياؤل چلانا جول كرصد مے سے جرى كيفيت شركيمى است اور بھى شعركود كيدريق تقى \_'Toys وايس

شین کریں۔میڈین وے دیں۔'' وہ جلدی سے بوئی' مباور اشعرابھی اٹھ کر ہی کہیں تھلونے واپس کرنے نہ چا، جائے۔ان ووٹول کے چیروں پر بے ساخند سکرا ہے ابھری تھی اوران دونول میں نے سے چی کر چیروں کو بجیدہ ہی بنائے رکھا تھا۔

يهت برس برسد مند بناستيا المحلول بي آلسوم كرا كروي ب كروى ب اورا لونى دي الونى دي الونى دي الوالدي الرست مكر

ہبرحال اس تے دواساری لے لی تھی۔

'' اوکے پرٹس ! گذیا تٹ مونٹ ڈرینز۔'' وواے بیڈ پر بٹھ نے کے بعد بیار کرکے مڑنے نگا تب حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کمر

روك ليا-" پا پا! يهال سوكيل كها في شاكل " " كهيرسوچ كرمرا ثبات شي بله تا وه كمرے سے چلا گيا - تين جارمنت بعدو، ليس آيا تواس كے

http://www.paksociety.com

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

88/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

کا اتھ میں بچوں کی کل طرح کی اسٹوری بکس تھیں' خوب صورت اور رنگین تعباو پر سے مزین' وہ اس دوران حریم کا لباس تبدیل کر دا چکی تھی۔

قبتبرالگاکر بنتے ہوئے اس کے اسے اپنے اوپر سے اٹھ کراپنے برابریش شاہدے و فود بھی تیکے سے ٹیک لگائے نم دراز ہوگیا تھا'

'' میں اس رہی ہوں جانو!'' مسکرا کراس نے اے مطمئن کیا۔ وہ حریم کے قریب بیٹھ کی اور اس کی تعلی کے بیے اس کا ایک ہاتھ بھی

'' ہاما! لیٹیں بھی تو۔'' روز رات میں' و واس سے بہت کرسو یا کرتی تھی۔اس کے بغیرا سے جیسے نیندآ ہی ٹییں علی تھی۔عمراس وقت

"اب یا تھی بند کروُخا موتی ہے کہانی سنو۔ پاپھیس بہت اچھی کہائی سالے والے ہیں۔ بھی آپ کہائی سانا شروع کریں میں

بیڈیر حریم کے دائیں طرف اشعریم وراز تھ اور ہائیں طرف وہ بیٹی تھی۔ ایک کمرے بیں ایک ہی بیڈیر اس حقص کے ساتھ اپقی

" بنگل میں سب جانورل جل کررسینتے تھے۔ شیرً ہاتھی چینے 'بندر اومزی' فر گوش' ' حریم آ تھوں میں دلچھی لیے بہت مزے میں

" ا ہاتنی کی برتھ و ہے آئے والی تھی کا رے جانور سوچ رہے تھے کہ ہاتنی کو برتھ ویے پر کیا گفٹ دیں۔ بی اومڑی بولیس کہ چوچل

89 / 311

http://www.paksociety.com

موجود کی ہے اے دخشت ہور ہی تھی تھٹن ہور ہی تھی۔اس تھٹس کی بہاں موجود گل بیقر بت اے ذائق ل سے دور میا رکر رہی تھی۔اشعر کا چیرہ

اے سراقر اریس بدا کرا ہوزت دیے کے ساتھ حریم خودے بولی۔" ماما! آ ب بھی سنس۔"

یٹنااس کے لیے ہرگزمکن نیس تھااس سے مہلے کرتر یم اس سے لیٹنے کے لیے مزید ضد کرتی وہ جلدی سے بولی۔

بالكل بتائر تقدح يم ككرد باته يعيل عددكين فسنانا شروع كرچكا تقا

ا كرشيرے يو چينے بيل كم باتقى كو برقه ذے يردينے كے ليے كي گفٹ۔"

"واو بھی حریم کے Teeth تو واقعی بہت زیاد Shine کردہے ہیں۔اب تو برش کرنے کا سی طریقہ کھے حریم علی سے ہو جستا

اس نے اپنا ہاتھ یوی عبت سے تربیم کے گرو کھیلا رکھ تھا۔

''کهانی شروع کریں پرنسی؟''

اور ح مح ويث كرد ع ال

کھائی سن رہی تھی۔۔

هيم سفر

ي ه كرين كل المريم ك Teeth ويكسي يا يا - كنت ش كن كروب إيل - "او يراور في كوانو كوا الله يس ماكراس في الصالبية

وہ بیڈ پرٹائلیں اور پھیل کر بیٹ ہوا تھا۔ حربیم باتھ روم سے نکل کرتیزی سے چاتی بیڈ پر آئی اور بنزی بے تکلفی سے اس کے پیٹ م

يَنَكَ كَلَرِكَا ثَا يَتِ وُ رَيْسِ بِهِنِهِ وَهِ أَبِ بِالْحَدِرُومِ مِنْسَ كَمْرُ كِي أَسِيخٍ وَالْمُتِ وَالْ كَرِرِ بِي تَقْي بِـ

" ' پایا! ' حریم نے ہے ساختہ اے پکارا' ووٹور ار کا اور کتاب پرے نظریں بیٹا کراہے و یکھا۔

"" آپ تر یم کی برتھ ڈے پر کیوں نہیں آئے؟ گفٹ بھی نہیں دیا۔" ایک ڈیزھ ماہ قبل اس کی چوتھی سالکرہ گر ری تھی۔ اس کی

یواری سے لڑتے ' سخت پریٹانی میں جنا صرف اور صرف حریم کوخوش کرنے کے لیے 'اپنے بیار بٹی کوالیک چھوٹی ہی' معصوم ہی خوشی و بینے کے

ليے اس نے ایک ممرے والے اپنے اس چھوٹے ہے گھریش ایک برتھ ڈے پارٹی ارپٹے کی تھی۔

" شعر حريم كى بات ير بالكل جب بيشاره كي تفدوه اليك بل بالكل جب اورهم صم سبيفار بالجراكيك كرى سائس ال كرزى س

"اسورى برنس! يا يا تھوڑى بزى تھاس ہے " بىكى برتھ ۋے بر آئن سكے تھے بر آ ب كا برتھ دُے گفت آ ب كواب والاديس

گاور یا کاید یکا پراس ہے اپنی پرنس سے کداب سے اس کی ہر برتھ ڈے پر اس کے ساتھ ہوا کریں گے۔ "س نے جمک کر ویم کے

گالوں پر بیارکیاا در بھرے اے کہانی سائے لگا۔ کہائی آ وگی بھی ٹیس بولی تھی کہ فیندکو بہت در سے دور بھگاتی حریم آ خرکا راس سے ہارگی۔ وہ تربیم کے سوتے ہی فورآاس ہے دور ہٹ گئ تھی۔ وہ پھر پیٹے کے انتہا کی دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔اشعرعا لیا تربیم کے گہری ٹینڈ سو جانے

کا انظار کرر ہو تھا۔ چندمنٹوں کے بعد پھروہ ہیڑی آ ہنگی ہے تریم کے اوپر سے اپنا ہاتھ بیٹ کرآ ہند آ ہندا بغیرکوئی آ واز پیدا کیے اس کے پاس ے انسااور خرور نظر ڈالے بغیر کرے ہے نگل کیا تھا۔ اس نے انھوکر لائٹ آف کی اور پھر حریم کے برابر آ کریٹ گل۔ اس کی پیشانی جو منت اس کی آ تھوں سے بوی خاموثی سے دوا نسوگرے۔

" " حريم" بالشين تم يحى بيرجان يا وَكَ يا نيس كرتها رى ما في تهر مرئ محيت بين الذكيل كروا في الذي عزت نفس ا بناوقار مسب ہے۔ چھوٹٹی میں ملا کر پھراس شخص کوایے سامنے آئے 'اپنے ساتھ بیٹنے کی اجازیت دے د کہ جس نے اس کی عزبت کی دھجیاں اڑا لی تھیں ۔''وہ حريم كے باس ليت كي تقي تحراسے فينوليس آ ري تقي۔

\$ . \$ . \$

اشعركو يشف ك بعداؤرا فيترتيل م بالي تقى حريم كريك مصوماند الساس في است يور كابورا بازوي تقامه

" آب جریم کی برتھ ڈے پر کیوں نہیں آئے؟ گفٹ بھی تین ویا۔" اس کا میک معصور ندسوال کیسا اسے پورا کا پوراجھنچوژ کرر کھا گیا

تھ۔خرواحسان اسعورے کوکیا کے ۔اس سفاک عورت کے ظلم کی بدولت آج وہ بٹی ہے وہ روسینے کا عائل و سینے کا مجرم قرا رپایا تھا۔

و و ب سیانی ے کروٹیل بدل رہا تھا'اے نیٹر بالکل بھی نیٹر آ رہی تھی ۔ میج اے وفتر جلدی پینچنا تھا۔ مندن کی ایک میتی کے ساتھ ان کی ایک اہم ڈیل کل فائنل ہونائتی ۔ان دنول حریم کے ساتھ مصروف ہونے کے سبب وہ دفتری کا مول کومنا سب طور پر وقت تبیل وسے

پارہا تھا۔ کل اے حرمیم کی تمام رپورٹس امریکہ میں جن ہیتا اول ہے اس نے رابطہ کیا تھا وہاں لیکس بھی کروانی تھیں۔وہ اپنی بٹی کوون کا

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

90/311

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

بہترین علاج فراہم کرتا ہے بتا تھا' اس لیے اس مکان پر بھی تورکر رہا تھا کہ کیا اے سرجری کے لیے تر یم کوا مریکہ لے جاتا جا ہے یا پھر پہیں پر

" ابان اب او خرر وہ نیک ہے۔ امی با سیال ہے اس ایس موا اپنی کاشک شرکبیں جار باتھا مکی بس والے نے تکرہ روی۔

قريدہ نے اس كے موال كا جواب ديار ووفردكو ديكي كرمسكرايا۔" اچھا تو سيرے بيچے يه خدمت علق كرے تيكياں كمائى جارتى

" كيا كريل أهم او يكي والي بوت بن استقاديا والوجل وومرون كودينا هاري سرشت على شال سهد يوني توخيل جميل

خردنے ایک اوا سے سبے نیازی سے دراش باندسے انداز ش اسے جواب ویا تھا اوراس کے اس انداز پراس کے ساتھ ساتھ فریدہ

اے ملاکھیے سے والی آئے چھ سات روز ہو بھے تھے جب اس سے وافرد کو ہو تھوڑے آیا تھا۔ ہو تھورٹی بھی کر فرد گاڑی

کا فی زیده پیوٹیس آ کی تھیں اے اورخون بھی بہت شاکع ہو گیا تھا۔ یا میں بیری جاست تھی اس کی نوری طور پراچیا خاص خون جا ہے تھا۔ بنڈ

پینکس اورادهرا دحرے زریندا جمل بھائی اور تصریحے دوستوں نے کوششیل کرے کافی بلڈ حاصل کی تکر بنتا بیڈا ہے جا ہے تھا وہ ضرورت

وفتری کاموں سے اندرون ملک اور بیرون ملک مہینے میں دو کئن بارتواس کا جانا آتا لگانی رہت تھے۔ سوایٹی اس روٹیمن کی وفتر می معرونيات ك تحت وه ما يشياكيا بوا تفاء 1 ا 1 اروز بعد اس كى وائيسى بونى تمي- "اوركياكيا رباات ونول يس؟ كونى نت ازى بات كوفى

و د پوری رات جا گذار با تھا۔ و د پوری رات ایک کیک ؛ یک چیمن محسول کرتا رہا۔

" نفضر بيه حارب كا اليكيثر تث موكي تفا لا مث فرال ذي كو"

پورئ کیس ہو باری گی۔ وہ تو مرخر دکا بلند کروپ اس سے کا کر کیار خرد نے بلاویا۔"

niversal Donor ما كهاج تا بريان توخيره يناجح اليك O-Negative والسكة كالحقار

" ایکسیڈنٹ کیسے؟ خیریت ہے توہے وہ؟ " نوالہ ہاتھو میں روک کراس نے فورا پوچھا۔

غاص و تعد؟ "اس نے رات کے کھانے کے دوران فریدہ ور فردے مشتر کے طور پر استف رکیا۔ آج ڈ ترمین فریدہ نے بیٹے کی است دلول جعد

بعی آبتہ گا کرانس پڑی تھیں۔

هيم سفر

تل مرجزی کرالینا درست ہے۔

موجود كى كےسب كافى خاص اجتمام كروايا تف كھائے بىل دوؤشر تو انہوں ئے خودائے ہتمول سے بنا كى تھيں۔ ايك اشعركى يسندكى اورايك

91/311

ے اتر رائ تھی جب اس نے اپنے چکھے آتی گاڑی ٹیس سر پر پٹی ہندھے خطر کود یکھا۔ اس زقی حالت میں وہ یو نیورٹی پیافٹیس کیوں چار آپ

تھا۔وہ بھی اے دیکھ چکا تھا اوراب خاسباس مسلام دعا کرنے اپنی گاڑی سے انزر مہاتھ۔اشعر بھی وخلا تا گاڑی سے باہرنگل آیا۔ '' بِي فَي مِيرِ ہے'ا بھے پٹیاں یا ندھ کر'اس زخمی حالت میں یو نیورٹی آئے کی کیا اقد دیڑ کی تھی۔انبھی چندون اور ریبٹ کر لیتے۔''

و ہ ایک پیرکوجس طرح محسیت محسیت کرنگڑ اتا ہوا چل رہا تھ اے دیکے کراس نے ہدرواندا تداز ہیں کہا۔

" ' پہنے ہی بہت چشیاں ہوگئیں اشعر بھائی! آپ کی مسز ہے تو پڑھائی ہیں ہم یوں بھی چیجے ہی رہبے ہیں اب استے سامرے تاغوں کے بعد لوان جیسی حینکس سے مزید چیچے ہو گیا ہوں۔'' وہ مشکر اکر پوما نے دخا موثی ہے مشکر اتی دونوں کے مماتحہ کھڑی گئی۔

''اب کیسی طبیعت ہے؟''اس نے پراخلاق انداز میں اس کی خیریت پوچھی۔

"القد كاشكرب اس كاكرم ہے اور آپ كى بيكم كى ميريا نياں بيں الكل خير بيت ہے ہوں۔ ميسے صرف ان كے ساتھ طس كا زمر بار و رمنون ر ما کرنا تف-ا ب ان سے خون کا ہمی قرض دارا درا حسان مند ہوگی ہوں ۔ پہلے بیصرف میری گلاس فیونٹیس اب میری محسنہ بھی بن گئ

بیں۔ او خطر مسکرا کرخوش و ایسے جولا۔

مچر خرو پر ایک نظر ڈال کر اپنی بات جاری رکھتے مزید بول<sup>ے ان</sup> خروبھی میری طرحO-Netagiv بیں یہ جھے اب اس ا مكسة ال كريد بالعلام O-Negativ والع جويد الاداع موت بي وية سبكوين إلي الم مرف الدون ع بي الانتظر

نے جے س ت روز آبل جس روز وہ وا پس آیا تھا' اس روز ڈنر کے وقت خرد کی کہی ہوئی ہات ذرا مختلف بفقول میں و ہرائی۔ '' إِن يَحَى آبِ@O-Negative واله Universal Donors بحي بين الأوالي بحي آب الب آب لوگ

كر عدد كراس بات يرخش موت رين مجع موراى با فى كوريا موشى قوطاء"

محتنظو کونور آبل سمیٹ کراس نے تعز کوخدا جافظ کہا در فورانی اپنی کا ڑی جس آجیفا۔ کا ڈی اسٹارٹ کرتے ہی ساتھ ہی میوزک بھی بجنے لگا تھ ۔ ابھی گھرے یو نیورٹی تک آتے ہوئے راستے میں جوگانا وہ اور خرد سنتے ہوئے آتے تنے وہی اس کا فیورٹ کا نا گاڑی میں

گونجا تھ مگرا بناو و فیورٹ نمیرا ہے اس وقت اچھانیش لگا تھا۔ اس نے فورانی پری ہے زاری ہے میوزک بند کردیا تھا۔

اس کے چھ غیرائی کاروباری دوست مخترد ورے برکر پی آئے ہوئے متعادراس روزاس نے انہیں گھرید کئے پرمدموکرر کھ تخابہ چونکہ بطور میزین خرد کی دعوت بیں بحر پورانداز ہیں موجود کی ضروری تھی اس سلیحاس نے اس روزیو بھورٹی سے چھٹی کر لی تھی۔ پنج کا تمام تز ا جنتمام بھی اس نے پٹی تکرانی میں کروا یا تف ساڑ ھے تنن کیا رہے جب اس کے مہمان رخصت ہو گئے تب وہ واپس آئس چیا کیا تھ ۔ آئس

ے پھراس کی روز اندوالے بی ٹائم پر گھروا ہی ہوئی تھی۔فریدہ بھی پچھ در قبل بی گھروا پس آئی تھیں خروسب کے لیے ج سے بتا کرلے آئی تھی اوراب وہ تیول لان میں بیٹے جو ئے ٹی رہے تھے۔ جائے پینے کے دوران آج کے کیٹی تی کی ہات گفتگو ہور ہی تھی جسبات کے پورج یں فعفر کی گاڑی آ کرد کی ۔اس کے ساتھوز رید بھی تھیں۔

يأك سوسا كن ذات كام

يأك موما كَنْ دُاتْ كَام

" خیریت استے مصردف لوگوں نے تمہارے لیے ڈرا ئیور کی ڈیوٹی کب سے سنجیاں کی؟" وولوگ ان لوگوں کے پاس آ کرامان چیئرز پر بیٹھ گئے تب فریدہ ڈریندے ہیئتے ہوئے بولیں ان کا اشارہ ٹھنر کی طرف تھا۔جس کے اپنے ساتھ آئے کے متعلق زرینہ یہ بتاری تھیں کہ وہ ان کے ہاں آئے کے لیے اپنے ڈرائجور کا انتظار کررہی تھیں۔ جے اجمل صاحب اپنے کس کام سے ساتھ لے گئے تھے۔ان کا

ڈ رائیورتواب تک واپس آیانیس تھے۔ ہال خصر غیرمتوقع طور پرضروران کے گھر آھمیا تھ اوراس نے ممانی کوان کے گھر تک یک اینڈ ڈراپ کے کیے اپنی خدیات پیش کردی تھیں۔

""بس آئی ابندے کو مجمی جھوٹی موٹی تیکیال کرتے رہنا جا جیس " فعر، فریدہ کی بات کے جواب یس فوش مزاتی اور فوش

د بی سے بولا۔ وہ اشتر کے برابر والی کری پر جیٹنا ہواتھ جیکہ خردان دولوں کے ماسنے والی کری پر۔ "الندسل مت رکے تہارے نیک کے اس جذبے کو۔" فریدہ اس کی برجنگی پرمسکر اگر ہو کی تھیں۔

ادحرادهر کی تفتگو کرنے کے بعد رریتہ جس کام ہے فریدہ کے باس اس دانت آئی تھیں اس متعلق ان سے تفتگو کرنے لگیں۔

خروا ندرود زمدے ان لوگوں کے لیے جائے کا کہنے چلی گئتی۔ " آج یو نیورٹ تبیں آئیں آپ؟ "اشعر قرید و اور زرینہ کے ساتھ محو گفتگو تفاجب اس نے اپنے براہر وال نشست پر جیٹے فضر کی

اً وازی خردمهم نول کوچائے او راستیکس سروکرر دی تھی۔

" آئ على بريجومهم لوركوآ ناتها ال وجهت \_" خرونے اے جواب ویا۔

هيم سفر

'' إِن مِن يَهِي موئَ رَبِاتِهَا كَهِ اتِّي رَبِيُولِ اور پنگوئل فا تون آئَ مَا مُب سيء يوننيس ـ خيال آيا كه کهيں طبيعت تو خراب نبيس ـ'' خصر جائے بنتے ہوئے خرد سے بولا۔ زرینداشعرے مخاطب تھیں' وہ ن کی طرف دیکے بھی رہا تھا۔ تکروہ کیا کہدر ہی تھیں' اس نے یا انگل بھی ٹہیں

سناتفااس کی ساعتیں کھی اور طرف تھیں۔ '' چلو خسر اور نه پیمر کهو کے کہ نیکی مگلے پڑائی' میں نے تو صرف پک اینڈ ڈراپ دینے کیا بات کی تھی۔ ما می لمیا پیٹھ کنگیں۔''

ندر بند کوفریدہ سے جو مجھی کام تھا' وہ اسے جد می جلدی ڈسکس کر کے جائے کے سینے جلد ہی اٹھ کی تھیں۔

" آئی او ترکر کے جاسیے گا۔" خرد سے ان سے کہا۔خرواور فرید ہووٹو سان سے کھائے کے لیے دیکتے پراھرار کروی تھیں۔

" ' بین رک جاتی خردا لیکن آئ بہت دنوں بعد سارہ صاحبہ ذر گھر پر کرنے والی ہیں۔ مدت بعد تو آئ محتر مدکو مال ٔ پاپ کو وقت ا سینے کا خیال آیا ہے۔ موڈ نرتو کا جائے اور پر چھے گھریری کرنا ہے۔ ''خرد کے اصرار کے جواب میں زرید نے اپنے شدر کئے کی وجہ بتا گی۔

" سار مکسی ہے؟ بہت دنول سے کیل نظر نیس آئی ۔سنرچ بدری کے بال بارٹی یس مجی نیس آئی تھی۔"

" من تھیک ہے۔ بس ون اس کے کام بیں اور کیا ہونا ہے۔ بس من اس سے مانا قات ہوگ اور پھررات میں اور اس وقت بھی اس م ہوئی ہوتی ہے کہ آئے بی سید سے اپنے بیڈروم ہیں کل ہی ہیں نے کہا کر کسی اور کوتو ٹیموڑ وتم کم از کم خود کوتو تھوڑ اوڈت کھوڑا آ رام وے لیا

ا کروٹو کینے گل می آج کل اچ Line Summe کی ایکر پیشن کی تیار بول کی دیدے اتن مصروف ہول اس کے بعد خوب آرا ا

يأك سوسا كلي ذات كام

کرول گی ۔ ش نے کہا رہنے دو۔اس کے بعد کوئی دوسری الگیز پیشن ہوگی' کوئی اورا ہم فیشن ٹو' کوئی ٹیا فیشن ، یونٹ ۔'' قرریند کے شدر کنے کی وجہ بتائے کے بعد قریدہ اور فرد نے انہیں حزید کیاں روکا تھا۔ وہ اور فعز بہت جیدی ہی والیں چلے مجھے تھے۔

" تم جا كرريث كرونور افزال چكن ش جؤكام ره كياب ش ديكياول كي \_"

خرد ڈا کنٹ روم کے پاس کھڑی ٹورا فزاہے کہ رہی تھی۔ پٹن کے کا مول کے لیے دیگر دوکل واتی مداز ہا کیں اور بھی موجود تھیں

کھ ٹانکا لے کی بنیاوی قرمہ واری اس پر رہا کر تی تھی۔ مگر آج شاہیدوہ کچھ بنا رکھی۔اشعراور فریدہ ماؤٹج میں بیٹھے تھے۔

منتاا در بھی زیادہ اچھ لگ رہاتھ۔اس کی طرح فریدہ بھی قرد کی عاش تھیں۔

'''گھر کے افراد ہوں' نوکر ہوں یا دوست اے ہرا کیک کی اس طرح تھکر رہتی ہے۔'' ابھی خضر کا ایمپیڈنٹ ہوا تو اس تھرے خرد تقریبا پر کیا آ و حدن بعدال کی میادت کے لیے بہتال جاتی رہی مجم سوپ بنا کرلے جاتی مجمی ووسری کوئی اور چیز جیکہ ش تو کئی بات

بھی تھی بیٹا کیچہ در گھریرا ۔ اس کرا وا محمد ووان کے پاس سے بلنے کوتیار ای ٹیس ہو فی تھی ۔ اس کی تیجرین اس طرح کی ہے۔ بہت مولت ابہت

الى ئىدە حال اورزم دل-"

نرکسی کوفتے اورجھینگول کا پلاؤ بلائے کا آ خا ز تو یقیبانو را لزازئے کیا تھا گران چیزول کی تیار ٹی کا بقیہ تن م کام خروئے کیا۔ یوں سے دونول وشر اس بن نے تیار کی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ بیٹھے کما ناکھا رہے متھے۔ انجی ان لوگول کا کھا نا جاری بی تھا کردمشاد سنے آ کر تھنر کی آ ہد کی اطواع وی۔' میکن بالواسے۔' قریدہ سے دنتاوے کہا۔ تحضر چشومنٹول بعد ای دشاوے ساتھ وہال آ گیا تھ ۔ ملام دعا کے بعد فریدہ

" بیخو خعرا اگر کی نا کھا کر آئے ہوتے بھی بیزگسی کونے ضرور چکھو خرونے بنائے جیں اور میری بہوے ہاتھ میں انڈنے بہت وَالْقَدِرِيمِيَّ

وه بلاتنكف مسكرا تا مواكري برفوراً بيند كي \_

تکر۔وہ ان کے گھر کی سب سے برانی ملاز میٹی اور گھر کے ایک ایک فرد کا مزاج اوراس کی پیندنا پیند کو بہت انچھی طرح مجھی تھی اسی لیے

" بہت زم وں کی ہے خروا ہر کسی کی اسے فکر رتی ہے۔ سب کا خیال رہتا ہے۔ " فریدہ نے بے ساختہ خرور کی تعریف کی۔ " خو دا کثر و

بیشتر جہ ل کو پڑھائی میں مدوجھی دے ویا کرتی ہے۔'' قریدہ اے بتارہ بی تھیں فرد کی بیٹو بیوں اس کے علم میں تھیں مگر ہ ں کے مشہ ہے جمیس

ہے بھٹکل دو بی مردبہ میتن ل جایا کی خصر کود کیھنے ہاتی دنوں ہیں فون پر زریدے یا خرد دہاں ہے ہوکر آئی تو اس سے تیریت معلوم کرایا کرتی

تھی۔تمہارے ڈیڈی جب ہیتال شائد مث تیج تہیں یاد ہے ٹروک حالت۔ سارا سارا دن ہیتال بیں ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ بیل کہتی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

" علمول كاكيول مين قوييك بحركه وركا مرزرك بالمول كاجب سوب التعامر عا موتا باق چزي يقينا بهدا جي

بنا تي جول گي۔''

خردمنكرار اي تمي \_وه اپنے بيے سالن لکا لئے لگا تھا۔

" اشعر بھائی بہت چپ ہیں۔ لگتا ہے اس بن بلائے مہمان کی آ مدے آ پ کوخوٹی نہیں ہوئی ؟ " معفر نے فورا ہی اس کی خاموثی

بلكه ركفالي كومحسوس كما تعاب " وقبیں ایک کوئی بات نیل ہیں خاموثی ہے بیٹے کر کھانا کھانے کوزیا وہ انجوا عے کرتا ہوں۔ '' وہ خود پر جبر کرکے زیروئتی مشکما یا

كھائے كوانچوائے توكيا كرر باتقا۔ ووتو تاج كى من بريافير بوك كة كر بيغا ہوا تفدون بحريس مناتے كے سوااس نے اور يحد بحى نہیں کھ بابیا تھ پھر بھی اے بالکل بھی بھوکٹین لگ رہی تھی۔اے اس دانت چھ بھی اچھانیس لگ رہا تھ۔ ایک شدید تھم کی ہےزاری اس پر

کھانے کے بعدایمی سب لوگ میز پر ان تھے کہ وہ معقدرت کرتا میز پرے اٹھ کیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے کرے بھی آ گی

تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بین تھا خروصرف یا نج منٹ بعد ہی اس کے بیجھے کمرے بیں آگئی، ورو واس کے یاس آ کر کھڑی ہوگئی۔ ''کیا ہوا' آپ کی طبیعت کیسی ہے؟'' اس نے فکر مندی ہے اے دیکھا۔ مانیٹر ہے نگا بیں بٹا کر اس نے خرد کو دیکھا' تصد

" المحك ب ركي اوا عم كافي يد بغير كول المحكي ؟"

ا تناتهوا اما كها يا بي الاسك فكرمندى يراس بارده ول يدمكرا يار

"اطبیعت میری بانکل تحیک ہے۔ بس شاید بہتے تھک کی ہوں بھوڑ اس ش وروس ہے۔"

" مریش درد ہے تو چرکام کیول کردہے ہیں۔ بند کریں اے آپ بیٹر پرلیٹیل، یس بس ایکی دومنٹ بیس آپ کے سابع

" مجھے آپ ک فکر ہوری تھی۔ بھے لگا شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ شام سے اسٹے چپ چپ لگ رہے ہیں' ایھی کھانا بھی

ز بروست ی چائے بنا کریا تی ہوں۔ چائے لی کرؤ سپرین ہے لیس ،ایبا فورا سروروسی دور ہوگا اور تھا دے بھی فتم ہوجائے گی۔''

وہ نور آئل مڑے گئے تھی لیکن اس نے ہاتھ پکڑ کراست روک رہا۔''کسی چیز کی ضرورت کیس۔سوؤں گانؤ وردا ہے آ پ وور موج نے

" ' بس تو پھرسونے بیٹیں ۔' ' اس کے قریب کھڑی وہ خود کی بورڈ پرانگلیاں چلاتی کمپیوٹرشٹ ڈاؤن کرنے گئی تھی۔ دہ کمپیوٹر کے سے سے اٹھ کیا تھا۔وہ بیڈ کی طرف بڑھ تمام لائٹس آف کر کے وہ خود بھی اس کے پاس آگئ تھی۔وہ آ تکھیں بند کر کے لیٹر تھا اور وہ اس کے پاس نیم دراز آ ہتا آ ہتا اس کا سرد یائے گئی تھی۔ تازک الکلیوں کی زیاجت اور گدان چھا لگ رہا تھا تکر پیر بھی پتانہیں کیول دل میں

http://www.paksociety.com

95/311

بيك جهالس ي چهي محدول موري تقي-

" خردا پائیل کون ی بات ہے جو مجھے پریٹان کررہی ہے گر آج میرا دل خوش ٹیل ۔خردا تمہاری قربت جرروز کی طرح ول کو آج بھی بہت تسکین دے رہی ہے گریتانیں پھر بھی دل اداس کیوں ہے۔ "وہ بہت دیر تک اس کا سرد باتی رہی تھی، وراس کے نازک باتھو،

اس کے کول انگلیوں کی نر ، بیٹی محسول کرتے کرتے وہ نجائے کس وقت سوگی تق میں گا آگئے کھی تو وہ اس کے پاس لیٹی تقی اس کا ہاتھ ۔ میں بھی اس کے مدن میں تاریخ میں اس کا ساتھ کے اس کا میں ماآ سے تھے اس میں ان اور اس کے باس کو تھی میں کا تھی

، بھی بھی اس کی پیٹانی بی پر تھا۔ یٹائیس ررات وہ کب تک اس کا سرویاتی رہی تھی اور ایٹلینا و ہائے وہائے بی فود بھی سوگئی تھی۔ ریٹے محبوب بیوی کے محبت بھرے اس انداز نے حقیقتا اس کی ساری ہے زاری ساری شکن سٹادی تھی۔ اپٹی پیٹانی پرر کھے اس کے

ر پی جوب بیوں سے حیث ہرے ان الدار سے سیمان میں صادم ہے داری عادم میں مارہ ماہ بہت ہوں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوتا۔ باتھ کوائل نے اپنے ہاتھ میں لے کروالہاند چو، تھا۔

وقا ل سے ایپ ہو ہوں سے فروا جاند ہو ہا جا۔ "اخردا آئی لو بوخر دا ہمیشہ جھے ایک ہی محبت کرتا ، میری زندگی کی ہرشتے یو نبی ہو، میں آ تکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے تمہیں

اک نے خرد کے گروا ہے ؛ ویصیلا ویے تھے اور خرواک کے محبت کے اس پر جوش انداز پر جیران می جور دی تھی۔

مهر بواب

If you want to download monthly digests like shuaa,khwateen digest,rida,pakeeza,Kiran and imran series,novels,funny books,poetry books with direct links and resume capability without logging in, just visit www.paksociety.com for complaints and issues send mail at admin@paksociety.com or sms at 0336-5557121

http://www.paksociety.com

96/311

پاک موما کی ڈاٹ کام

آنے والے ہفتہ دس ولوں بیں جریم کے تنام محبیث موہمی سے تھا وران کی مربورش مجی آگڑ تھیں۔وواس روز حریم کی تمام

ر بورٹس نے کرڈ اکٹر انصاری کے باس آیا ہواتھا۔

وہ اے 'دل کس طرح کام کرتا ہے ' تفصیل سے بتارہے تھے بھرانہوں نے اسے یہ بنایا کرتر یم کا بیک ہارث والو پیدائش طور پر

خراب ہے اس کی وجہ سے اس ساف فون کی مجمد مقدار بجائے دل سے لکل کرجم کے دیگر حصول تک سی فی کے دل میں back p um p ہوجاتی ہے۔ یوں صاف اور گھرما خون آ کیل ٹین ٹل جاتا ہے اور اول بر کم کے دل پر کام کا او جھ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور اس

صورت ماں کے مسل جاری رہنے کے معبب ترہم کے دل کاس تراس کی تمر کے فوظ سے جو تارال مائز ہونا جا ہے۔اس سے دگتا ہوگی

ے۔ حریم کی گزشتہ سات آ تھ مبینوں کے دوران کی چینی تمام رپورٹس اوراب والی موجود و تمام رپورٹس کا جائز ہ لینے کے بعدالمہوں نے اے

بیا بھی بتایا تھا کہ تر کم کوجوم بیش ہے اس طرح کے کیسویٹ وفت سب سے زیادہ، ہم تزین چیز ہے۔ سرجری ہونا ہے سیدھے شدہ بات ہے مگر کب؟ وہ ان لوگول کو اس کھا تا ہے خوش تسمت قرار وے رہے تھے کہ انہوں نے حریم کے علاج کی طرف بالکل درست دانت پر توجہ دی ہے

اوران کے حساب سے مدحر یم کی سرجری کے لیے مناسب ترین وقت ہے۔ان شاء القدایک ای سرجری سے تعل دور کردیا جائے گا اور آ کے مریدک مرجری کی کوئی ضرورت نیس پڑے گا۔

وہ واکٹر انساری سے یو چید ہاتھ کہ اگروہ ترمم کوسر جری کے لیے امریکہ لے جائے تو کیا بیزید دومناسب رہے گایا پاکشان ہی یں سر جری کروانا ٹھیک ہے۔ و ، کمڑ انصاری کا کہنا تھا Cardiac Paeduatric سرجری ایک مشکل اور نازک کام ہے۔ اس کے

لے اعلا در ہے کی پیشہ ورانہ قابعیت مہا رہ اور جدیدترین ٹیکنالو ٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھیعرصہ پہنے یا کستان ش اس حوالے ہے اب یا کستان میں دل کے امراض اور ان کے علاج کے حوالے سے highly trained کارڈ ٹیک سرجنز کا دا یالوجسٹ اور جدیوترین

فیکنالویل کی کوئی کی ٹیٹن ہے۔ اگر تربم کی یا کستان بیل ہوئے والی اورین بارے سر ترک کی کامیابی کے % 99 قیصد جونسز اوراس بیں ایک فصدرسک معتوده اسدامریک مسیت و ایا کے کی بھی ترقید فت ملک میں المعابات یک فیصدرسک و بال پرجی مولا

4 --- 4

خرد کے انتقاریس وہ بہت دم سے نیند بھا کر بغیر توجہ کے مختلز بدل بدل کرمختلف پر وگرا سزد کیجد ہو تھا۔خرد را منتگ تیبل پر بیٹھی بزی سنجیدگ سے پڑھانی کر رہی تھی۔ آج رات کا کھانا بھی اس نے جلدی جلدی الٹاسیدھا کھایا تھا اور پھر کرے بیں آئے کے ساتھ ہی پڑھائی میں جست کی تھی۔روز کی طرح محضر، ڈیزھ محضر کم آج اے سرچھ کاسے انہاک ہے کام کرتے ڈھائی تین مجنے ہو گئے تھے۔اب اس سے

> حزید جا گائیں جہ رہا تھا۔ چنانچے وہ تی دی بند کر کے اٹھا اور اس کے پاک آ گیا۔ "اور کتنی پڑھا کی کرنی ہے محتر مہ؟" اس کی گرون کے گروبا زوحمائل کرے وواس کی طرف جمکا۔

" ا بھی آذ بہت کا م رہتا ہے ۔ " تھم چلاتے چلاتے رک کراس نے نگا ہیں اٹھا کرا بیک بل کواسے و میکھا۔

'' بس كرويار - ياتى كام كل كريينا - بجھے نيندآ رہى ہے۔'' اس نے استحقاق بحرے انداز بيں اس كے شانوں پروباؤ ۋ ، كتے اسے

محرى يرے افعا تاجا ہا۔

"ميراكل يهت اچورانت غيب به مجهاس كى تارى كرنا ب- من ديرتك جاكول كى- آپ يليزسو جاكيل"

'' استنے ڈین لوگوں کو اتنا پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑ د ساری ٹیننشن ، آ رام ہے بیٹ کرسوؤ ، چلو اب اٹھ بھی

چاد ۔''اس نے گھراہے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔

" آ پ جھ کیوں ٹیس رہے۔ جھے سرکل آج رات میں جگ کریز عناہے۔ میں سوٹیل سکتی۔ آپ سوجا کیں۔ "

ا پنے شانوب پر کے اس کے ہاتھوں کواس نے بٹایا تو نہیں تھ گراس کے کمچے بیس چڑھنجعلہ ہے تھی وہ بتاری تھی کہ وہ ان ہاتھوں کو

مجھی اس دفت پہندئیں کر رہی۔اس کے فل شاتے ، پر جوش اور محبت بھرےا عداز کو یک دم ہی جیسے اس نے اپنے قطعیت بھرے جیمدہ اعداز کا

سرو، برفید پانی ڈال کر بالکل سرد کرویا تھے۔ وہ ایک دم نق پیچھے بٹا۔ایک پل بیس کمرے کی تمام لائنٹ آف کرکے وہ بیڈیر بیٹ کیا تھا۔اس

نے بہتا ٹرٹیس دیا تھ کداس کی موجود گی بیں پڑھائی کرے وہ اسے چند گھنٹوں ہی کے لیے تک مگر نظرا تداز کرتی ہے۔ وہ اس کی خوشی بیس خوش تفا۔ ہاں وہ اس کے بغیر مجل سوتانہیں تھا۔خرد بھی سد بات جائن تھی۔اس لیےائے نیندا تی دیکھ کرروز وہ خودسب پھی بند کر کے سوئے کے لیے

اٹھ جاتی تھی۔ایہ آئ مہل ہر مواقعا۔ جب وہ اس کے بلائے رہمی اس کے پاس نیس آئی تھی۔ وہ ہرت مواقع، خروئے اس کے وقار کو

اس رات سونے سے پہلے جوآخری احساس اے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، ووسے تھا کہ آج خرد نے اسے واس کے جذبات اوراس کی محبت کوبہت بری طرح مجروح کیا ہے۔ آئ خردے اس کی محبت کومردمبری اور یے زاری سے تھکرایا ہے۔

سے وہ والک خاصوشی اور بجیدگی سے اپنی آخس جانے کی تیاری کررہ تھا۔ خروسیجی بھیجائی می اسے دیکھر رہی تھی ، کی جاراب کھوسنے بیٹے گھر یات کرنے گی ہست فا مبًا خودیش پیدائیش کریار ہی تھی۔ وہ دارڈ روب سے سامنے کھڑا اسپیغ سلیے ٹائی شکال د ہاتھا۔

و مرون ٹائی پر باتھ رکھ ہی رہاتھ کدو ہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگئ۔ "ہاں اس وٹ کے ساتھ بيمرون ٹائی بہت اچھی سلك

اس نے قورانی دوسرے سرے پرنگی ایک شیلے رنگ کی ٹائی تھسیٹی اور خاصوثی سے دارڈ روب کے سامنے سے ہے گیا۔ وہ ٹائی کلے میں لٹکا تا ڈریبنگ ٹیمل کے شفتے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ بھی اس کے چیچے وہیں آگئے تمی ۔ وہ ابھی ٹنگ کھر کے ڈی لہاس میں تھی ، اس نے یو نیورٹی جائے کے لیے اپنی کوئی تیاری شروع تہیں کی تھی۔وواے آئینے میں اپنے برابر کھڑی نظر آردی تھی مگراس نے گرون موڈ کر

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

98/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

براه راست التيمين ويجما تحار

"آب محد اراض إلى؟"

" الليل من الله كل من الله الميز راق ري سه منات الله كاليك فقى جواب بالكل ب تاثر تقد

"" أنم سوري بدرات كي ميري تركت واقتي بهت زياره فعدتني بمسرف دودن يبينه وْ اكثر فتخار نه آج كيفيت كي ازيف انا دُنس

کی تھی۔ بیری کوئی ٹیاری ٹیٹس ہو کی تھی۔ ان دودنوں میں برسوں کٹے برحی کی فرینڈ زکوآٹا تھا، پرسول کی بوری دوپہرا ورشام اس میں نکل گئی ،

رات ٹن بھی بارٹی ٹیں جانا تھ وہاں جینے گئے اورکل دو پیرایو نیورٹی ہے آ کر گئے کرنے کے بعد جب ٹی پڑھنے بیٹی لازر بیدآ تنی آ گئیں۔

می گھر پرٹیل تھیں تو پھر جھے ہی کواٹیل کہنی دیتے ہٹھتا پڑا۔ میری ساری دو پہرای میں ضائع ہوگئے۔میری شیٹ کے کو کی تیاری ٹیس ہو تک تھی

اور میرے ذبن بر فیٹ کا اتنا ہوا موار تھا گاہیں۔"

وہ روانی ہے بولنے اب بھٹی کرا یک پل کے بیے بول چپ ہوئی جیسے خود پنے آپ سے بہت خفا ہو۔ وہ اس دوران اس کی ہ تل

نظراندازكر ان في س چكاتھا قيص كاور الحے كالروتھيك كري تھا دراب ميريش الله كرانجائي مرحت سے واور شل برش محيرر باتھ۔ " لکین جیسے بل آپ سونے کے لیے جاکر لیٹے تھے، جھے اس وقت اپنی تعطی کا احساس ہوا تھا، شرمندگی ہوئی تھی، و کھ ہوا تھ ۔ تکمر

جب شرآب کے پاس آ لُ ،آپ مو چکے تھے۔ ش اس وقت آپ سے میکہنا جا ہی تھی کد میرے لیے کوئی شمیٹ اور دوسرا کو لُ بھی کام آپ ے زیادہ اہم ہیں۔ میرے سے سب سے زیودہ آپ اہم ہیں۔ میں رات ہی آپ سے معانی مانگنا جا بتی تھی ، پلیز جھے معان کردیں ، مجھ

ہے۔ ناراض مت جوں۔''

اس نے آ استی سے اس کے باز و پر ابنا ہاتھ رکھا۔ وہ آتھوں میں بیک وقت تدامت، دکھا درآس ہے اسے دیکھروی تھی۔ " میں ناراض نبیں ہوں۔ " وہ اپنا ہاتھ چیزا تا ڈرینگ ٹیبل کے سامنے سے ہت گیا۔ اس نے بینگر میں سے کوٹ لکال کر بینگر

صوقے پراچھال دیا۔ وہ بوٹ بہن رہ تھا اسبے والک یاس کھڑی خرد کوکس نظرانداز کیے۔

" آ ب نے جھے کو تھا آ ب جھے سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اسے اس کی غطیوں پر مواف بھی تو

مروسية إلى ـ " وه اس ك باتع كوته م كريمراني آ وازيس بولي ـ

" بجھ سے نا راض موکرسوئے تھے، جھے تاراض موکر آفس مت جائے گا ورندا بن ازندگی کے اس برزین دان کے سام میں خود کو بھی معاف تبیں کروں گی۔''اس نے پکوں کوڑورے جمیکا تھ ،اس اڑک کے آ نسولوان راتوں بیں بھی تکیف وسینے بتے جب وہ ماس کی جدائی کے قم میں اس کے قریب کیٹی خاصوش آلسو بہاتی تھی اورابھی وہ اس سے عبت کا وعوے وارجوا بھی ٹیس تھ تو مجراب تو بھرآج 🔻 ؟ اتنی

ديريش اس فيل مرتبال كاطرف رخ كيا، اس كى المحمول ش ديكه-

" كہتا تھ تيس ،كہتا ہول كرتم سے محبت كرتا ہوں ، تم ميرے ليے سب سے خاص ہو،سب سے اہم ہو۔ اب مين بات ايك بارتم بحي

افک پنتے جس البح میں مد بات اس نے کئی واس سے اس کے دل کو پچھ ہوا ، بری بے ساختگی میں اس نے اس کا چروا سے باتھوں

"' پاگل ہوتم، اتنی چھوٹی جھوٹی ہاتوں پراتنا جذیاتی ہو کرنیس سوچے۔شادی شدہ زندگی بیس نا راضیاں باٹرائیاں ، جھکڑے سب

سنجيره اور كميير البحش باست شروع كرك جير كاخت م پروهشوخ جواءاس كى ياتوں نے واقتی استدوستے روتے بنساويا تلا۔

وہ رات کی ہر یاے کو بھار چکا تھا۔ گرخرد سے شاید البھی اس بات کو بھاریا شہیں تھا تب ہی اتو سیچھے دیر بعد جب وہ است کو بھار پٹی

" كل كى يرى بدتميزى كويول جاكيل كے نا؟ آكنده سے يس اچى سارى با حائى آپ كے آئى آنے سے پہيے تم كرديا كروں

وہ اس کی نا راض ہے ف کف جو کرا ہے معمول ت بدل دے وہ اس ہے ڈر کرسانس بھی ، س کی منٹا کے مطابق نے ، ایباتو وہ جمعی

100/311

http://www.paksociety.com

چینتے رہے ہیں۔ان منظے شکو دَلء تاراضیول اوراڑ ائیوں ہی بیراتواس رہتے کاحسن ہے۔اسب اس وفست جوا تناخوب صورت، ظہارتم نے مجھ

اے ہستاد کے کرو دیمی کل کریس پر اتفارات کو اس کو آسوؤں سے بھونے اور خراب کرنے پر سے مصنوی تھی سے محورتا اے یا تمی سنار با

چھوڑ نے جار ہاتھ تب اس کے برابر گاڑی ٹیل بیٹی ، وہ اسٹیئرنگ پرر کھائی کے ہاتھ کے اوپراپناہاتھ رکھ کرآ بھٹلی سے کہ رہی تھی۔

يأك سوسا كن ذات كام

100 / 311

" ایس آپ سے بہت مجت کرتی ہوں، چھٹی آپ جھ سے کرتے ہیں اس سے بھی کیس زیادہ۔ اس لیے کہ آپ کے پاس تو

میرے لیے بوں دوتو ساری ناراضی ایمی کے ایمی ختم ہوجائے گی۔''

دوسرے بھی بہت سے رشیتے ہیں جن ہے آپ کا محبت کا تعلق ہے۔ آپ کے پاس ال ہے، کہٹس ایں ، آپ کی محبت کوتنسیم کرنے کے سیے،

ے کیا ہے ، کیاوہ الکے دی مول ایس بھی نارل اور خوش کو ارد مانات ایس جھے ہننے کول مکیا تھا؟''

ہا سے کے لیے آپ کے یاس دوسرے کی رشت ہیں، میرے یاس آ آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ ی جین ہے مبت کرنے کے لیے۔ میرے

پاس مرفء آپ بیں اور اس مجت کوشتیم کرنے کے لیے، بانٹے کے لیے دوسرا کوئی بھی ٹیل۔'' وواپنے آ نسوؤ کومزیدروک ٹیمل پوئی تھی م

وہ ای کے شائے پر سرد کھ کردوید ی گی۔ ''اگر مجھے پتا ہوتا میری تاراضی اتنی بااٹر ہے، مجھے اتنا خوب صورت اظہا ریجت سنواسکتی ہے تو ناراض ہونے والا بیم رک کام

بہت بہدائی م دے چکا ہوتا۔"ا ہے ش نے پر سے اس کا مراف کرہ اس کے چرے پر تھم ے شکول کو فٹک کرتے وہ مقیم کیج میں بولا۔

" وویاره جھی چھے اس طرح ناراض مت ہوئے گا۔ ابھی جب جھے سے ناراش تنے ، میری طرف و کھنٹس دے تنے ، جھ سے

بات بین كرد بے تھاتى وحشت جور بى تھى ،ايدا لگ رواقا ميرى ذندگى بى برطرف اندهرانى اندھرا كيل كياہے ـــ

مجفى نيس جا وسكنا تقار

يأك سوسا كن ذات كام

جس الري سے وہ وہ انها ندمجت كرتاتها، وهاس كى ذراى ديركى تاراض سے كتى بھول كئي تميد

" تم جس طرح پڑھتی ہو، ای طرح پڑھو۔ اپنے کسی روٹین کو چینج کرنے کی ضرورت ٹیس۔ اگر، بیا کروگی تو مجھے اپنا آ پ ٹیک ،

کھالم اور جابر شوہروں جیسا گلےگا۔ پھر پراڈ ما مُنڈ ڈ اورلبرل ہونے کا تمہارا دیا اعراز میں کس طرح اپنے پاس برقر ارد کھ پاؤس گا؟''اس نے

مسكراتي محبت بجري نگايون سےاسے ديكھا۔

"ا آپ کھے بھی کہیں لیکن مجھا ہے آپ پر بہت غصہ ہے۔ ہیں نے جنتنی ندامت اور پیسی شرعند کی کل ساری رات محسول کی ہے، زندگی شر مجمو تین کا ۔"

"ای شرمندگی بشرمندگی شرتهارے شیث کی تیاری کا کیا بنا؟"

" کیکھ بھی نہیں، مجھے دیکی بھی نیس میں ٹیل ہو جاؤں، مجھے ہرگز پر وافق ایک بیوی کی حیثیت میں ٹیل ہو کر پھر مجھے، کسی بھی

امتفان میں یاس ہونے کی خواہش تیں۔''

" تم محض ایک بیوی نیس جوءتم میرے لئے مکھ ہو حمہیں پاہے تال میہ بات؟ پھر پاس اور لیل کا سوال کہاں ہے پیدا ہوگیا۔ ا ہے : بن کوسب ٹینشنو سے آزاد کر کے بالکل ریلیکس ہوکر ٹمیٹ دینا تہمیں خود پر بھروسا ندہو، گلر جھے میری خرد پر پورا مجروسا ہے، وہ بغیر

تیاری کے بھی ساری کلاس میں سب سے اچھائمیٹ دے کر آئے گی۔ ''اس کا لہجہ پر بیقین بھی تھا اور محبت اور جا جت سے بھر پوریھی۔وواس کے پریفین انداز برطما نیت ے متکرادی تھی۔

بھرا ہے بو بنورٹی ڈراپ کر کے جب وہ اپنے آفس جارہا تھا تب مارے رائے خود کومرزاش کرتار ہاتھا میں تھی ایم ایس می كرنا بيول كالميل نبيس ، تن مشكل پڑھ أن كے ليے اسے وقت تو جا ہے تھا۔ كيا جس وقت وہ اپناوفتري يا كوئى اور ضروري كام كرر با ہوتا ہے

تب فرویہ کہتی ہے کہ بی اگزر ہور ہی ہوں؟ کس زعمہ ، جینے جا گئے انسان کوصرف اور سرف اینے تسطیص رکھنے کی کوشش کرنا ، وہ بھی محبت کے نام پر چھیت کی سرائز تو ہین ہے۔

الل مرتو والكرك بعدوه اس فيل يريخ كي على كداكر سرجري اى حريم كا واحدهلاج بياتو وه يسرجري و اكثر انصاري ي اى كروانا

على سنة تق السية اكثر الصارى كي ويشرورا ندمها رسد ان كاطر يقد كارسب كي مهت زياده بندا يا تقد

آج مچھٹی کا دن تھا۔ اپنی مجمع فیزی کی عادت کے مطابق جلدی جاگ جانے کے باوجود وہ کچھ درستی ہے بستر پر پڑا رہا۔ پھر

جب وہ اٹھ کرنہا سف کے لیے باتھ روم میں کھس تو نہائے سے بہلے آ کینے میں خودکود کیمتے ہیں سف اسٹے چھرے پر باتھ کھیرا۔ و وا توارکوشیو

الش كرتا تقاب

وس کے چیرے پرموجود بیخت روال اس کی زم ونازگ ہی بٹی کونا گوارگز رسکنا تھ۔ شیوکر بینے ، نہا لینے اور بہت امچھاسا آ فٹرشیو

http://www.paksociety.com

101 / 311

، ورکولون استعمال کر لینے کے بعدوہ خود اپنے آپ پرہنس پڑا تھا۔

وہ باتھے روم سے باہر لکلا ، تین ای وقت ایک زور وار وھ کے ہے تمرے کا ورواز ہ کھول کر تر یم اندر آئی ۔ اپنے جلے گالی رنگ

كے نائث ۋرلىل يىل لميوى تيندے آكلميس عنى بوئى۔

وہ اے دیکھ کر بھر بورا نداز میں مسکرایا تھا، اس کے اندر، باہر جبار سوخوشی ای خوشی بھرگئ تی۔

" کشر مارنگ پرنس ۔ ' وہ اپنی یا تبین پھینا ہے اس کے پاس آ گئی تھی۔اس نے قوراً بی اے کودیش اللہ الیاء اور والیہ شاس کے

" الماسوري بين حريم الحد كل " "اس سے بيد ركر واتے اس نے عالي۔

واليايا أوش كراوي ، منه وهلوادي - "

سرا ٹیات میں بلا تا وہ اے باتھ روم میں لے آیا۔ و دحریم کو و میں کھڑا چھوڈ کرائے کمرے سے باہر ڈکلاء آ استگی سے برابر والے

سمرے کا درواز ہ کھول کراس میں داخل ہوا، وہال ہے خبرسو کی خرو پر کیک نگاہ بھی ڈانے بیٹیروہاں سے وہی چھوٹی ی کری ادر ہاتھ مروم ہے حریم کا برش اور پیبٹ اٹھا کروا کیں اپنے کمرے بیل آئی وائی بنین کے سائنے وہ کری رکھی ، حریم کواس پر کھڑا کر کے وہ بھی وہیں

اس کے یاس کھڑا ہو کیا۔ حریم واش بیسن کے آھے کری پر کھڑی تھی ،اس نے اسے ٹل کھوں کر دیا ،صابن اٹھ کر پکڑا یا ،خرد نے اسے کا فی کیچھ سکھار کھا تھا ، اسے صرف اس کے برش پرٹو تھ پیسٹ لگا کروینا پڑا تھا، یاتی دانت برش بھی اس نے خود کیے تھا ورکل بھی خو و کی تھی۔اس نے

آ محسيس كس كرمضبوطى سے يندكر كے مند برص بن تو خود بى بيت اليمى هر ح لكالي تفار

" ' پایا! مندوصائیں ۔" ' استعمیں معبوطی سے بند کیے کیوائی نے کسی قدر خفکی سے کہا۔ مسکموا تا ہوا وہ اس کے مند پر یانی کے جمعیا کے وریے نگا۔اسے اسٹینڈے ٹاول اتارکراس نے اس کے مند ہا تھ ختک کئے ، مجراے کودیش اٹھ کروایس کمرے میں سلمآیا۔

" الشير كرنا ب؟ " ب كوديش الفات ال في يوجه راس في الميع مخضوص الدازيس كرون ووز ورسه اقراريس بدال -

" چلوتر م ادر پایا دونو ساته لل كرناشته كرت بيل - آج يا يا تريم كونود ناشته بنا كردي كيد" وه كرب سے فكل كر مكن كى طرف آ گیا تھا۔ کی ٹیٹل پراسینے ساپیر جائے کا کپ سے کرچیٹی زینت جو گھر کے مکینوں کے جاگئے کا انتظار کررہی تھی ، ان ووٹول کوا ندر آتا

و كموكرايك دم مستعد اوكر كمرى اولى-

" ب ل ك ي كيا بنانا بنا التي الساورة ب "

" مَمْ رِينِے دوز بينت! اپناا درحريم كا ناشته شي فود بنار يا مول \_"

ز منت اسے خود ناشتہ بنانے کے موڑیں و مکھ کرسر ہلاتی چکن ہے لکل گئی تھی۔ '' ناشیخے میں کی کھاؤ کی پرنس ؟''

" للك اور توست اور البل جيم اوركر يكر-"اس ن بتكلفاندا في پشدينا في اس فريم كوكود ساناركا وَعرب في ويا-وه

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كني ڈاٹ كام

و بل رولی جیم و فیمرہ نکال رہا تھ اوروہ دلچیں سے اسے کام کرتا و کیمیری تھی۔

103 / 311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

'' پرنس ا آپ ملک کیسا بیتا پیند کریں گی ؟'' ڈیل روٹی کے دوسلا مُسرٹوسٹریٹس ڈالئے ،س نے پو جھا۔ '' شعندًا، شوگرنیس '' ٹائنگیں ہا۔تے اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ فرٹنج کی طرف بڑھ ر ہاتھا، گر ٹریم کے جواب نے اے چونک کر

رک جائے سرجبور کیا۔

هم سفر

" كك ين شوكرا حجى تين لكنى يا يا-" وواس ك جو كنك كوش بداس كى نايسنديد كى محسوس كرك مدير شدانداز ين بولى، تجراس

مد براندا نداز میں بزی ان بچکان معصومان تم کی سجیدگی کے ساتھ جھٹ سے مزید بولی۔" پایا جم کیک ورکسٹرڈ میں شوکر ہوتی ہے، حرمیم وہ

کھاتی ہے۔"وہ ایک مجری می مانس لے کرائی ہے تی شرچرت کے حصارے ہا ہرنگل کرمسکرایا۔ ا ہے پیچن کی ایک عادت جو " ن تک قائم تھی ، اپٹی بٹی ٹس دیکھنا ہے لگ رہا تھا چیے اس کے سامنے خود اس کا اپنا بین آ کر کھڑا

\$--\$--\$

اس کی آ گھی تو وہ کمرے بیں تنہائقی۔آ تھمیں کھولتے ہی اس نے بیڈر پراپنے برابر کی خانی جگہ اور پھر ہاتھ روم کودیکھا۔وہ یک

دم بی تھبراکراٹھ جیٹی۔ چراے حرم اوراشعرے باتیں کرنے کی آواز آئی ، تو دہ سیدھی چکن میں چی آئی۔ چکن کے اندر کا منظر هیتا ایک

بہت ہی خوب صورت اور دلمیسپ سامتظرتھ۔ حریم اور اشعر کئن میبل پر ساتھ پیٹھے ناشتہ کر رہے تنے وہ دونوں ایک ووسرے کے ساتھ بیٹھے استع خوش ، استغ من نگ رہے تھے کہ و وہے افتیا رفعک کر در واڑے ہی پررک کر اٹیمیں دیجی ہے دیکھنے گی ۔

'' اور ٹوسٹ لوگ پرنسس؟''جیم لگاؤں؟'' اشعر کے سوال کا تریم نے نفی میں سر بلا کر جواسیہ ویا۔ حب بی اس کی فرد پرنظر پری۔ 'ا ماما آ محکی ۔ ' بوے جوشیے سے کچھ بیں اس نے باپ کومطع کیا۔

اشعرے گرون محم کراہے ہے تا تر نگا ہوں ہے دیکھ کرفورا ال سردوبارہ سیدھا کرلیا اور پی توجہ ہاتھ بیس موجود جائے کے کپ

اورسامن وهرے اخبار برمرکوز کروی۔

ا عصراتًا ت يس بداكر جواب ويتي و واشعرى طرف متوجه بونى - " يا يا اما كويحى بريك فاست دير - "اس كا اثداز اي حكيه س

" الما احريم كويريك فاست يايا ف ويا- ملك ملى بايات ويا- "حريم بزب جوش وخروش سے احلاع وسے ري تقي - ووسكرات

ہوے جرم کے برابروالی کری بربینے لگ تی۔ " الماكوبريك قاست نيس كراؤكى ؟ " عريم كى طرف جعك كراس كاكال ير بياركرت اس في جهر جها-

> تھا کہ وہ ہے سانتہ مشکرا دیا۔ " بہت بہتر پرکسس! پراپٹی ہاسے بیتو پوچھو، وہ کیے بیس گی۔"'

103/311

" الما! أب كياليس كى ؟" اشعر كاجمداى كاندازيس و برات اس فرد ع إجها-

" جوتم كلاؤ كى سوئيك بارك \_" اشعراس دوران آطيك ، نوسك ، رول ، تمين تمام چزين فروى طرف كرت لكا تها ـ اس نے

سیتل کی طرف ہاتھ برھایا جب ہی اشعر نے کیتل اس کی طرف کرنا جا ہی۔ اشعر نے اے کیتل کی طرف ہاتھ بڑھ سے نہیں ویکھا تھا۔ اس کا

بالتحد فروك بالتدك أوبرركها كيا تف اب يسيكوني بهت زوركا جمنًا وكي بهت شريد توهيت كاكرنث لكا تع و لمح بحركا ال محتف كاليكس ا

، شبز کی تا گابل برواشت اور قابل نفرت محسوس ہوا تھا۔ مرتے دم تک بھی وہ مبھی بیانسور تبین کرسکتی تھی کہ بیخش اس کے ہاتھوں کو تھا ہے ، اس

ا جا تک، س نے اشعری تھرائی ہوئی آا واز تن ۔ "حریم! کیا ہوا بیٹا؟" بری طرح تھراکراس نے اپنے پرا برجیثی حریم کودیکھا جو کھنے

ر می کرا کورے اگرے مائس لے رای کی۔

" الما \_ " شديد تكليف كے عالم بين اس في اسے بكارا \_ وہ بہت سينج تھنج كر برى مشكلوں سے سانس لے رہى تنى \_اس كے جيرے

کی رقلت پر نیوا بهث می ما بر موری تقی ءوه پسید ش نبه گی تقی۔

" حريم! بينا كيا بوا؟ كير سالس بيني عين مشكل بورال ٢٠٠٠ تصحيح تحييج كرس لس لينے كى كوشش كرتے جواس نے آ تكھيں بندكيں تو اشعر شدید پریشاتی کے عالم بیں اسے گو دہیں اٹھا کرا ندھا دھندا یا منمنٹ کے دروا زے کی طرف بھا گا۔

" ميراموبائل، گاڙي کي جاني اوروائت افھا كرلے آؤر" وروازے سے لكتے اس فردے كبار و واشعر كي تمام چيزي الله كر بس كن اس ك يحصين عدد شدوافل موكى .

" و اکثر انعدری سے ان کے موبائل پر کا محکمت کرو۔ ووسنڈ سے کوئٹ میں بارٹ سینٹریٹل بیٹے ہیں۔ ان سے بوچھو، وواس وقت وبال بیں؟ ہم وہاں آ دے ہیں۔" گاڑی اشارت کرتے ہوئے اس نے تولت بحرے انداز میں فردے کید سرتم ، شرد کی کودش مے سوھ

سی پڑی تھی۔ بہت جندی وہ ہوگ بہتال پینچ تھے۔ وہاں جاتے ہی جواے نوری طور پرٹر یشنٹ ملد اس سے اس کی طبیعت بہت جندی ہی

سنجل کی تھی۔اے جو کو کی سکون آ ور دوادی گئتھی واس کے زیراٹر و مکمل طور پر پر سکون تنیندیش تھی واشعر کے مانتھے پرتظروت کے سبب کی محمري کليسرين موجود تھيں ۽ گروه پچھ درير پہنے کے مقاسلے بيل تو دکو قدرے نارل کر چا تھا۔ جب کده ه الجمي تنک بھی خود کو نارل نہيں کر کئي تھی۔

اس کے باتھ ابھی تک بری طرح لرزوے تھے۔ و اکثر انعاری نے سرجری کے سیے پیدرہ ون بعد کی تاریخ دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا۔ سرجری کے بعد حریم برطرح سے نارق

ز تدگی گر ارسے گی۔ وہ یوی موتے کے بعد شادی کر سکے گی مول بن سکے گی۔

پندرہ دن بعد کی تاریخ اس ہے دی گئی ہے جو دوائیں دی گئی ہیں۔ اقییں استعار کر سکے، ان دواؤں ہے اس کی قوت مدا فعت

يوه الجائے گ هيم سفر

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

ود وگ حریم کوساتھ لیے گھروا پس آ گئے تھے۔ بہت تھے ہوئے اور تشرحال قدموں سے چلتی ہوئی حریم کے کمرے یس واخل

ہوئی۔ حریم ابھی کمل طور پرغنودگی میں تھی ، اشعر نے میزی احتیاط ہے اسے بیڈیراٹا دیا تھا۔ اشعر کے چیرے پرتظرات کا جال بچھ نظر آ رہا

هيم سفر

اس کے لیے بیدیقین کرنامشکل مورم تھ کہ بیادی فض ہےجس نے بیوی کے پریکشٹ مونے کی بات جان بینے کے باوجود بیوی کے لیے تو کیرا پی اول وتک کے لیے بھی بھی پلٹ کراس تک آئے کی زخت نہیں کی تھی اور جس کے پاس تھن چندوں قبل و د تربیم کے اس کی او ما دجو نے کے کئی طرح کے ثیوت لے کراس کے آفس کیٹی تھی۔شابیدائشین کی بات ٹھیک تھی۔ بوک کے پریکھنٹ ہونے کوجانے اورایکی

أيك جيتى جا كى ، ييارى ي بينى كود كيد لين بين أسان كا فرق ووتاب-

'' پچھ درج آرام ہے جٹھی رجو پرنس ۔'' پیارے مجما تا وہ اے بستر ہے اٹھنے ہے روکنا میا بتنا تھے۔ڈاکٹر انساری کے پاس ہے آئے کے بعدے وہ وونو مسلسل اس کے پاس ہی چیشے ہوئے تھے۔خرداس کےایک طرف اور وہ ویرسری طرف۔ا سے بیائر تھی ای ٹیس کہ

اے کیا ہوا تھا اور کوں ہوا تھا، ،ے اگر کوئی فکرتھی توانی کی ،اپنے ڈول باؤس کی ،اپنے دوسرے تھوٹوں کی۔اس کے پاس سوالات تھے تو ا ٹِی ڈولز کے متفلق السیے تھلوٹوں کے متفلق۔

طبیعت کی انٹی شدت کی خزابی کے بعد ابھی کم از کم چند گھنے تو ، ے کمل آ رام کرنا جاہے تھے۔ وہ ، س کی ڈولز اور دوسرے کھلونے ا تھ كريسين سے آيا۔اس نے فورانى بدى فكرسے اپنى كے متديش فيدردى تقى ، فوننى كواپنى كووش بنايا تقد، بار في كا ساس تبديل كيا تھا۔

'' پایا Toys کی شاہ پر چیس ؟'' رات دوالینے کے دفت کا دعد وء اپنے مطلب کی بات اے بور کی طرح یا دائی۔

" إلى بينا الميس كيدرة ح توسنك بها بي توساري شابل بند مورك "" "" أب تے برامس كياته "" وه آئمول شي د جرسارى تفكى مركر بولى -

"امومیت بارث ایا یا کوایا پراس باد بے برآئ و مندے ہے کل ہم سب سے پہل کام بی کریں کے کدا پی پرنس کواس کے فوریٹ Toys ولاکر ماکیں گے۔'' وہ اس کے چیرے کو بٹور دیکھا بیارے ہوں۔ اس کے چیرے کی رنگت گواب بیل ہٹ ماکل ٹییل تھی محمر

اس کے لیوں کے اطراف کی جدراہمی بھی نینگلوں محسوس ہورہی تھی۔ اور وہ اپنی بیاری ہے کتنی اعجان اسپتے تھلونوں کی باتھ کر رہی تھی۔ وہ آ تحصول ميں كرب وازيت سليمائي انجان اور سي خبرى معصوم بيني كود كيور باتف

اس کے سامنے تریم کی جیعت کیٹی ہار گزی تھی وہ چھوٹے جھوٹے معمولی کا مور سے بھی بہت جلدی تھکن محسوس کر سکتی ہے، بیٹو

اس نے کئی ڈاکٹر زے اب تک سن لیا تھا تکریے چیوئے کا ماس قدرمعمول نوعیت کے بھی ہو تکتے ہیں۔ بیاے انداز وٹیش تھ کہ کھانا کھانا اور

بیٹے بیٹے یا تی کرنا بھی تریم کے لیے کا موں ای بی شار ہوتا ہے ، ایسے کام جو رہم کو تھ کا سکتے ہیں۔ صرف ناشتہ ہی تو کر رہی تھی وہ اور ساتھ

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام اس سے اور خردے یا تھی بھی کر رہی تھی ، آیک ہی جگہ بیٹے ، بالکل آ رام دو اور پرسکون انداز بھی اور استے معمول سے کام سے دہ اس قدر

تذ حال ہوگئ تھی کہ اس کے بیے ورست طریقے ہے۔ اس لینا بھی ایک مشکل عمل بن کیا تھے۔ وہ اوپر سے بنس رہا تھ، حریم کے ساتھ خوب بالنمس بمحي كرر باتما مكرا ندرے ووسخت مربشان تعاب

من جونا شتر ميم نے كي تها وال كے بعد سے اس نے كي يكي بين كها يا تها۔ اس وقت شام كے سات نج رہے تھے۔ اسے بستر ير

یا بندکر کے کیوں بٹھ یا جارہا ہے، اس بات مراس کا موڈ آف تھا۔ وہ کہیں یا ہر گھو شے بھرنے کے لیے چلنے کی اشعرے مند کررہی تھی۔ا ہے

یا رک جانا آق ، جھو لے جمو لئے تھے ،اے بہت کھیل کمینے تھے۔ " حريم كوايك بهت زيروست مربرا تزيي عا اكروه كها ناكه نے كى تو" بہلے اے سربرائر كا مطلب مجھا ناپڑا،مطلب مجھ ش

آیا توکس ایٹھے سے نتھنے کے ابلور انعام ہے کے ادبئ میں وہ آخر کارکھائے کے لیے تیار ہوگئی فرداب بخلف کھا توں کے نام لے لے کراس

ے ہے جوری کی کرائے کیا کھا تاہے۔ "الوزار بيكروني بيشي روتي ، دال جاول بمجودي" خرد كي طرح كے كھانوں كے نام لے ربي تقي، يہتم م چيريں بلفينا وه شوق ہے

کھایا کرتی تھی ، یوی مشکلول سے آخر وہ کچری کے لیے آ ، دہ ہو کی تھی۔اس کے کچوی کہتے پر بے احتیار آیک ہے س ختہ سکرا بہت اس کے بوں پرا بحرآئی۔واقعی اس کی مسکراہت اس کے لیے جادوئی سرا تر رکھتی تھی ،ابھی ایک لیے بہیے وہ اداسیوں اور محرومیوں کی گرفت میں تھ اور

اب اسکے بی بل بور مظرار ہا ہے جیسے اس کی زعد گی بیس کہیں کوئی اواس اور محرومی ہے بی تہیں۔

حرا کھیزی پکانے کی شن چل کئی۔ زینت کواس نے حریم سے لیے رکھا تھ، مگر حریم اپنا ہرکام ماں سے کروانا جا ہتی تھی ، و واس سے

نہاتی ،اس سے کھاتی اورای کے ساتھ سوتی تھی۔ وہ مال سے بہت اید دہ اٹیجیڈتھی۔ دہ اپنی چارسال کی بیٹی کی بہتدہ تا بہند، اس کی ضرور توں اوراس کی عادقوں کو اُ ہند ہے ہے سند جائے کے مل سے گزر باتھ اور شرواس کے بارے میں سب کچھ جائی تھی۔ فی الحال قواسے اپنی بٹی کی خاطر

دل پرجر كرسكاس عورت كوجر قيت پر برداشت كرتاى تاب

دوسرے بی دن اشعرف اے کانی زیادہ میں وے کر کہا تھ کدوہ میک سے بنا کر گھر کی کھانے پینے کی ضرورت کی تمام اشیاء قر سی سراستور

و ہ کچن ٹس کھچز ک پانے آگی تو و ہال کھچڑ کی پکانے کے لیے در کارٹر م لورز مات اے دستی پ تھے۔ زینٹ کے بیبال ملازمت کے

ے فریدنا ئے۔وہ اس بات ہے باخبراس طرح تھی کہ اس اسٹ کو ٹیار کر لیٹے کے بعد ڈینت پنی بنائی کسٹ کی منظوری لیٹے اس نام نہا د ماللن

ك يول على ألى تقي-جب زینت اس کے پاس وواسٹ لے کرآئی تواس نے اس میں چنوا یک وہ چزیں بھی شال کروی تھیں جو تریم شوق ہے کھایا اور

پیا کرتی تھی ۔ کھ ٹا پکانا اور یہ تی تمام کام زینت ہی کرتی تھی ، وہ ان گز رے دنوں میں صرف ای دفت وکن میں آتی تھی جب حریم نے کھانے

http://www.paksociety.com

106/311

هيم سفر

۔ بین نخ ہے دکھا کر پچھ خاص چیز اس کے ہتموں کی بنی کھاٹی ہوتی تقی ۔ جتنی ویریش اس نے پیاز کاٹی زینت نے اسے دال اور جاول چن کر دے دیے۔ دوٹرے شل کر ما کرم مونگ کی دال کی مجیزی کی بلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے ش آئی تو اشعر ور مریم Dough

کھیلنے اُنظر آ ہے۔ اشعر کے باتھ میں شیلے رنگ Doug Hd تھا اور حریم کے باتھ میں سرٹ رنگ کا۔

" کیا بن رہا ہے؟" اس نے ٹرے بیڈ پرحریم کے سامنے رکھی۔

"Cat" اس في Doughe كوكول شكل ديية موسة كيا و وفي كايزاس كول منه عاف كي كوشش كروي تحي

" رئس! آپ کی پھیوی آ چک ہے۔" اس نے اس کے انداز میں کہتے ہے تیازی سے بلی مناتی حرم کو کا طب کیا۔ حریم نے

نظریں، ٹھ کرٹرے ٹیں رکھی پلیٹ کی طرف دیکھ۔ نیاری نے اس کی بھوک بھی بہت کم کردی تھی۔ جس طرح وہ دوا لینے جس تنگ کرتی تھی،

سٹانی تھی ، مجی حال اس کے کھائے چینے کا بھی تھا۔جب سے باپ سے ٹی تھی ، کیس مُسنٹ ٹیس پھر پچھے دونسی ہو جا یا کرتی تھی ، کھالے پینے پر۔

حکراس وقت وہ کھ نا کھانے کے بچھڑیا دہ موزیش تفرنیس آرای تھی۔ خرد نے خود ای پہلالوا لدایتے ہاتھ سے اس کے بیس ڈالا نوالہ اس نے

مندش لے تولیو مکرا گلانوار اسے نوراند دیا جا سکے اس لیے وہ اس نوالہ کومندی مندیں مجرکر ٹیٹھی رہی۔اسے چیز ٹانجی شروع نیس کیا۔

" الكنِّي زيروست تحجزي ہے۔ اف اخوشبوكنِّي اچھي آ ربي ہے۔ ميرا دل جاہ رباہے ، بيس ري تحجزي ميں كھا جاؤل \_' ' خريم كے الدازكوبغورو يكين اشعرني يك وم الى يتخارب يين موت كها-

" الما! يا يا كويمي كيوزى كلط كيل \_" وه ا سے يح بحد كرا يك وم بى اس كے يہيے پر اللَّي تقى كەنچىزى اس كے يا ياكويمى كھلاكى جاتے \_

"ا چهاركو، ش زينت سے كهتى مول - بابا كے ليے بحى ايك جي لے آئے"

و و شہیل ترجم کے چیرے کھلا کیں۔"

" إن يمتى جدى سے كلائيں .. بن آج حريم كى سارى كيجزى توجى كه جاؤر كار" اشعرب مبرى سے بولا واليے وجيد واقعى وہ

تحجزي كان كري شديد بناب بور ايك بل كرائي ويحال في تجري عبرا چيج ورم كري بيرا أي ها التعريك مندكي طرف ہوھا ویا۔ اس نے نا فٹ مند کھول کروہ نوالد مندیش رکھانیا دور بڑی رقبت سے چھارے لیے سالے کراس نواسے کو چہانے لگا۔

" ایس اب حریم کومت دینا۔ بیس ری مجوزی محصکھ ٹی ہے۔ اوہ حریم کونظر انداز کرے اس سے بول مراثبات میں بلد کرس نے

چچينين دو باره مچيزي بيركراشعرى طرف برد صافى چاي تو حريم فوراً بولى ..

'' اما! کمچزی حریم کوکھنا کمیں ۔'' اس نے جلدی ہے وہ چمچہاس کے متد بیس ڈال دیا۔صرف ورصرف اس خدیثے کے پیش نظر کہ

اس کے لیے اس کی وہا کے ہاتھوں کی پکائی تھے وی کہیں پیاپاختم نہ کرویں۔اس نے بوری پدیٹ تھے وگ کی کھا لیکتی۔

یاپ ہے اس مقد بلہ بازی کا نتیجہ برنکار تھ کرتر یم کو کھا نا کھلانے میں اے کا میر فی حاصل ہوگی تھی۔ جنتنا وفتت کھانا کھلانے میں نگا

ہ تھا اس ہے دگنا وقت دوا دینے میں لگا تھا۔ پچھلے تر م دلول کی طرح مختلف ترغیبات دینے وہ دونوں بھٹکل اے ساری دوا کھلا دینے میں

107/311

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

کامیاب ہویائے تھے۔ال سارے تعکاویے والے عمل میں پکھٹیس کچھٹیس تو ڈیڑھ، دو تھٹے تو لازی گئے بی تھے شدید ترین جمرت اسے ، شعر کے رویے پر ہور ہی تھی۔ تر بم کے بزار نخرے دکھ لے ، ضد کرنے پر بھی اس کے ماتھے پرایک شکن تک ثبیل آ کی تھی۔ وہ بے زار کی ہے نبیں بلکہ بوی خوش دف سے بیٹ تھا۔

وه آفس آتو کي تھا، تمام وفتري امورسرانيام بھي دے رہ تھ گھر آفس بيس اس کا ول بالکل بھي نيس لگ رہ تھا۔ حريم سوري تھي

جب وہ آئس کے لیے گھرے تکاوتھا گھڑی ٹیں وقت کا ندازہ نگاتے اس نے اس وقت گھر پرفون کیا جب اس کا خیال تھ کہ حریم جاگ چکی

ہوگ فوٹ قرد تے اٹھایا تھا اوراک نے اس سے حریم کی فیریت ہے جی تھی۔ " ٹھیک ہے، ایمی سوکر اٹھی ہے تا شتہ کر دی ہے۔ ' فرد کے جواب ك ساتھ الى اسے ويجھ سے حريم كى آوار سالى دى۔

" پایا کافوان ہے، جر پیم بھی بات کرے گی۔" خرد نے فورائی ریسورا سے پکڑا دیا۔

'' بيويايا! آپ Tazzé (ثيز) اور ذيني يوويل نا؟' ' حن جنّاتے انداز پروه بے سخته مسکرایا۔

" الكل ياد ب برلس ايدتو كوكى محولند و، في بات اي نبيل ب تم يد بناؤاد رتو يحونيل جا بيع ؟"

"اور اور "دهموچتی جوگی آوازیش بولی\_"اورنیل پاکش\_"

وہ اس انو تھی فرمائش پر پہلے حیران ہوا مجر بنس پڑا۔ ان چند دنوں ٹیس اب تک اتنا تو مجھے چکا تف کہ اس کی بٹی سجنے سنور نے کی از حد شوقین تھی۔اپنے کپڑوں کے ساتھ وہ میئر بیٹڈ زاور کلیس تک میچنگ کے نگایا کرتی تھی یاں سے لگوایا کرتی تھی۔اس کے پاس اپنے کل

كيرول كرماته ن كي بچنگ كي جوت تك تهر مع کی اس فون کال کے بعد بھی دن بھر میں وقتا فو قتا اس نے گئی مرجہ گھر کال کی تھی۔ خرویا حربم سے ہر مرجبہ بات اس فی مختصر ای

کی تھی مگروہ حزیم کی خیریت تھوڑی تھوڑی دیر بعد معلوم کرتار ہاتھ۔

ا ج ایک بزنس ڈ زیس اے شرکت کرنائتی۔اس میں شرکت ہے تو اس نے معدّدت کرلی تنی، البتہ یاک بواے ای برنس کونس کی جانب سے پاکتان ٹل بیرونی سرمایدکاری کے حصول کی گوششوں اوراس کے درست طریقت کار کے حوالے سے مقامی فائیواشار ہولل على منعقد بوئ والے يميناريل شركت من وه يول معذوت شركركا كدوبال وه سامعين يل شال بوئ ك ساي تيل بلك ال موضوع ير

ا سینے خیال من کا اظہر رکرنے کے سلیے خاص طور پر مدعوک کی تی اور کائی ون پہنے وہ وہاں جانے کا سمیراً رکے تعظمین سے وحدہ کر چکا تھا لیکن وہ وہاں سے معدرت کر کے جلد ای تکل آیا تف وہ لفٹ ہے باہر لکل کر ہوٹل کی لائی کی طرف جانے کے لیے ایک قدم ای آ مے برا ها ہوگا

جب يجيم الك فوبعورت أو أواز في اسروكا-

''اشعر؟'' بے ساختہ رک کروہ ایز ہوں کے بل گھو، تو سامنے سارہ گھڑی نظر آئی۔ اس کی خالہ زرینہ اجمل کی اکلو تی اور بہت

لا ڈلی بیٹی سارہ اجس۔مرون ٹاپ اور بلیو جیز میں، پے اسٹر یکنگ ہوئے کھلے بالوں اور مناسب متم کے میک اپ کے ساتھ وہ بمیشہ بی کی طرح الشامكش ، ما ڈرن اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔

\* اِعَ اشعر ـ " منوفنگوارے انداز ش مسکراتے وہ اس کے قریب چلی آئی ۔

" الله مارد اكيس بو؟" و واخلاقاً مسكرا يا جب كردل بي دل بي و و بخت كودنت كا شكار بواتف .

'' پہیے کی طرح یا لکل اکیلی ۔'' وہ اس کے سوال کے جواب میں دلکشی ہے مسکراتے ہوئے ہو لی۔

س سے سال قبل نندن سے فیشن ڈیز اکٹنگ ٹس ڈ گری ہے کرآ گی۔اس کی بیکزان چھلے چندس بول ای سے اندر پاکستان کی فیشن

اللہ شرک ش اپناا کیا نام اورا یک شناخت بنا چک تنتی ۔ وہ سار و کے تعلیقی صارحیتوں ، ذیا تنول کامعترف تھے۔ پنے کیمریئر اورا پنام پر وفیشن کے

س تعداس کی کمنٹ کوبھی وہ قدر کی نگاہ ہے دیکیتا تھا تکراس ہے بیڑھ کر کسی اور حیثیت میں وہ اے بھی ٹیس دیکھ سکا تھا جب کہ سارہ کا معاملہ

اس کے بالکل برنکس نف وہ بورزیعی تقی اور کا نفیڈ نٹ بھی۔اشعر کے بیارٹی پستدید گی اس نے مجمعی اس سے چھیانے کی کوشش نیس کی تقی۔

چیسال آبل جب وہ فروا حسان کے ساتھواس نام نہاوشاوی کے بیندھن میں انجھی بندھ بھی ٹینل نفاء تب سامرہ نے بوے واستح انداز میں اس

تک اپنی پندیدگی پنیانی تقی۔تب نداس کی کہیں کوئی تمنیف تقی ندیجہ اور محرتب ہی اے سارہ بی سی بھی طرح کی دہیجی محسوس نییں ہوتی تھی۔ اس نے سے صاف طور پر ہیر ہتا یا تھ کہ وہ ایک بہت انجی اور غیر معمولی لڑ کی ہے تکراس کے لیے صرف ایک کڑن اور دوست ہے وہ

اس کا بہت احترام کرتا ہے، اس سے زیدہ ان کے درمیان کوئی رشتہ نیس گروہ اتنی ڈین ، مجھددار، حسین اور کامیا ب لڑکی نیانے یہ کیوں قبیل سمجھ یا کی تھی کہ وہ اس بیس کسی اور انداز ہے نہ مجمی دلچیسی رکھتا تھانہ بھی ریکھے گا۔

اس کے اٹکار کے یاد جود بھی وہ جیے مالوں بعد آج بھی ہیے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کی ایک لگاہ ، لغدت کے لیے لوگ

بة ارد باكسة في المرجى باليس كول دوال كاس في مر الوروى في-

" كيا جور باع آن كل؟" وه مهاره كه جواب كي معنى خيرى كوقصداً نظرا نداز كر كم يوما-

'' وہی کام ، کام اور بس کام ۔ ایک فیشن ٹو کے لیے اسے 7 200ء کے برائیڈل کلکھن پر کام کر دہی ہوں۔ وہوں ، مہتدی ، شاوی

کے برائیڈل تکلفش اور برائیڈں بینڈی کرانٹ وقیرہ کی ڈیز اکٹنگ اورتم ؟' 'وہ اسپینسکی یا مول کونز اکست سے ہاتھوں سے بیٹھے کرتے ہوئے

يول-" سل پركونتك كرنا جا موتو يحى آف موتاب اورجى ميرانام ديكه كركال بى ريسيوزيين كرنة-"

ا بک واکش می مسکرا ہے ہوٹٹوں پر سلیے وہ صاف گوئی ہے او ں۔ ایک بل کے سیے وہ پہھی شرمندہ سا ہوا۔ " البس آج كل آفيشل معروفيات بهت زياده تيل - أيك زيل كے سلسے يس بهت برى بول - "

109/311

" مى بتارى تغيس فريده آئى ارتھ كوئيك البيكة ابرياز ش كوئى فرى مينه يكل كيميس وغيره لكائے كئى بوئى بين " اس نے از خوداق

هيم سفر

موضوع تبديل كرك ساره كومزيد شرمنده جوف سے بحاليا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

" ال کی کا توحمیں بتا ہے ، سوشل ورک اور چیرین کے ان تمام کا موں کی طرف ان کا کتنا زیادہ جھکاؤ رہتا ہے۔"

" يهال كس كام سے آئے ہو؟ آئے ہويا واليس جارہے ہو؟" اس كے يكي كور بوئے اعتصے سے شيڈ كي نبل بالش سے ستج

خوبصورت باتھ، او چی ایول کی اٹالین سینڈل میں مقید گورے توب صورت یاؤن ، یہاں تک کداس کی گرون کا آل ہی ۔سب پھے کس

قدر تناسب اور دککش تحداور وہ اپنی اس ساری دکتش اور خوبصورتی کوئٹی نضول جگہ پر بر باد کرر بی تھی۔ سمی دلچیں کے بغیروہ اے بور او مجھر ہا تھا۔ جیسے ایک بدؤ وق ، بہت پڑا نمیٹ رکھنے والا انسان کوئی بہت ٹوبصورت آ رٹ کا شکار دیکھیے، اس کی نذر و قیت کا انداز و نگائے بغیمر

'' ایک سمیناریس آیا تھا، واپس جار باہوں۔'' ووہ ت ہے بات نکال کر مشکو کوطوں دینے کی کوشش کرری تھی، اپنی ہوڈی لینکو بج

ے اے بہ بنا نا جا ہا کے دہ بہت زیادہ جدری سے۔

" اخیر کسی بھی بہانے تم سے ملاقات تو ہوئی ، ورندتم نے تو جیسے ندیلنے کی شم ای کھار کی ہے۔ جاد کہیں بیٹھ کر کانی پینے ہیں۔ " اپنے

مرون بی رنگ کے اسٹامکش سے بیک کودا کیس کند ھے سے ہائمی کندھے پر شفل کرتے سرو نے کہا۔

" آئم موسوری سارہ! دراصل اس وقت میں بہت جلدی میں جوں چھر کسی دن ملتے میں نام کافی کے لیے نیس بلکہ لی یا ڈ تر کے

لیے۔ ' کیچے بی شائشل برقر ارر کھتے ہوئے اس نے نور آمعذرت کی۔ وہ اس کے وعدے پر کھلکھلا کرہنس پڑی کہوعدہ کرنے وال مجھی جا نتا تھا اور جس سے وہ وعدہ کیا جارہا تھا، وہ بھی کہ دوا' دن''س مرا

اجمل ا وراشعر حسین کی زندگی میں بھی بھی آئے والانہیں تھا۔اتھ قاملا قات کی بات ووسری تھی۔قصداً اراد تا تو اس سے ملنے ہے وہ واتعی

سارہ کی تعلقمد تی ' شی ب نتی ہوں تم جھ ہے ہی گئے ہور' والی شی کوتظر انداز کرتاد والیک سیکنڈ میں وہاں ہے آ کے بوصااور پہلیے

"اد كما ووافيركي دن ملتي إلى والد

کھڑی سارہ اجمل آتھوں میں حسرتنی لیےاس شاندارا درمفرور مروکونکنی باندرد کر دیکھتی دیں۔ اب اس کے چیزے پرالسی نہیں ،صرف اور

صرف حسرتين رقم تحين \_

سوچ بی جیس یا فی تھی۔ " الحميك ب اشعر حسين اجمارے نصيب ميں على شايد تين كرته وسد ساتھ ايك كافى بى في سكيں۔ چند سے بى تم وسے ساتھ

هيم سفر

http://www.paksociety.com

وہ اینڈسم تھ ، کچر ڈ تھا، اعلاقتیم یا فتہ تھ، دولت مند تھ ، کا میاب تھا تو بیسب خوبیاں تو اس کے سرکل بیں موجوداس کے آ کے پیچیے

پھرتے ہے بٹارمرووں میں موجود تھیں پھراس مغرور بندے میں ایسا کیا تھا کہ ووسارہ اجمل بھی بھی کسی اور کودیکھے ہی تیس پاتی تھی۔ کسی اور کو

110/311

کی محول بعد و دوالی نفث کی طرف کھوی تو اس کے لبول پر پھرے وہی دکھی تبہم بھر ابور تھ جواس کی شخصیت کا حصہ تھا۔

حریم کی فرمائٹی تمام کھلونے لینے کے بعدوہ ایک انچھی ہی کاسمینکس کی شاپ میں محمدا۔شیڈرزوریڈز کا تواہے کچھ پیانہیں تھا،بس

، یک عصے سے کاسمنکس برا عثر کی ورجن بھرنتل پالش جلدی جلدی خرید ڈالیس۔ ہے: ،سنور نے اور خوب تیار ہونے کی مثوقین بٹی کے لیے پچھ

روسری دکا نول سے کافی سارے کلرفل اورخوب صورت ہے ہیر کلیس ، ہیر بیٹیڈ ڑ اور ہاتھوں اور گلے ٹیں پہیننے کی چھوٹی بچیوں کی خوب ساری

جیوری جس بٹی رنگین ، دیدہ زیب ہار، کڑے ، پرسلیٹ ادر چوزیاں وغیرہ شامل ہتے۔ اپنی تنام شپنگ کے ساتھ دہ گھر پہنچا ادر حریم کو گودیش

اٹھ سے خرد نے درواز وکھول ایک بہت صبین ، بہت اٹ مکش اور بہت ہاڈ رینالز کی ہے وہ ایسی ال کر آ رہاتھ اوراب ایک بالکل ای مخلف

لاک اس کے ساتھی۔ میزرنگ کا بہت سردوس شوار قیص ، دوپندان کپڑول کی قیت کا اعمازہ انیس دیکھنے ای ہے اور یا تھا۔ بالکل

سیدھی ہوئی چوٹی اور دھلا مواچرہ۔اس کا بوراوجود مرطرح کی آ رائش وریبائش ہے بے نیا زنظر آ رہا تھا۔وہ اس سے پہنے برسوں میں کہاں

رہتی رہی اور کیا کرتی رہی ، یہ ووجھی بھی سوچتا آئیں تھا۔ سوچتا جا ہتا ٹیٹس تھا کہ اس بات کا خیال آئے جی اس کی رگوں شن خون کھولنے مگاتا تھا۔ اے اپنے د ماغ کی رکیس پھٹتی محسوس ہونے لگتی تھیں۔ اپنی بے غیرتی کا نئے سرے سے احساس پیدا ہونے لگتا تھے۔ اپنی اتاء اپلی غیرت ، اپنے

وقار کائن بھرے باوا نے لگا تھا بھراس سب سے وجودان چھد دنوں میں کس شعوری کوشش سے بغیراور پھو بھی نہ سوچے کے باوجودات اتا تو ا سے نظر آ رہا تھا کہ وہ گزرے برسوں بیل جبل بھی رہی ،ورجیسے بھی رہی مگر مانی مشکلات کا شکار ہوکر رہی ہے اس کے باتھوں جس موجود

بوے بڑے شا چک بیگز کو ملجا کی نظروں سے دیکیر ہی تھی۔اس نے بہت ہی ہے را سااور ٹج رنگ کا اسکرمٹ اور مبزر نگ کا بلاؤ ز ماکن رکھا تھا اور

ہاں کا مایا بھوام سنٹن تھا۔ چندون قبل جنب ایک اسپتال کے گارؤن میں ووائقی زندگی میں پہلی بارونہ تھاء تب بھی اس نے اسے بہت اجھے میاس اور جوتوں میں ویکھا اللہ فرواحسان اس کے پاس آئے ہے تل جب ووٹر مے کواس سے چمیائے کمیں نامعلوم جگد پر ہی تھی، حب وہاں

وہ کیا کیا کر تی تھی ، کہاں رہتی تھی ، کیا کام کرتی تھی ، اس کے آمدنی کے ذرائع کیا تھے، پیسب پروپر گزشیں جاتا تھا تکرا تنامیر جال ان چند دنوں میں اسے نظر میں تھ کداس نے بنی کوا مجھالباس واچی خوراک، اچی تعلیم اوراچی تربیت ضرورمہی کر بھی تھی۔اس نے وہ تمام شاپلک

بيكز فرش پرر مے اور ترئم كونز دكى كورے سالے بيا۔ "أب نيل إلش لائ وين آب حريم كي لي بدا (برا) مTAZZL مائة إن ؟ آب اور في كلرى نيل بالش مائة إن " اسيخ كمراء كا الدرة ت وواس مسلسل استضاركر في راى اور في اسكر في تواور في نيل بالش بحى ضرور ع بين هي وحريم كواسيا اليا

آ یا ساما سامان دیکھنے کی بہت جندی تھی۔اس کی ہے قرار پرمسکراتا وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرے اس کے پاس بیٹھ گیا۔اپنے کھنونے واپنے ليآنى وْجِيرسارى نيل بالش،رنگ برنگ جيولرى، وه تمام چيزول كود كيركر بينحاشا خوژ تھي۔ نوڤ سے بنتي بمنگلعد تي وه ميمي بيك چيز كواشا کرد بیعتی بہمی دوسری مدشکر کے نئل یائش کے ان ڈ جیرسا رے شیڈز میں ایک شیڈا در کج بھی تھے۔ ش چک الٹنے ہی اس نے تمام نمل یا مٹوں

http://www.paksociety.com

هيم سفر

بأك موما كَيْ دُاتْ كام

112/311

نیں اور ٹیج نیل پائش اس طرح علاش کی تھی کہ جیسے ان رکوں میں اگر اور ٹیج کلرینہ ہوا تو اس کی آئ کی ساری کی ساری شاپٹ اس کی اپتی

نظرول میں بے کا راور بے معرف تھیرے گی۔ \* زینت ہے کبو کھانا لگائے۔ ' کریم ہے اس کی چیزوں ہررواں تبسرے سنتے۔ اس نے خردے بغیراس کی طرف دیکھے کہا۔ وہ

مرا اُبات میں براتی کرے سے جل گئے۔

جنتی دہریش زینت نے میز پر کھ تالگایا ،اس نے حریم کے لیے تو ڈلڑ بنا ہے۔ کمرے بیس ان دنوں کوکھانا ککنے کی اطلاع دینے آگی

تو ، وجود کوشش کے پی ہے ساخت مسکرا ہے کو چھپ نہیں یا گی۔ بہترین قتم کے اٹالین سوٹ، بیس کسی کامیاب ایکز پیٹیوجیسی کئس والدوہ بندہ سمر جھکا ہے بورے انہا کے سے ساتھواک جا رسال کی چیوٹی ،شرار تی سی بڑک کے ہاتھوں کے ناخنوں پرفتل پاکش لگانے میں معروف تقا۔

" پاپا اس ( مجع ) ے نگا کھی۔ وول مرح -" الله ناخن پرجوز راسار تک ناخن سے بہت کراوهراد حر پھیل تو حرم نے خفل ہے

" رنس ایدکام ش نے زندگی ش مجمی نیس کیا۔ لگتا ہے اب تہاری خاطر جھے یا قاعدہ کوئی کورس کرتے میسارے کام بھی سکھنے پڑیں گئے اپٹس کرتزیم سے کہتے اے ایک دم ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو سراٹھ کر در دازے کی طرف دیکھا۔

ورجاوع يم إلكه عا كله او" ووحريم عرقريب جلي آني-

و حريم نيل يالش لكار ال ب ماما!" '' پھرٽو الزشمنڈے ہو جا نمیں کے تو کہوگ'' شنڈے ہیں ، بین ٹبیس کھا رہی' 'چاویا تی ناخنوں پرنیل یالش کھانے کے بعد لگوا بیہا۔'' اس نے اے کود بی اٹھ میا۔ پھوننگی مجرا مند بنا کراس نے جسٹ اسے دونول باتھ ہوا بی بالک سیدھ بی کر لیے۔ کین اس کی نیل بالش

خراب نہ ہوجائے۔ یکی عال اس کے باتھوں پرمہندی لگانے کا ہوا کرتا تھا۔ ترجم کوا مجلے کی گھنٹوں کے لیے سکون سے ایک ہی جگہ بٹھ نا ہے تو اس سے باتھوں اور پیروں برمہندی لگاوی جائے۔ دولوں عیدوں سے علد وہی سوقع بے سوقع وہ اس سے میندی لکواتی رہا کرتی تھی۔ وہ ماس

مِتَنَى ساده تَقِي ،ال كَ<sub>ع</sub>َيْمِ اتْنَى تَقَ تِقَ شَوْقِينَ \_ و وتریم کو لے کرڈ اکنگ نیل پرآگئی ۔ شعر مجھی ہنستا مسکرا تا تین جا رمنٹ بعدی ان دونوں کے ساتھ آ کر بعیثہ کیا تھا۔

" مزے آ رہے ہیں منو ڈائر کھائے جارہ ہے ہیں؛ دروہ بھی تیج اپ ڈال کے ۔" 'کل کے مقابے میں آج ترہم کی طبیعت بہترتقی موہ خودا بینے ہاتھوں سے نو ڈالز کھا مکتی تھی مگر اس کی نیل پالش فراب نہ ہوجائے ، اس ملیے میزیر دونوں ہاتھ بڑی نزا کت سے تمام الکلیوں ایک

112/311

دوسے سے دور دور دکھ کریٹھی تھی۔ جریم اس کے ہاتھ سے تو ڈلز کھ رای تھی۔ شردع کے دوجا رنوالے حریم نے بزے شوق ہے کہ ہے ، محر پھرائ کے بڑھے نوالے کو کھانے ہے منع کرتے ہوئے بولی۔

الماليا إس اورتيس يتا

http://www.paksociety.com

ر کا چراس کے یاس لیث گیا۔

" كيول جانو؟ البحى تواتية مار ينو ذارياول ميں بيج بيں۔سبفش كروء" اشعر بھي كھ نے سے ہاتھ روك كرا۔ ويكيف لگا

'' پایا آلبری tumm فل ہوگئی۔'' اس کی جموک، کھا نا کھانے کی رقبت سب بھا ری سے بری طرح مثاثر ہو کی تھی۔

کمانے کے بعد وہ دونوں مشتر کہ جدد جہدے اے دواویے میں کامیاب ہوئے تھے۔

" ' پایا: ' پروس کریں ، حربیم سوئے گی تو آپ دوسرے روم میں تھیں جا کیں گے۔'' د وبظ ہراس کی ہاتوں پر جنتا بھی مشکرا یا ہوگسر

اندرے اس کی ہے اعتباری نے اسے بری طرح زشی کردیہ تھا۔ بینی وہ تنی ذین اور بچھ دارتھی جوبہ بات ہو نتی تھی کہ روز جب وہ سوج تی

ے احب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر دوسرے ممرے میں سطاح تاہے۔ اندرے وہ اس کی ب اعتبار یوں پرابولہان ہوگیا تھا۔ وہ چھوٹی می

بچی اس ہے کوئی جواب طلی ٹییں کر تی۔اس ہے پچھنے چارس اول کا کوئی سرب ٹین ، گئی مگروہ واس پراعتبار بھی ٹییں کرتی۔

" ' پا یا" کہاتی لیٹ کرٹ کیں۔ ' اشعرنے اے کہانی شانی شروع کی تو وہ نو را ہو گی۔ ایک بلی پچے موچنا، وہ جیسے نکار کرتے کرتے

"اب فوش ہو پرنس؟" وہ اس کی پیٹانی چوستے ہوئے بولا۔

اس نے فررا، شیت میں سر جا ویل اس نے کہانی شروع کی تو وہ ایک دم بی ووہ رواولی۔

"بايا"آپيل رايل"

"ركس ايس بيمي تو بول تمبارك إلى"

والحس ایمان سوئی رتزیم کے پاس سوئیں۔"اس نے بیڈی طرف اش روکرتے اپنی بات مجھانا جابی۔ پھی سوچے ہوئے اشعر نے اقر ار میں سریادیا تو وہ ہے اعتباری سے بولی۔" پرامس کریں ،تریم سوسے گی تو ایس دوسرے دوم میں گئی جا کیل سکے۔"

خرد کھ كہنا يہ ای حى كراس سے پہلے اى اشعر س كى بات فورا ، ن كيا۔

حريم روز کی طرح گها فی سفته سفته سوچکی تھی تگروہ روز کی طرح وہاں سے اٹھانجیں ۔

حريم اس سے ليٹ كرسورى تھى ۔ فرد يجيے سے عبك لگا كرحريم كے برابر ينٹى تھى۔ لائث آف كر كے ان نث بب جل نے كے بعدوہ وہ بارہ سریم کے پاس آ کرلیٹ کی تھا وراے مبت ہے ویکھتے ہو سے اس نے اپنی آ کھیں بند کر لی تھیں۔

وہ آ تکھیں کھوں کرایک ہی ز،ویے سے بوری رات بیٹی رہی تھی ۔نداس نے آ تکھیں بند کے تنمیں ،نہ مونے کی کوشش کی تھی ۔کوشش کرتی تب بھی نینڈیش آ سکتی تھی ہے بیم کواس کے اوپر ٹائٹیس رکھ کرسونے کی حاوت تھی۔اس واٹت بھی وہ ایسے ہی سور ہی تھی۔ پائیس کیا ہوا تھا

http://www.paksociety.com

113/311

کاریٹ پر جائے نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوگئی۔

يأك موما كَنْ دُاتْ كَام

" محرجب ے اس کی بیاری ہے باخبر ہوئی تھی واس کی کوئی بھی بات روکرنے کو دل نہیں جا بتنا تھا۔ پہنے اس کی اچھی تربیت کی خاطراس پر تختی

ڈ انٹ ڈیٹ، روک ٹوک سب کھرکرلین تھی۔ پرا باتو بنی جاہتا تھ وہ جو کھ کیجے وہ کھے بھر میں اس کے سامنے حاضر کروے۔

حریم کے گرد باز و پھیلائے وہ فض گہری نیندسور ہاتھا۔اے بول گہری نیندسوتے اس نے پہیے بھی بے شار بار دیکھا تھ۔اس کی

یا دوں ٹیل برمول پہلنے کے وہ منظر محفوظ تھے، جب وہ اس محض کی محبت میں و پوائی تھی ، جب جا گئے میں اس کی آتھوں میں آتھ میں ڈ ، س کس

و کھنے سے وہ کتر ایا کرتی تھی ، ایکی تی تھی تگر جب وہ گہری نیٹ سویا ہوتا تب وہ بار بااس کے خوب صورت نقوش واسے چرے کو تلقی با تدھے

و بھتی رہا کرتی تھی۔ سوتے میں ایک بہت نرم، بہت مجااورسادہ روثن ساتا ٹراس کے چرے پرا بحرآ تا تھااوراستے برسوں بعد آج جب وہ اے اپنے سے تھوڈ ہے سے فاصلے برسویا دیکھ درش تھی ، تب یھی وہی نرمی ، وہی سیا کی اور واکس ہی سادگی اور روش اے اس چیرے بر پھیلی نظر

آ ری تھی۔ چرے تو ہمیشہ دعوکا ہی دیا کرتے ہیں۔ گہری ٹیند میں مویا پیشنس جوسوتے بٹس بہت سیدھا،سیا اور احیما انسان نظرآ رہاہے، اس

کے ظلم اور سف کی کا اس سے بڑھ کر گواہ اور کون ہوسکتا تف۔وہ یوری رامت جاگی ری تھی۔اس طرح ایک بی ز ویے سے بیٹھے بیٹھے اس کاجسم بری طرح اکر ساک تھ مگر اس نے بیلے پراپلی ٹائنس تک سیدگی تھیما کی نیس تھیں۔ یا رہیجے وہ بڑی آ بھٹی ، بڑی احتیاط ہے ترہم کے پاس ے اٹھی ۔ کوئی بھی آ واز پیدا کئے بغیر کمرے سے باہرنگل آئی۔ دوسرے کمرے کے باتھ روم سے وضو کرکے بونگ روم میں آگئ اور

اس کی آ کھی کھی تو گھڑی ساڑھے آٹھ بھا تی تھر آئی۔اتن گہری ،اتن تفست کی نیند۔وہ مندا تدمیرے، ٹھنے والے لوگوں میں سے

تھا۔ وہ آئس کے لیے بیٹ ہوگی تھا۔ تو بچے ایک بیٹنگ تھی اورائھی اے شیوکرنا اور نہا ناتھا، تیار ہونا تھ چرز وہا تھنے کی آئس تک ڈرائیو۔

بو کھٹا کروہ ایک دم استریرے اٹھنے لگا مگراس کے باتھ پر کھے ترجم کے سرتے اے فور آ اٹھنے شددیا۔ وہ مجری فیندسوری تھی۔

وداس کی نیتد فراب کیے بغیر بالکل فا موثی سے اس کے پاس سے اٹھ جانا جا ہتا تھ گراس کی راست کی باعث ری اسے بھولی تیس

محى دووات جكاكريد كون جابتا تحاكروه لورى رات ال كي الرباع ال كم متوسويات، وهات جور كركيل فيل كيا-وو کھے پل یوٹی لیٹ اسے سویا ہوا دیکتا رہ پھرس ئیز ٹیمل پر رکھ یہ سویائل افد کراس نے آفس اپنی سیکر یفری کوٹون کیا واسے سیج

آ فس يبيني من چھود ير يووجائے گ بيداخلا ع وي ميٽنگ كا دفت تبديل كرو ما اور پھرنون بندكر كرتر يم كو بيار سے جگا نے لگا۔ " الرئيس! الله جاؤ مجع موكل منها - الممروواس كم بهائ جلاف اورآ واز دسين يرجمي فيندكو فير باوكين مآ ماده أيس تحل-

" اركىس الأكلمين كحول كربس سيد كي لوكديا بارات مل كبيل نبيس كئة وتمهار سنة ياس بن سوسة بتصير" اس سنة است كد كداكر

" اپایا! سوئے دیں۔ " حریم نے آئیسیں کھونے بغیر تارامنی ہے کہا ور پھر کروٹ دوسری طرف کرلی۔ وہ جاگ چکی تھی مگر ابھی

http://www.paksociety.com

بكانا جابا

آ تکھیں کو نے اور بسترے اٹھنے کے موڈ میں ٹیل تھی۔ اس کے لیے اتحاق کافی تف کداس کی بٹی نے آئے مج جا گئے ہرا سے اسپینے قریب پاید ہے۔ وور میم کی ہا عتبار اور کو پھے تھوڑ ابہت اعتبار دینے میں کا میاب ہو کیا تھا۔

خرد نے اپنی پر حالی کے اوقات تبدیل کر لیے تھے، وہ اب اس کی موجودگی میں خصوصاً رات میں بالکش بھی تمیں پر متی تھی۔

قریب آئس سے گرفون کر کے فردے اس کی خیریت ضرور پوچھاپ کرتا تھا۔ ڈرائیورا سے بینے سی واٹت پر بھا گیا تھا۔ وہ خجریت سے گھر

وائل آئی ،اس نے کھانا کھا میا، آفس بین کسی انتہائی اہم کا م بھی ضروری میٹنگ کے دوران بھی اے اس بات کی نگرر ہا کرتی تھی۔اس روز

" وولو آئے ووپیر میں محرفیں آئیں گی۔ میں کہ کرگئی تھیں کہ آئ شام میں چھرست بیجے تک محر واپس آئیں گی۔ ترد بی بی کو

د انہیں ہرہنے دور جھے کی بل سے کام تھا۔ '' کھوئے کھوئے کھوئے ایراز میں بیالغاظ کہتے ہوئے اس نے قون بیند کردیا تھا۔ ابھی

"" آج رات درانی صاحب اوران کی جملی کوش نے ڈٹر پر انوائٹ کیا ہے۔ آمٹر میں سے چند دنوں کے لیے پاکستان آئے ہیں۔

" مى ! نیاز کوکیا آپ نے کئی کس کام سے بھیجا ہے؟ " اس نے ال سے گھر کے ڈرائیور کا نام نے کراستفسار کیا۔ بیسوال ہو چھتے

http://www.paksociety.com

جھے سے فون پردعا سمام کے سلیے رابعد کی توشل سے ، ٹیمل آئ رہے کھانے پراٹوا ٹٹ کرلیا۔ تہارے ڈیڈی کے اسٹنے پرانے دوست ہیں وہ ،

تویں جائے تھے کہ آج وز برتم اور فرد بھی گھر برموجود رہوئے ہے جی کہنے کے سیے فون کیا تھا کہ رست کا کوئی پروگرام من رکھنا۔ '' انہوں

" عى اچد مى!" ان كى بات كاجونب و مدكروه ايك بل ك سيد خاموش جوا بحرآ بستكى سے بولا۔

دو پر ش ڈیڑھ ہے اس کے گرکار کی تھی مرخودے اس کی خیریت ہو چھنے کے سے جیس بلکے فریدہ سے بات کرنے کے لیے۔

" كى الجحى ، بحى آئى يى \_ دعزم حب ك سرته الأنج يس بي رأيس جاؤر؟" نسيم الماس في يوجها ـ

یو نبورٹی ہے دو پہر میں گھر واپس آ کرا ہے کوئی ووسری مصروفیت پڑھائی ہے ندرو کے ،اس غرض ہے اب اس نے روزانہ کااسرختم ہونے

" فرد يوغدر الى سي أحكى ؟ " كمرى من وفت و يكفينه موسة اس في جرت سي يوجها .

قون شیرے فریور ''ممی گھر آھئی ہیں توانییں بلاؤ'۔''

بلادور؟" فريده كى كرر فيرموجود كى ساسة كاهكرت بوت اس في يوجها

فون بند كيدا اے ايك منت يح نبين موافق كدائ كمويائل يرفريده كال آكل -

أے اے کال کرنے کی وجے آگاہ کیا۔

هيم سفر

موے اے خورائی آوازا پی زنگی۔اینالجدا پاندلگا۔

والنى دو، ۇ ھالى بىتى تەرىپىدىكى تواب دە ھەر،سى ئىھ ھارىيخ دىلى سىدائىل آئے كى تى دەردزاندىدى يا ئى بىلىك ك

ك بعد مريد طازى كے سے كيميس ميں اسے كروپ ك افراد كے ساتھ چنو كھنے وركنا شروع كروي تھے۔ يہے اگر يو غورى سے اس كى

115/311

" انياز كوفيس بتم كور بيات يوجود عاد؟"

" كِيُحَيْنِ ، بيه بل . بيه ذرا بيال سه بحد كام تف فيك هم، ش ال سه تكرير فون كرك وبت كريزة مول " سلجة كوخي

اما مكان مدتك تاول ركت موسة الى فاليس جواب ديد

''اس دقت نیاز کوکس کام ہے مت بھیج دینا۔ خرد کو او نیورٹی ہے والیس پرمشکل ہوگی۔ جہیں ڈرائےر کی ضرورت ہے تو میں اپنے

بال ہے کی کونٹی ویلی ہوں۔"

" اقبیل، ڈرائیور کی ضرورت نیس مجھے نیاز ہے چھے اور کا م تھے۔" انہیں جواب دے کراس نے نور آئی خدا حافظ کہہ کرقون بتد

كرديدال كالحرمات عجب ع جورب تھے۔ " خرد نے بلڈ دیا تو اس کی خون کی ضرورت پوری ہو گی۔"'

" او ملين والے جو بزے اتا والے ہوتے ہيں، ديتے سب كو ہيں، پر ليتے صرف اپنوں ہے ہيں۔"

" فضر كا ايكسية نث مواتواس فكر يخروتقر بإبرايك آوهون بعداس ك هيادت كے ليے استال جاتى راك بمى سوپ بنا كر لے جاتی، می دومری کوئی اور چز \_"

" نفرد کے باتھوں کا جب مسرف سوپ استے مزے کا ہوتا ہے تو باقی چیزیں تو سے بقینا بہت ہی اتجی بناتی ہول گی۔ "

" آ ب مجو كيون تبين رب \_ مجهي آن رات عن جاگ كريز هنا ب عن سوتين سكق \_ آ ب سوجا كيل \_" " نشرو ني لي كو بلا دول؟ الجمي البحليَّ في جي خصر مها حب كير ساتهد ولا وَرَجَّ بيس بيل \_"

" ووقو آج و وپهرين كمرنيس آسي كل من كه كري تحص كه آج شام من چه مات به يخسك كروا لهل آسي كه \_" " ایس ڈرا ٹیور کا انتظار کر ری تھی کر فعتر آ گیا ۔ کہنے لگا۔ چیس فریدہ آ تنی کے گھر ش آ ہیا کو سے جاتا ہوں۔ " ا

"آج يعد تي تيل كي آهي؟"

وہ اسپے سامنے رکھے کا عذول کو بے دھیونی سے گھورتا جو کا توس سرکت جیشہ تھا۔ جب الی مو بائل کو اس نے نگا ہول کے سامنے

كيارخردفون كرويق عى ، اسكرين براس كانام جَكمًا ر باتف راس في كال ريسيول .

" اليور" وه روز كي طرح مزيدكو في يراعف سنة بات اس كال كي آغازي ندكه مكار

" كي ووا آج يرى ياد أيس آك ؟ برى قيريت بيل يوكى أن "" اس في بوت از سه بديد ال سوي بوجها مرى بداس كى

نَكُاهُ كُلْ - يَا يَحْيُ ثُمُّ كُروْل منت بورب تقد

هيم سفر

" انجى واپس آئى مو؟" يەسوال اس سے يوچىتە اس كى آ داز كانىڭى ئىساسەت كى ئىنگى كے ياد جوداس كے ماتھے سے پييند پلوث ر پڑا تھا۔ اگراس مواں کے جواب میں خروئے '' ہاں'' کہدویا مجرا؟

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

116/311

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

" البيس ، آئة كاني درير يوكي \_ آئ كى كالبحى يو تدرش ليث ركة كاموذ فيس تعا، اس ليه ذيز هربيج بى والبس آ كي تقى - تعشر نے بچھے کھر ڈراپ کرویا تھا۔ بس پھر کھ تا کھ یا بھوڑی بہت اسٹڈی کی اور ساتھ بی بونے یا چ بیخنے کا انتظار کرتا شروع کرویا۔ ش اتی ومیر

ے آپ کی کال کا دیث کرری تی ، آج محصال کیول تیس کی؟"

وه تو وي تي ال كي خرد ، بهت ساده اور بهت كي اس كي ايني خرد اوروه كي ليحول يبليك تني يهو في بات سوي رباته يكتي يهت بمتى

منگٹی۔اسے خود پرشرم آئی۔ایک کری ہوئی ،گھٹیا اور نیج بات خرد کے متعلق اس نے سوچی بھی کیسے؟ا سے اس بل ٹینا '' پ بہت جھوٹا اور بہت ی گا۔ وہ اپنے ہے بین تازگی اورخوشگوارسا تاثر لاکر دیکھے سروں میں بولہ۔ "میس اس ابھی کال کرنے ہی والہ تھ اور یاد کرنے کی بھی آپ

نے خوب کی۔ آپ بھے کی وقت محولین توبیاد کرنے کی نوبت مجی آ ے۔'' واده شاعري- "ده جوابا كلكهلاني-

"" آ ب نے بخ کریا؟" اسکے بل بنجیدگی افتیار کر کے اس نے فکر سے یو جھا۔

'' ہاں۔''اس نے جھوٹ بولا خروروز اس وقت فون پر ہات ہونے پراس کے لئے کے بارے میں یونبی آفرے استف رکر ٹی تھی۔ اس سے اس ذکر کوفور آبی فتم کرنے سے لیے جدی ہے موضوع یدں کر ملکے تھلکے اعماز میں بول ۔

" درتم سناؤ، کیا ہور ہاہے؟"

" کی کئی نہیں ۔ بیڈ پر لیٹی ہوں۔ آپ ہے یہ تنس کر کے آپ کوڈ سٹر ب کر دنی ہوں۔ آپ کو کا م ٹیس کرنے وے دہی اور اسکلے

پندرو ہیں منٹوں تک میرامزید بھی پکھ کرے کا پروگرام ہے۔''

و ومزے سے بولی اور وہ اس کے انداز پر بے مماختہ تبتیر لگا کرانس پڑا۔ اس کے دل اور اس کی روح پر پڑا کوئی بوجھ جے سرما کا سارااتر حميا تفدا أج اس في فرد مح متعلق كتني كلنيا ، كتني تك شطرى والي بي سوري تكل -

حمر بہت تھے ذہن کے ، بہت مبرل ، بہت ماؤرن اورنب بیت اعلاقعیم یافتہ شعر حمین کے لاشعور بیں ایک بات تھی جوخود اسپ

آب ہے کینے کی موہ بڑاکت کیں رکھتا تھا اور وہ بات بیٹی کداہے قطرعالم، چھانبیں لگنا ،اہے اس مخض کا کس بھی انداز میں خرد کے آس یاس موجودر جنا برداشت تبیل اوتا ،است اس تحض کی شکل و یکھنے ہے تو کیا،صرف اس کا نام سفنے بی سے کوفت بوتی ہے، خسر آتا ہے بلکرش بد

وه ال محض مت نفرت كرتاب-

دفتری کام کررہا تھا اور ترد کھڑ کی کھول کر کھڑ کی ہے یہ ہر جمائکتی ہو رش کا انتظار کر دہی تھی ہے تی ایکی بنکی بنکی بوندیں پڑنی شروع ہوئیں وہ مزید میر

117/311

وه بفته دارتعطیل کا دن تقا دوراس سه پهرموسم بے حد خوشکوا رتف شحنڈ ا ،خوشکوار ا درایر آ لودموسم به وه کمپیوٹر کے آ مے جیٹھا اپنا کچھ

http://www.paksociety.com

هيم سفر

جوش ہوگی۔

هيم سفر

يأك موساكن ڈاٹ كام

"الله كرے خوب جيز بارش ہو، جي ۽ رش ميں نہاؤں گی۔" دونوں باتھ كھزكى سے باہر پھيلا كر بوندوں سے ہتھييوں كو بھوتے اس

نے اشعرے کہا۔

" إرش كے ليے اس طرح الك منذ ہم اليد مجين بي ہواكرتے تھے" كى بورڈ ير تيز راقارى سے الليوں كو جلاتے ہوئے وہ

'' بمارا لو میمی بھی بھین ہے،اس ہے ہم انجمی بھی ایکسا کیٹر ہوتے ہیں۔'' اس نے برملہ جواب دیں۔ چند ہی منتول میں خوب تیز

بارش شروع ہوگئ تھی اوراب وہ معرقمی ، ینچ کارڈن میں چینے کے لیے بارش میں ہمنگنے کے ہیے۔

" ميرا تو كوتى در تنزل چاه رېاد رش چل جا كر بعيكون ، اينا حييه يكا ژون ، كيتر مه قراب كرون ، ش اچچه بهنا جيف كي برا بول مه ته

إباءهم بارش من تحكي يغير بحط\_"

اس نے ساف الکارکیاء بھر پھرخرد کا موڈ بگڑتا و کھ کر بھش اس کا ساتھ دیے اس کے ساتھ بیچے آ تو ضرور کی مگرگارڈ ن میں مھنے آ سان تلے تیں آیا۔ لاؤنج سے باہر میڑھیوں پرشیڈ کے بیچے ہی کھڑا رہا۔ باتھ ٹی جائے یا کافی کانگ نے کر ہارش کو دور کھڑ ہے ہو کمر

ا ٹیجوائے کرنا الگ بات تھی تھر بارش یں بھیکنے اور نہانے کا تصوراس کے نز دیک جیما فاصا بیکا ندس تھا۔ وہ دور کھڑا قرد کو ہارش کوا مجوائے کرتا د كيدر باتف وه واقتى بهت معصوم ، بالكل بيون جيسى بن لك ري تقى .

" کیا ہوا، اتنی جدری کیوں آ سمنیں؟ انبھی یارش رکی تو نہیں۔ اتن جلدی دل مجر کمیا اور نہیں نہ نا کیا؟' ' پیکھوہی دم ایعدوہ شیڈ میں

اس کے پاس چل آ کی تواس نے تیجب سے بوچھا۔ "اكيكيكولى مزااً تاب يخود فو مير عساته بارش شل آئيين، يهال يركش ما إلى - آب بهت بورين-"ووروش ليج

ين مند يهلا كر بول

" بجوري ب، اب آل ب كواس بوربند ي كما تد كر اراكر ما يزي كار"

" شیدش در کفرے جس طرح مجھ دیکھ رہے تھے، مجھے ای لگ رہا تھا جیسی ہی کوئی حق ہوں، محرا بھی ایسے رہے تھے جیسے بچوں کی حمالت پر ہوئے حکراتے ہیں۔"

" ' سوئيث بارث اکيا يوبون انجي آپ واقعي پڳ تي اين - پرآپ کابيزيجينا مجھ دل وڄان ہے مزيز ہے۔ "اس کے چرے پر جمري بالوب كي كيلي الثوب كواچي انظيول پر پيينتا وه مسكر؛ كر بونا -اس كاروشاا ندازا سے بهت اچھا لگ رباتھ - وہ دونوں كمرے بي واپس آ گئے بتھے

وہ وار ڈروب سے کپڑے انکال رہی تھی۔ ابھی وہ باتھ روم کی طرف جار ہی تھی کہ فون کی بیل جی۔ " ابان تدرت ابولو-" چہرے پر جھرے یانی کے قطروں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے اس نے خوشکوا را نداز میں کہا۔

"" أذ تنك ؟ واه بحق مزے أرب جيں " وه دوسرى طرف سے بنى جائے والى كى بات كے جواب ميں بولى \_

http://www.paksociety.com

"' تمهارے انوائٹ کرنے کاشکریہ یا را تکرمیراموڈ نہیں تم ٹوگ جاؤ۔ میں ان شاء الندکل تمہارے کعرضرورآ وُل کی ۔''

چند سیکنٹرز دوسری جانب سے ندرت کی کھی جاتے والی بات سننے کے بعداس نے مسکرا کر جواب ویا۔

تدرت کا فون تھا۔ مامعہ وغیرہ بہت دنوں ہے اس کے چیچے پڑے تھے کہ اپنی منگنی کی خوشی میں ہمیں ٹریٹ دور آج موسم جھی اچھا ہے تو ندرت نے سب دوستوں کوشریت و بیتے اور آ ؤ ننگ کا بروگرام بنا بیاہے۔ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں زندہ دل لوگ ۔' اس نے بنایا۔

" تم نے مع کیوں کردیاء چلی جا تمیں \_" وودوبار وکیپیوٹر آن کرنے لگا تھ۔

" بس ویسے ہی کل چاتو رہی ہوں اس کی منتقلی کے فنکشن بیس چرکیو ضروری ہے دوز روز بلا دجہ مارے جارے چھرنے کی اور ویسے

بھی ہم چھٹی کے اس دن کوایے انتہائی بور حم کے شوہر صدب کے ماتھ گز رنا جا ہے تال۔"

وہ کمپیوٹر کے سے کری پر میٹا پی مطور قائل کھول رہات، جب خرد بات کرتے کرتے ایک دم ال اس کے چیجے آئی۔اس کے سنورے با بول کواپنے شیلے ہاتھوں سے بگاڑ ااور چھا ک ہے ہاتھ روم میں بھس تنی۔ا سے چکڑتے کے بیے کری سے اٹھنا وہ مشکراتا ہواوا پس كرى يربينه كباتمار

آج تدرت کی منتلی تھی۔ الوائلڈ تو وہ بھی ٹھا تکراس نے اپنے جانے سے معذرت کرتے اسے فنکشن میں خود چھوڑ نے جانے اور

واپس لائے کی ڈ مدداری ضرور لے کی تھی ۔خرد کو یہ پات اچھی نہیں لگ ری تھی کہوہ میں اے چھوڑ نے جائے بھردوتین تھنے بعدوہ یا رولینے آئے۔اس نے تیار ہوتے وقت بھی کٹی ہراس سے کہاتھ کہندرت کے گھر اسے بے شک وہ چھوڑ وے محروا پھی بیل وہ ڈرائیور کے ساتھ

آ جائے گی کین ووال کی بات ما تائیں تھے۔

فیروزی رنگ کا چوڑی وار یا جامد، انگر کھا اور فیروزی ہی رنگ کے گولڈن کام سے آ راستہ بہت کیے چوڑے ووسیٹے کے ساتھ

مغليطرز كى ابس سے كاكر تى جوارى ، كا في كى چوڑ يول اورسنبرى يائل كساته ووسفل حيد كى كوئى شنزادى بى لگ ربى تى سيليق سے كيے

سكة ميك اب اوراس كے تصرف ليے على ورواس كي خوب صورتى كومزيد بزهار ہے يتف ده بهت خوب صورت لگ ري تقي ، وه اس كى سام شخاشا تعریفی کرتا رہا تھا۔ اس سے راستے عمل ایک جگرگا ڈی روک کر اس سے سیسے پھولوں سے کنگن فریدے متھے۔ دولوں ہاٹھول عمل

چوزیوں سے پہلے اس کی کلائی میں موجود وہ تھن اس کی تیاریوں کومزید دفریب اور کمل بنار ہے تھے۔

تدرت کی مثلنی کی تقریب اس کے گھر پر بی تھی۔ تقریب ہیں آئے والے مہر نوں کی گاڑیوں کی کافی زیادہ تعدا داس کے گھر کے س منے اور سڑک پر آ کے چیجے کافی دور تک موجود تھی۔ گاڑ ہیں اور لوگوں کے استنے زیادہ مرش کے سبب وہ اپنی گاڑی تدریت کے گیٹ کے

بالکل سامنے میں روک باید تھ۔اسی وقت وہاں لڑ کے والوں کی بھی آ مد جو کئی تواس رش اورا قرا تفری میں مزیدا ضاف ہو گیا۔ خردا سے شداحا فظ کہ کرگاڑی ہے اتر گئے تھی۔ وہ گاڑی ٹی جیٹ فردکوجاتا دیکھر ہاتھا، جب اے اپٹی گاڑی ہے آ گے ایک گاڑی

http://www.paksociety.com

119/311

' چھوڑ کر کھڑی دوسری گاڑی کے باس سا معہ جی داور تصر کھڑے نظر آئے۔ وہ گاڑی تعز کی تھی ، وہ اسے بچھیانیا تھ اوراس کے چھیے والی شاید ساسعه اورهما د کی تھی۔ ان قینول نے شروکوا بھی ای دیکھا تھا جبکہ چیچے گا ڑی شن موجودا شعر مرکن کی نگاہ ٹیل گئ تھی۔ وہ قینول اسے ٹیل و کچے سکے تھے۔لیکن اے وہ سب لُظر بھی آ رہے تھے،وران کے زندگ ہے بھر پور قباتے اور و تھی سب سنا کی بھی دے رہے تھے۔

وہ تاریکی میں تھا، ان لوگوں کونظر تیں آ رہا تھا، جب کدان سب کے چیروں پر پڑتی اروگرد ہے آتی روشنیاں ان سب کے چیرے

ہے بالکل دساف اورواجع دکھار ہی تھیں۔ سیاہ دھاری دار بہترین ڈٹر موٹ میں بہت دینڈسم ، بہت شدارلگ خصرا ہے ہالکل داخع نظر آ رہا

تھا۔اس کی گہری تکا ہیں سے سیج قدم اٹھا کران لوگوں کی طرف آتی خرد پرجی تھیں۔

"اب توخردا " تى ب-اب تواتدر چلومىر ، بمال " "اس نے حمادى آ وازى جوبس كر خصر سے كهدر باتقا۔

" تعفرت جادى بات كاكوكى جواب نين ديا تد واس كى نكايل مسل خرد يرم كو تيس ايك تاريك كوشے بي بيناوه اس منظر یں شامل برخض کے چرے اور اس برموجود تا ترکو ہا آس تی پڑھ سکتا تھا، وہ پڑھ رہ تھ اوراے خضر عالم کے چرے برموجود تا تر اوراس کی

آ تھیں یا لکل بھی اچھی ٹیس لگ رہی تھیں ۔خرداس اٹنا شران لوگوں کے قریب بھٹی گئی تھی۔

'' پچھلے بندرہ منثوں سے خصرے حب نے جمیں تمہارے انتظار میں بیبان باہر روک کر رکھا ہوا ہے۔فرما رہے تھے۔'' خرد بھی آ جائے پھرسارا کروپ اکٹھاا ندر ہلے گا۔"س معدنے خروے ہاتھ مائے ہوئے کہا خرد جواہا تھے لے کیا بولی ، ووس تبین سکا۔اس کی قابیں ابھی بھی نظری کود کیوری تھیں جو ہنوڑ خاموش کھڑا خروبی کود کیور ہاتھ۔ سامعدا ورتما د، خروے یا تیں کررے تھا ورخطراے دیکی رہاتھا،

يكلخت بى دەشدىيدترين غصادرب چينى كاشكار بواتھا۔

اس کا دل جا با دوخرد کا باتھ کیز کراہے وائس گاڑی جس بھ لے اسے اس تقریب بیس ترکت ہے روک دے اے اے اپنے ماتھ

واليل كفرلے جائے ليكن وہ ايسانيس كرم كا تھا۔

ایک وم بل اس نے گاڑی اٹ رٹ کروی تھی۔ بہت نیز رفتاری سے گاڑی ڈرا نیوکرتا وہ کھر واپس آگ یو تھا۔ لاؤٹج کا وروازہ

کھول کردہ اندرداقل ہوتے لگا کداندر سے آتی آوازول نے وہیں رکتے پر مجبور کردیا۔ فاؤ کج سے فریدہ اورزریدی آوازی آری تھیں۔

" اخرد گھر پرٹنل ہے، ورندیل جمہیں، پی بہو کے ہاتھ کی سزے وار کا ٹی پڑوائی۔" پیفرید و کی آ واز تھی جوز ریندے ٹا ہے تھیں۔

" إل تعربتار بانتها ان لوگور كركس فرينزك آج تنجيج منك هيا - " زريد جوا بابوليس -

" شام میں خطر ہورے ہاں ہی آیا ہوا تھا۔ اچھا خاصا چیز تمیر پچر ہور ہاتھ اسے۔ میں نے کہا کہ آج ہورے ہاں جی رک جاؤ،

ر بسٹ کراو۔ کہنے لگا۔ میری فرینڈ کی انگیج مند ہے، گروپ کے سب وگ وہاں آئیل کے، میراجانا بھی بہت شروری ہے۔ می سے مجھ ی

مجمی کہ جب هیعت تھیک نیس تو جانا کیٹسل کردو۔ اپنی فرینڈ ہے ایکسکیوز کرلومگر نیس، جب سب دوست جارہے ہیں تو میرا جانا بھی بہت

http://www.paksociety.com

120/311

هيم سفر

ضروری ہے۔ از ریند شایر کھی کھائے ہوئے بولیں۔

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

" ' ہننے ہدائے والازندہ دل لڑکا ہے۔ ووستوں کے ساتھ ایسے بلے مکلے اور ہنگا ہے کو کیسے مس کرویتا۔ ' جوایا قریدہ بنس کر بولیں۔

" ال الله عضية بنسال وأمال للم كلك كالشوقين اور زنده ول توخيره وبهت ميه اب يهي ويكهو كرطبيعت شايد و تنن دنول حرقراب

ہے اور جھے آج بتار ہو تھ کوکل ای طبیعت تراب بی اس نے اپنی فرینڈ کے چھے لگ کراس سے اس کی متنی کی خوشی میں زیروست تریت لی۔

كهدر باتقاء دوست آئے تھے، بس مرف فرونيس آئي تھي۔ شايدا هم بي ئي في استان كرديا موكاء"

"اشعر كيول منع كرے كا فرد كاخود تى مود تيس بوگا" افريد وجوا بابوليس \_

" ا پار) ، ہوسکتاہے ویسے بھی شاوی شدہ اور غیر شادی شدہ لڑ کیوں کی د مددار ہوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب خرد ان میرڈ لڑ کیوں کی طورت فایر ور کی ہے منہ اٹھا کر ہو ٹبی تو دوستوں کے ساتھ کہتل نیل جاسکتی۔ جائے کا جنتنا بھی دل جا ور ہے ہوا ور دل کیوں نیس

جا ہے گا۔اپنے ہم تمرد دستول کے ساتھ ۔" وُ مُلک پرجانے کا۔ بھی اس کی عمر ہے ،ان سے کلوں اور بنگاموں کی ۔ فعز جھے ہے کہدر ہاتھ اشعر

بی کی خرد سے انٹایزے ہیں ، ان دولول کے آجل میں حزاج کیے ہے جو اس کے۔ان دولول کی سوچ میں بھے تو بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔''

لديد في خطرك كلي بوكي بات وجرائي \_ '' دنہیں، خیرا تنازیہ وہمر کا فرق بھی نہیں ہےان دونوں میں آٹھ سال کا فرق ہے اور میں بیوی میں اتناات کے ڈیفرنس توجہ رے ہاں

عام بات ہے۔ ہال بس سے کہ اشعر ذرا میچور اور پخیرہ زیاوہ ہے اورخرو بین بچینا بہت ہے لیکن اللّٰد کاشکر ہے ووٹوں ایک دوسرے کے س تھ بہت خوش میں اور دیسے ہیں جہیں بٹاؤں بخر دہل بھیٹا اور نا دانی اپنی کم عمری کے سبب جا ہے جس قدر بھی موجود ہے بلیکن نیچر کی وہ بہت

السكى برخروك مونے سے محصاتو يو سالگنا ب كرجيدوويٹيوس ش نے بيائ تھيں تو ايك بني الن كى كى پورى كرنے كے سے مجھدوو باروال محق ہے۔ "فریدہ نے اُکٹ جواب دیا۔

" بدیا الوفیر بالکل تھیک ہے مرد نیچر کی واقعی بہت الم کی ہے۔ از رید نے سن کی بات سے المقال کی مجمعا البا جائے یا کافی کا سي ليت بوسة يولين

" فطر می جمدے بوی تریفی کرتا ہے تردک کہنا ہے ، یا ق دوست می سب ایتھے ہیں مگر فرد کی بامت الگ ہے۔ ووسب سے مختلف اور بہت منفرد ہے بلکدائبی چندروز بینے کی بات ہے بچھ سے زراق میں کہدر یا تھا۔ میں لیٹ ہوئی ، اشعر بھا کی اتنی انھی لڑگی کو مجھ سے

مہلے سلے اڑے۔'' میں نے کہا۔ برخور دارا ہیے بات ذرااشعر کے سائتے کہنا ، وہی شہیں اس یا مت کا جواب دے گا۔''

ڈریندایٹی بات کے خطآم پرخوونل آبقنہ لگا کربنس پڑی تھیں ۔ان کے پرحزاج انداز پرفریدہ بھی بنس ویں ۔

"اس الرك كاستنس آف بيوم بحى بس اى كاطرح كاب اتى شجيدگى سے خدال كرتا ہے كەنتى ويرتوبنده مجمدى تيس يا تاك خدال جواب یا مجیدگی سے پچھ کہا ہے۔ " قریدہ ، زرید کے دہرائے خصر کے ندان کو انجوائے کرتی ایک بھی بنس ری تھیں ۔

"" آپ بہت بور ہیں۔ ابھی آپ کی جگہ کوئی زندہ دل بندہ ہوتا ہ انتاا نجوائے کر رہا ہوتا ہورٹر کو۔ ' اس کے کان سائیس سر کیں کم http://www.paksociety.com 121 / 311

رېق

م' اب توخر دآ گئی ہے۔ اب تو اندر چلومیر ہے بھائی۔'' وو ما وُنچ کے سامنے ہے ہٹا ، وہ وائیس مڑا۔

" إلى دوست بحى سب الصح إلى محرفر دكى بات الك ب-"

وہ گھرے اتدرواغل ہونے کے دوسرے رائے کی طرف تیز قدموں سے بڑ عد ہاتھا۔

'' دیکھیں ایسے ہوتے ہیں زندہ دل لوگ یا ''اس کے دیاغ میں آندھیاں ہی چل رہی تھیں۔

" بچھے ہندر ومنٹول سے تعفرص حب تے ہمیں تمہارے انتظار میں یہاں با برروک کرر کھا ہواہے۔ ' ووا ندرد خل ہو گیا تھا کمی بھی طرف ریکھے بغیر وہ سیدھا ہے کمرے کی طرف جا رہا تھ۔

" الرواتو الحق بحى بجين ب، الل ليج م الجى بحى، يك يكثر موتے بين " و واسين كر سے كا ندوا حميا قا۔

''اشعر بی کی فر دے استے بڑے ہیں،ان دولوں کے آئیں میں مزاج کیے ہیں ہے۔''

موبائل ، كا ثرى كى جاني سب كهدوور كيينك كروه بيذ بربيته كيا-

"اب توخرداً من ب، اب تو اعدر چلو-" خرد سي سمج كرقدم الله في اس طرف بره حد دي تقي -اس نے اپنے بإلوں كوز ور مے شيور

يس جكز ليا فغار

اس نے رات کے کھانے کے لیے الکارکبواویا تھا۔ وہ کمرے کی تمام بتیاں مجھائے ، کمرے بین کھن الد جرر کیے بیٹر پرلیٹ کمیا تفار دوا مد کی مختوں بعد خرووائی آئی تواس کی تیل کی تک کندا ہے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے کافی و سر پہلے ہی سٹائی وے گئ تھی ۔

اس نے فورآئی آ تھسیں بول بند کرلیں جسے بہت گہری نیندسور ہا ہو۔ خرد نے کرے کا درواز دکھول۔ آ داڑ دل سے اے پتا چا کداس نے

و میں کھڑے ہوکرا سینے دونوں میرول سے سینٹل اتا می ہیں۔اس کے بعدوہ بری آ استکی ہے چلتی اس کے قریب آئی۔اس کے قریب ہوکر،

اس کی طرف جمل وہ بھوراے دیکھ رہی تھی مجر بری آ جمل ہے اس نے اس کے ماتنے پر ہاتھ میں رکھا جیے اے بھاراتو نہیں۔وہ بالکل ساکت لین موتا ہوا بنار ہا مسئورکن پر فیوم اور پھولوں کی رومان پر ورخوشبوؤل میں بس مہلتی ، بھی سنوری ، بہت دکیش بہت حسین اس کی بدیوی

جواس کے ملیے صرف ایک بیوی سے بھی مہت بڑھ کراس کی عبت بھی تھی ،اس کی مجوبہ مجی تھی ۔ زندگی میں پہلی ہارا سپینے قرب سے اپنی خوشیو ے اس کے اندر کوئی نرم اور لطیف جذیات نہ جگا ہائی ، بلک اس کا ول جا ہوہ ہاتھ سے دھکا دے کرا ہے اسپینے ہاس سے بٹا دے ، بالکل وور

بٹادے۔وہ اس پر بھی ہوئی تھی اوراس بل اس کی بیقر ہت،اپنے اشتے قریب اس کی موجودگی اے البجائی تا قابل پرواشت لگ وی تھی ، پھر

ا سے گیری ٹیندسوتا مجھ کروواس کے یاس ہے بٹ گئے۔وس منٹ بعدو دہاس تبدیل کرے اور میک اپ وجیوٹری سے خودکو آزاد کرکے واپس کمرے میں آگئے تک ۔ وہ بڑی ف موثی ہے آ کر اس کے برابر پچھ فاصلے پر لیٹ گئے تک صاف ایک ہاتھ جنتا فاصلہ تھا، وہ جا ہتا تر لیٹے لیٹے

بی ہاتھ بڑھ کراہے اپنے پاس ، اپنے قریب تھینچ کراس فاصلے کوایک مل میں مٹا سکٹا تھ مگروہ اس فاصلے کومٹانییں سکا تھا، وہ اس پورٹی رات

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

أجاكار باتف

خود کو پرسکون اور نارٹن کرنے کے لیے میچ وہ جا گنگ اور ایکسرسا تز کے لیے چاد گیا تھا۔ وہ گھری نیندسور ہی تھی۔ سیاہ نائٹی میں

جيوري اورسيك ؛ پ كے بغير مجى و واتى بنى حسين لگ رہى تى ، جتنى كل فيروزى باس شر لگ رہى تھى ۔

وہ والیس آیا تو تنب بھی سوری تھی ہے کی تا زہ ہوا، جا گنگ، ایکسرسائز کسی بھی چیز نے اے سکون نہیں دیا تھا۔ جب وہ نہا کر پاہر نکلات وواٹھ بھی تھی۔ تولیے ہے ہالوں کوخٹک کرتے وواس پرنگاہ ڈامے بغیرا پنی دارڈ روب کی طرف مسمیا۔ وواپے آج بہننے کے لیے

موث كالآفاب كرزيا قفا\_

" الكيابات بريممروف بين، بم م بات التي بين كررب " وونستي مكراتي جيش بين انداز بين بات كرتي واس ك

یاں چکی آئی تھی۔ س کی ہر کیفیت سے انہون واس کے اعدماس وفت کیا پچھے واس سے بالگ ہے خبر۔

" کل رات جھے لینے کیوں آئیں آئے تھے؟ نیاز کو دکھیے کر جھے اتی قکر ہوگئ تھی کہ ایک کیا بات ہوگئ جو آپٹین آئے۔ گھر واپس ۴ کرآپ کوسویتے دیکھ کرتو ہیں اور مجی ڈرگئ تھی کہ خدا ناخواستہ کہیں طبیعت تو خراب نہیں۔''

" وجمعے نیزر آ ری تھی ۔ " خود پر جبر کر کے اس نے بمشکل اس کے سوال کا انتہا کی مختصر جواب دیا ، اس کے حرید نز ویک ہو کر اس نے

خوب گيري سرنس اينة الدريمينج كرجينے كوئي خوشبواسية الدرا تاري۔ "" آپ کے اس فرشیوی خوشبو مجھے بہت اچھ گلتی ہے۔" وونو را اس ہے بچھد ور بٹاءاس کی طرف و کیے افیراس کی بات کا کوئی

جواب وبد بغیراس نے فورانی بغیر کی توجہ کے ایک دیکھر باہر تکالا اور کیڑے بدلنے ڈریٹک روم میں چار گیا۔ سیاہ پینٹ اور گرے شرت پہنے و وڈ رینگ روم ہے یا ہر لکلا ، وہ جب بھی ای طرح تائش میں ملبوس ای لا پرواہے انداز میں کمرے

میں موجود تھی۔ نو ندوری میں اس کی کلا سز آف ہو چی تھیں۔ وہ فارغ تھی۔ اپنی یا تی تیاری تیز راتیاری سے چندمنٹوں میں کھل کرنے کے بعد اب ودہرایت کیس بلہ پر کے س بس اٹی فائلیں رکد وال ے برابرآ کر بیٹ کی تھی۔

" كنت وأور است بهم وك ايك سائع كهيل و برشيل شكة - آخ في كبيل و بركري ، كي اجه سه ريمورث شيل "

" في آئي بهت بري دور - "اس ق فائل كويريف كيس يل يا

'' إن بھی ، آپ بزی لوگ ہیں۔فارغ تو بس ہم ہیں۔''وہ اس کے مجھے میں موجود سرمبری اور کی کا برا، نے بغیر ہولی۔

"ا چی کھر ڈ نر کے لیے چینے ہیں۔ کینڈل مائٹ اور پھر بہت سوفٹ سوفٹ میوزک سفتے لانگ ڈرا ئیو۔ ایک پرفیکٹ رومیفک

ا بینگ ۔'' وہ بے تکلفی ہے اس کے ہاتھ کے اور ہاتھ رکھ کر بول ۔اس نے ایک جھکے ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے بیچ ہے یا برنکال اور پھر

ہمت بخت اور بے مہرے کیے میں بول<sub>۔</sub>

http://www.paksociety.com

يأك موسائني ڈاٹ كام

123 / 311

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

" مجھے آنس جلدی پینچنا ہے۔ اس وفت ان فضول ہوتوں کے لیے میرے باس ہرگز کوئی فرصت نہیں ہے " محمروہ ابھی بھی یا تواس

کے لیجے کی تنبد ملی کومسوس تبیس کریا فی تھی یا اگر کرلیا تھ تواہے وانستہ نظرا نداز کررہی تھی ، تب بنی تو خودسپر دگی کے سے انداز میں اس نے اس

ك شائ يرسرد كلده يا اور يوس از اورك سي بولى

" بیں پھینیں جانتی مصروف ہیں تو ہوا کریں۔ جھے تو بس آئ آپ کے ساتھ ڈ ز کرنے کینں یا ہر جانا ہے بھر میں ایگز، مزیس

بزی ہوجاؤں کی بے تب اگرآ پ جھ ہے کہیں چلنے کے لیے کہیں کے تومیں بالکل نہیں جاؤں گی۔''

اس نے شدید فصے کے عالم میں ایک محظے ہے اس کا سرایے شانے پرے بنایا۔ 'نیے چونچلے ہروفت اجھے نیس لگتے ہیں خرد! ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے ، ایک موقع ہوتا ہے۔ '' وہ بخت اور سرد کیج میں بے زار کی سے اولا۔

"اشعرا" وہ جیرت ہے آ محصیں واکیے سے ایک ملک دیکے دائ تھی جس نے بھی تختی سے بات ندی ہو، اس کا بیا نداز۔

وہ اتنی ویے ہے خرد پر منبط قائم رکھ کرخود کو پچوبھی ہوسے ہے روکتار ہاتھا گرخروں نے اپنے ہے وقت کے چاؤچوفچوں ہے اسے

بولتے مرجبور کیا تھا۔

" بروقت كابير بجينا اورقمر ذكلاس روميفك حركتي الجيمي فين كتي جي خردا شو بركائس وقت كيها مود بيه بيوي ش اتناسيلس مونا

جاہے کہائ کے موڈ کو بھوسکے۔ 'اس کا اعداز ہنگ آمیزاور بہت براتھ اس نے بریف کیس پرزورے باتھ ماد کراہے بتد کیا اور بھکے ہے

اشد کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ پرجس جگداس کے پاس آ کر پیٹی تھی ،اس جگد،اس زاویے سے بالکل ساکت بیٹی ہوئی تھی اور وہ کمرے سے باہر نکل کیا

ووآ فس آئے تھے۔اے تخت لفظ البنا بنک آمیزا عمال اب اسے بری طرح معظرب اور پر بٹان کردیا تھا۔ وواس کے رویے سے برت بول ہے، وورو کی بھی بول ، وہ جانا تا مگر بھر بھی اس نے کھر پر فون تبیں کیا۔ شام ش آئس سے سیدھ گھر آنے کے بجائے وہ

سوئمنگ کے لیے چا گیا۔ رات کا کھانا اس نے اپنے کچھد وستوں کے ساتھ باہر کھایا۔ اس کی اس ایک سالہ شادی شدہ زندگی کے ابتدائی ایام

کے بعدایہ پہلی مرتبہ دواتی جب وہ آخس کے بعد کھر جاٹا کیل جا بتاتھ۔ وہ کھرے یا جروفت گزاردیٹا چیتا تھ۔ وہ رات ایونے ہارہ بہلے کھر

پورچ میں لاکرگا زی روکتے وہ اسے ٹیمن بر کھڑی نظر آئی۔ بالکل اکبلی اورخاموش کھڑی وہ اس کود مجھور ہی تھی۔وہ گا زی سے اتر

سی اور پھرائیزں کی طرف نگاہ ڈانے بغیر بورج سے گزرتا چلا گیا۔ورمی ٹی تمام راستے عبور کرکے وہ اندر آ گیا۔سیڈھیول چڑھ کراپیے سے میں آیا تو دہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ دروازے بی پرنگا ہیں جائے کھڑی تھی ، وہ اسے نظرانداز کرکے ہریف کیس ، کھڑی اور موبائل ميزير د كفنے لگا۔

"السلام عليكم ""اس في خود يات كرف كا أغاز كيا-شايد ويجيد چند سيكندزاس في اشعر كي الفتكوكي والركز كي اميديس

http://www.paksociety.com

124/311

مخزار بے تھے۔

'' وعلیم اسلام۔''اس کی طرف د سیمے بغیراس نے چلتے چلتے اس کے سلام کا جواب دیا۔

" دنمیں ۔ ' وہ باتھے روم شریقس کیا تھا۔ وہ باتھ روم ہے باہر لکلا تو وہ بند پر بیٹی تظر آئی۔ وہ اس کو دیکیے رہی ہی میکر وہ اے دیکھنا

تبیل جا بنا تفدوہ اس سے کوئی بات کرنانہیں جا بنا تھا، اس سے بجائے سونے کے لیے بیٹر پر آئے کے وہ کرے کے دروازے کی طرف

بز ہدگیا ۔ایک بل بن وو کمرے ہے ہ ہرتھا۔ سیدھا چانا وہ کوریٹرور کا آخری کمرہ جوال کی اسٹڈی تھا، وہاں آگیا۔

وہ وہاں میزیر بظاہر چند فائلیں اپنے میں نے رکھے جیفاتھ محرد رحقیقت اس کا دھیان وہاں موجود کی بھی چیز پرجیس تھا۔اے وہاں بیٹے آلام محنشہ دیے وال تقدید بسیاس نے اسٹٹری کا دروازہ کھلنے کی آ واز تی۔اس نے سرتھم کر چیچیٹیں ویکھا۔وہ بدستور فائل پرتظریں

مرکوز کیے رہا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ چند منت وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔

"أ ب كوكي جواب؟ جمه ي بات برنا راض بير؟ بس في كيا كياب أجمع منا كي توسك؟" اس اس كي تعرالي آوازي \_

" " كي كينيس مواب تجھے اپنا كام كرنا ہے - كي درير بالكل إكبلا ربنا جا بتنا مول " اس كى طرف و كيھے بغيراس تے خشك اور سياث

ے اعداز بھل جواب دیا۔ " كيا بات مولى ب تجهيم بنا كمي توسيى بييز كل جب بن ندرت ك كو كل قوس كيم بالكل تحك تن كر؟ بن ندرت كم بال

ے لیٹ واپس آئی تھی۔ کیا اس بات پرناراض ہیں؟ لیکن میں آئی لیٹ تو تبیس آ کی تھی صرف ساڑھے بارہ ہی تو ہیجے تھے۔ شا دی بیاہ کے فنكشز ين عمواً اس ي كى زياده ديرلك جاتى باوريل آب كى يرميش عد وبال كى تقى - اكرا ب منع كرت يس ندرت كى الكيم منت ين

م می نمیس جاتی ۔ آپ مجھے جہاں جانے کوئٹ کریں گئے میں وہاں زعد کی مجرفیس جاؤں گی۔'' آنسوؤں کو پینے وہ کھو کیرستھ میں بولی۔

" جبتم سے کہیں پر کچھ فاط ہوا تی ٹیل ہے تو ہے کاریس کیوں ایکسکیو زوے رہی ہو۔ جاذ جا کرموجاؤاور جھے بھی بیرا کام کرنے وو۔ جب جمعے فیندا کے گئ میں کمرے میں آ جاؤں کا اوراب پلیزیهال کھڑے ہوکر بیمظلومات ہے اُ اینا کر ایول کرمیرا وقت ضائع مت

مرو ين دُسرب بور يا بول -" اس کا سر دلیجه قطعیت مجرااور دونوک تھا۔ وہ اب بہاں عز بدایک سینڈ بھی اس کی موجود کی برداشت تیس کرسکتا "بیتا تر میا ہوا۔ وہ

ظاموثی سے دہاں سے بلٹ گئتی اور اس کے جانے کے بعد وہ سردوتوں باتھوں میں دے کرشد بدے قراری کے عالم میں جیٹیا تھا۔ پوری رات یونی بیٹے گزارد سے کے بعدوہ رات کے آخری پہر کمرے میں آیاتو وہ جاگ دی تھی۔ کمرے کی لائٹس بند تیس وہ خاموثی سے بیڈ

کے دوسرے کوتے یہ آ کرلیٹ گیا۔وہ اس کے نخالف سمت کروٹ لے کرلیٹا ہوا تھ پھرمجی جا نئا تھ کہ وہ رورای ہے۔ پہلی یاران آ نسوؤل کو ماف کرنے کے بیے اس کے ہتھ نہیں اٹھ سکے تھے۔ میچ وہ متورم چیرہ اور بے تی شا مرخ آ ٹکھیں لیے خاموش ہے اے تیار ہوتا دیکھتی

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

125/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

ربی۔ آج اس نے اسے محاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تتی۔ وہ میں رہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہنا تو کیا اس کی طرف ایک نگاہ تک والے بغیر کمرے ہے گل کیا ۔فریدہ کی وجہ ہے ڈائنگ ٹیمل پر آ کر بیٹھاتو کیا تھا گھر ٹاشنے کی اسے بالکل خواہش نہیں تھی۔

\* " كيا بواخر دُنين آئى ؟" " قريده نے خرد كى غير موجود كى پرفور أاستعضار كيا۔

" ده سورين ہے۔ "اينے كب ميں جائے داستے ہوئے س تے جموث بولا۔

'' پڑھتی رہی ہوگی رات میں دیرتک ۔ پہیرز کا خوف تو اس نے اپنے او پر کا ٹی ٹھیک ٹن کے سوار کرر کھ ہے۔'' وہ جواں کا تھونٹ لیلنے

مشکرا کر ہوہیں ۔اس نے جوابا محض مربلانے پراکتفا کیا۔انہوں نے اسے بغور دیکھ جیسے اس کے چبرے پر پہلے پڑھنا جا ہو۔

" كوئى وربات تونيس ب؟ " فريده نے اس كى فير معمولى خاموشى كومسوس كرايا تف وه قدر يرتشو ايش سے اس كى طرف د كير متى تھیں۔" متم دونوں میں کوئی جھڑ اونٹیس ہو گیا۔ مجھے تم کل ہے بہت دیپ دیپ لگ رہے ہو۔" ان کے اند، زیش قکراورتشو سی تقی ۔وہ ان کی

تشویش دور کرنے کوز بردی مسکرایا۔ " كونى جھنزائيس جوا"سب تھيك ہے خرواسے ايكر يمزكى تيارى بي برى ہے اس ليے اس كاسونے جا كئے كاروثين معول ا

ہت گیا ہے؛ در پس حیب ٹیس بلکہ پھوآ فینٹل کا موں بیس بہت زیا دہ مصروف ہوں۔ اچھ ممی ! بیس کل دینی جار ہا ہوں۔ " ان کی بات کا جواب دیے اس نے قور ابی موضوع تبدیل کرے انہیں دی روائل ہے آگا ہ کیا۔ دی اس کامعمول کا دفتر ک کام تف دی اپنے برا کج آفس وہ ہر ایک ڈیڑھ مہینے میں ایک ہارتو جایا ہی کرتا تھا۔ دہاں کیجی ٹینگڑھیں کیجھ دوسرے اہم آ فیشل کام تھے جن کی انبیام وہی کے سیےاس کی دہاں

موجود گی شر وری تقی به

" والهي كب بوكي ""اس ك موضوع تبديل كرف ك كوشش كامياب بوكي تحي

و او پکسیس شایدوس بطره دان لگ جا کس سے ا

'' ہاں' بس اس سے زیادہ وقت مت لگانا۔ تمہاری اور خرد کی شادی کی پہلی سالگرہ آ کریو تمبی خاموثی ہے گز رکئی۔ میں سوج رہی

مول ایسے ہوگ تو کیا ہوارتم اوگوں کی ویڈنگ ایٹی ورسری کوایک اچھی شاتداری پارٹی کرے ذیرادھوم وھام سے ہم ،ب سلی بریٹ کر لیتے

ہیں۔تمہارے ڈیڈی کے بعدے گھریس بالک سنانا، ورخا موثل ہے۔خوشی کی کوئی تقریب استے دنوں بعد گھریس موگی توبیسنا تاہمی نوٹے

اس نے بے ونی سے بغیر کوئی جوالی تبسرہ کیے ان کی ہاتوں پر تکش سر ہدا دیا تھا۔ جن الجھٹول اور سے قرار یوں میں اس وقت وہ گھرا

تما ايس س اس كوكي يحى بات داوا يحى لك راى يى اورداى كى بات ير يكه كين كورى جادر باتا

آ فس میں ایک بہت معمرونے دیناس کا منتظرتھا۔ ہر کام اپنے مخصوص پر وقیشنل انداز میں نمٹانے کے یاوجود و واندرے خود کو بڑا خالی خان محسوس کرد با تھا۔ وہ ہے مثن تھا وہ مضطرب تھا۔ اندرا یک جنگ ہی چیئری تھی۔ ول کا ایک گوشرصرف اورصرف خردکو لکارر با تھا۔

http://www.paksociety.com

126/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

· صرف اورصرف اس کا نام لے رہ تھاا وردوسرااس ہے دور چلا جا ناچ بیٹا تھا۔ اس کا نام بھی نہیں بیٹا جا بیٹا تھا۔ وہ آج بھی آفس ہے دیر ہی ہے کھ ٹابا ہر کھا کر گھر وا پس آیا تھ ۔ رات کے ساڑھے گیا رہ نج رہے تھے۔ قریدہ اپھے کمرے ٹل

سونے جا چکی تھیں۔وہ اپنے تمرے بیں آ با تو خرد دونوں ہاتھ گودیش رکھے بیڈ پر بیٹی نظر آئی۔وہ بالکل خاموش اور نہا بیٹی تھی۔

یر مول اس کا پہلا جیرتھ وروہ ہج ہے جیر کی تیار ہول کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹی تھی۔ پیچنے دودنوں میں اس نے خرد کے ہاتھ

یں کوئی کمآب کوئی نوٹ بک ٹیس دیکھی تھی۔ اے اپنے گرد بہت سارا پھیل وا کرکے بڑھنے کی عادت تھی اور را ٹھنگ ٹیبل جس طرح تمغی

ہوئی اور ہالک خابی پڑی تھی 'اے دیکھ کراندازہ ہور ہاتھ کہ آج دن مجر بھی اس نے ماکھ ٹیس پڑھا ہے۔ وہ خود کو گھریش بھی بہت اچھی طمرح سی

سنوار کر رکھتی تھی تگر اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک لیے میں بیرد کیولیے تف کہ اس نے آج بھی دہی اپ س پہنا ہوا تف کل سے پہناہ و کا ٹن کا لباس آئے بہت ڑیا دوشکن آلور ہوچکا تھا۔اس کا چہرہ رویا ہوا بہت کچھا مجھا اور مرجھا ہوا مگ رہ تھا۔

وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی تمروہ اے خود سے میلوں دور نظر آرہی تھی۔اس کی صبح سویرے قلائث تھی اس سے وہ ابھی

ے تی اپنی جانے کی تیاری کرنے لگا۔انن جلدی جلدی اور انٹازیادہ سنر کیا کرتاتھا کہ پاسپدرے سیت اس کی تمام چیری ہروقت تیار ہو تی تھیں۔وئ تو خاص طور پر آفس کے کا موں ہے اس کا زیادہ ہی جانالگارہتا تھا۔وہاں کا برانچ آفس کا روباری عاظ ہے اس کے لیے زیادہ اہم بھی تھا وہاں ان کی کمیٹی کے کئی اہم پر وجیکٹس چل رہے تھے۔اک کاروباری اہمیت کے پیش نظر بعیرت حسیبن کے زمانے ہی ہے ان کا

و إلى ايناذ الى أيك ايار ثمنت بحي تعار اس نے اپنے بڑے براؤن کلر کے ہریف کیس جس اپنی فائلز وغیر ورکھنی شروع کریں ۔ اتنی کثریت سے برنس الریوننگ کے سبب

و واب ساتھ ساتھ سان کا بھیرا جیشہ کم سے کم عی رکھنا پیند کرتاتھ۔ عموماً س کی کوشش ہوا کرتی تھی کداس کی ساتھ لے جانے کی اشیاء برایف

محیس کے ماتھ بہت ہے بہت آیک اور چھوٹے بیگ کے اندر تاسکیں۔

وہ اسے سامان رکھتے خاموثی ہے و کیوری تھی اس کے دسی جانے کا بد پروگرام اپ تک کل ہی بنا تھا اور اس بنے خود تو اے اسپیغ جانے کائیں بٹایا تھا اگر فریدہ سے اسے بتا ہال کی جو تو ہے دوسری تھی۔اس سے سوبائل پراس کے بید کارو باری دوست حسام زیازی کی کال

آئی جواسینے کی کام کے سلسلے بی کل اس سے سلفاس کے آئس ، ناچاہ رہاتھ۔

" "كل من تو من وي جاربا بول ـ" وه اسين لي ال وجيك كرربات ـ" وبال ـ والي آ جاؤل بحر من إي ـ" خرو ك

چیرے برآ کے تاثر ف اے بتایا کروواس کے جانے ہے آگا جیس تی۔

حرد بیٹر پرے اٹھ کریا تھوروم بیں بیل گلی چندمنٹول بحد باتھوروم کا در واز دوائیں کھننے کی آ واز آئی۔اس نے سرا تھا کراس طرف خیل و یکھا وہ بدستور لیپ تاپ کے ساتھ معروف رہا۔ وروازہ کملنے کے بعدوہ ، ندرنہ آئی تو لاشعوری طور پراس کی نظر آخی۔ وہ اے باتھ

روم کے دروازے پر کھڑی نظر آئی۔اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سرکو پکڑ، ہواتھا اور دوسرے ہاتھ سے دوکسی چیز کو پکڑتا جاہ رہی تھی۔شاید

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

دروازے کو شایدہ بیارکو۔ اے ایس لگا جیسے وہ وہ اس کر بڑے گی۔ وہ نودکواس کے باس آئے ہے روک نہیں بایا۔ وہ بھ گ کراس کے قریب

آ با۔ اس کی کرے گرد ہاتھ رکھ کراس نے اسے فوراً مہارا دیا۔

ورحمليا بيوا ١٩٠٠

" " چھٹیں ۔" سرکودا تھی یا تیں زورے چھٹلنے اس نے کہا۔

"تہاری طبعت کسی ہے؟"

'' ٹھیک ہے۔''اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر آ ہشہ ہے جواب دیا گھرا پئے گرد بھیلے اس کے ہاتھ کو ہمنتگی ہے خووے ہٹایا۔

وہ بڈی طرف جاتا ہا ہتی تھی۔اس کے جلنے قالین ہر یا ؤں رکھنے کا غدار ہالک بھی متواز ن ٹین تھے۔ مشہل سنہل کروہ اس طوح قدم اٹھار تک

تھی جیے اے ابھی بھی جگر آ رہا ہو۔ یہت آ ہتہ آ ہت 'جے شدید نقابت ،ور کمزوری کے عام میں اپلی تمام طاقت بروئے کاراد کر چلنے کی

کوشش کی۔وہ پاتھے روم کے دروازے پر کھڑ ااے ویکھٹا رہا۔اس کا دل جا باوہ اے سہارادے کر بیڈتک پہنچادے گراس نے خود مرے اس کا ہاتھ جس طرح دور بٹایا تفاوہ اے بتار ہاتھ کہ دواک ہے تفاتھی۔ دوکی منٹ و ہیں کھڑا اے دیکھتار ہا۔ وہ بیڈیر ہا کر بیٹھ چک تھی۔ یکھیا بل

وہ بیڈیر یونمی بیٹی رہی جیسے، پی سانس بھل کررہ ہی ہو گھروہ خا<u>صے تھکے تھکے سے</u> انداز میں بیڈیر لیٹ گئ تھی۔ لیٹنے کے بعداس نے آتھ میں بند کر میں اور آئٹموں نے او پراپنا دایاں ہاتھ در کھ میا' وہ اے دیکھنانہیں جا ہتی تھی۔ چندلھوں تک وہ دین کھڑ ااے دیکھنار ہا بھر ہاتھ روم کا کھلا

دروازہ اورل تن بٹرکر کے وہ کرے کے دوسری طرف مورکج بورڈ کی طرف آ کیا۔اس نے تمام دائٹس آف کردیں۔اب کرے ہیں صرف نا تن بلب روش تفاراس نے اپنالیے، ٹاپ بیڈرے بنایا۔ اسے میز پر رکھ کروہ بھی بیڈر پر آ کر بیٹ گیا۔

وہ دونوں بیٹر کے بالک الگ الگ کنا رول پرایک دومرے سے جبت فاصلے پر لیٹے ہوئے تھے دونوں میں سے ایک دومرے کے

مخالف مست کردے کی نے ٹیس کی ہو کی تھی اگروہ بغیر کروٹ کے بالکل سید حالین ہو تھ او وہ بھی باز وا تھوں پر رکھے بالکل سیدھی لیٹی تھی ۔ دونول جاگ رہے تھے۔ ہوری رات ان دونول عل ہے کسی ایک نے بھی کروٹ ٹیس کھی۔ شایک دومرے کی طرف شایک دومرے کی

الف من جيسة بها كى كرور بي بى دوان دواس دوراس دوراك دوراك دورا و دکل کی طرح آئ اس سے مند چیر کر کروٹ بدل کر بیٹ فیل پایا تھالیکن اس کی طرف بھی رخ فیل کریا وہا تھا۔اس سے اعدر

میں کوئی چڑ ، اُن میں جو خرد کی طرف برسنے میٹی قدی کرنے ہے روک وال میں ۔ کتی یا راس کے ہاتھول نے اسے تو منے کے لیے اسے اپنے ٹر دیک کرنے کے لیے اٹھنا ج ہا۔ اور جریار اپنے ہاتھول کو اٹھنے سے پہلے تی اس نے روک کیا۔ پوری رات دونوں میں ہے کوئی بھی آیک بل

کے ملیے بھی سویا تبیس تھا۔ اے گھرے جندی لکتا تھا۔ وہ یا گئے ہے بستر ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ پرآ تھمیں کھونے پٹٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر

ا پٹی تیاری کرتارہا۔ وہ تیارہ وکر بریف کیس ہاتھ میں لیے کمرے سے فکٹے نگا تب دروا زے پر ہاتھ رکھے وہ مؤکر ایک نظراہے دیکھنے ہے خود

http://www.paksociety.com

128/311

كوروك نبيس بإياب

''میں چار ہاہوں۔ آئی ڈاکٹر کوخیرورو کھاٹا۔'' ورواز ہے کی ٹاپ کوتھاہے اس نے اس سے کہا۔ اس کے الفاظ اور کیج میں بہت

الكلف يهبت فاصد تمار

جواب میں اس نے بقیر آواز کے صرف میں بنا کراہے'' خداج فظ 'کیا۔وہ فورا کرے۔ نگل کیا تھ۔

"مى اخردكى طبيعت بھے پچے تھيك نبيس لگ رئى ۔ رات اے كافى ديكنس جورى تنى شديد چكر بھى آ رہے تھے۔ بيس نے كہا تو ہے

لکیکن وہ بہت ، پر واہے خود سے شاید ہی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ آپ پلیز آج اے کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائے گا۔'' وہ ں کوخدا حافظ کینے آیا تو یہ بات بے ساختگی میں، س کے ابور سے نگل وہ ا ہے دل کا کیا کرتا جوایک ای واقت میں دوحصوب

یش بت ر با تھا۔ اس پر بیڈھ بھی تھا۔ اوراس کی فکر بھی تھی۔

'' میں ہے جاؤں گی بیٹا' لیکن تم کوئی مینشن یا گلرساتھ لے کرمت جاؤے ایگزیمز اور پڑھائی وڑھائی کے چکر میں لگ کرا پنی ڈائٹ

کا خیال کرتا ہالکل ہی چھوڑ و یا ہے اس لڑکی نے کی بھی تاشیتے ہیں' میں نے زبروی جوس اور آ ملیٹ لینے پر مجور کیا تھ ورنداس کا وہی مخصوص آبک ٹوسٹ اورائیک کپ جائے وال ناشتہ۔اب ذراا ورکنی کرےاں کا کھانا پیٹا ٹھیک کرواؤں گی۔ ڈاکٹر سے پچھلٹی وٹامٹر دغیرہ اس کے

ليكهوالول كې د كيناتمهاري دا پئ تك ان شاءالله اس كي ساري ديكنس دغيره د ور بوجائية كې اورځردهمېي بالكل فت قات ملے گ-"

قریدہ نے جوابا اے مطمئن کیا تھا۔ ہاہرڈ رائیورہ ہے ایئز پورٹ چھوڑ نے کے لیے گاڑی کے یاس اس کے انتظار بش کھڑا تھا۔ وہ پورٹ میں آئے کیا۔گاڑی کی طرف قدم! ٹھاتے بالکل ہےا ختیاری میں اس نے نظریں اٹھا کراوپر میرس کی طرف ویکھا' محروہ وہاں ٹبیر تھی۔

وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے پھراویرد یکھ۔اس کی آس پھرٹوٹی وہ گاڑی میں چٹھ کیا۔ گاڑی ایئز پورٹ کی ظرف جاتے راسے پر روال دوال می اوروہ بہت داس اور بہت منظرب اے گھرے دور ہوتا چا جارہا تھا۔ کثرت سے سفر کرنا اس کے

کاروباری معاملات کا حصرتی مگراب کے پتائیں ول اتنا ہے تر ار کیوں تھ ۔اب کی یارور کونجائے کون ساوح کا کون ساخو قب الاحق تھا۔

" ' کھی ہیں ٹی ؟ 'کیا ہور ہا ہے؟ ' ' اشعر نے مال ہے یو چھا۔ اس کی قون پر فریدہ ہے بات ہور ہی تھی جوان ونوں بال کوٹ ہیں متعين \_وه اس ونت اسيخ آخس شرعها اورو بين سنه اس سنه البين فون كيا تحاب

\* ' بالكل تميك ہوں۔ ہم نے يہاں نا رورن اب<sub>رائ</sub> زاور آ زاد کھير کے كئی علاقوں ايں قری ميڈ يكل كيميس لگائے ہوستے ہيں اور عورتوں اور بچوں کومقت علاج کے ساتھ فری میڈیسٹر بھی قراجم کررہے ہیں۔ دورورا زے جن علاقوں بیں ہم کیمیس جیس کیا پاسے وہاں

ے بھی لوگ ہمارے یا س علاق کے بیے پہال آ رہے ہیں۔ جن موراق اور بچوں کے باتھ یا ڈل زائر لے میں ضائح ہو گئے ان کے ہے ہم کوشش کررہے ہیں مصنوی اعدہ یک مقت فراہمی کا انتظام بھی کرسکیں۔بس کی نناؤں بیٹا ازار لے سے بعدا ب تک بھی بہاں حالات سنجھے ٹیس

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

ہیں۔ چھوٹے بچوں کی حالے توف ص طور پر بہت خراب ہے ان ہے جا روس کوندہ حنگ کی غذائل رہی ہے تدمیڈ یکل کی سموارے جن کے مال

باپ ، رے گئے ان کونو چھوڑ وجن کے والدین حیت ہیں ان معصوموں کی حالت بھی کچھ خاص اچھی نہیں۔ کا ہرہے جب ان کے گھر بارجاہ

ہو گئے ۔ یا پیاں کے دوز گار' کارویا رسب ختم ہو گئے تو بچول کوسر چھیائے کوچھت اور پیٹ بھرنے کو کھانا کہاں سے ملے گا۔ ایمی بھی کتی جگہوں

یر یہ مجبورلوگ کیمیوں اور عارضی ٹھکا ٹول پر سرچھ نے پر مجبور ہیں۔ان کے پاس اسٹ گھر ٹیس ۔ گورشنٹ بہت کچھ کرری ہے اور بہت ساری موکل اورا تنزیشنل ریلیف آ رکنا نزیش بھی بہت اچھا کام کرری ہیں۔ گرجم بیں سے ہرایک فروجب تک اس کام بیں خود بھی بوری

طرح شر کے شین ہوگا ان جاہ حال لوگوں کی زند کیاں پہلے جیسی نہیں ہو تکیں گی۔ صرف خوراک اور دوائیں بی نہیں بلکہ یہاں مل زمت کے مو تع چرا کرنے ہوں گے تا کہ جن کے کارو ہا شتم ہوئے ملاز پیش جاتی رہیں۔ان کے لیے دوز گار کے ذیرانع پیدا کیے جاشیس ،سکولز وغیرہ

کی رای کنسوکشن کرنی ہوگی۔

لٹیکن سب کچھٹا ول ہوئے ٹیں انبھی کئی سال گلیس گے۔ جابی بھی تو کوئی چھوٹی موٹی نہیں اتنی بڑی آ ٹی تھی۔ فیرقم سنا وَ' سکیسے ہو؟ ميرے يكھاورل إوا جو كئے ہوكے اپنے كھائے بينے ے؟"

ا پنی معرو فیات کا احوال سناتے انہوں نے اس کی خبریت خاصی فکرمندی سے پوچھی تو وہ ان کی فکرمندی پر بنس بڑا۔ واقعی بجد کتنا

مجھی بڑا ہوجائے ماں کے ہیے ہمیشہ بچے ہی رہتا ہے اور اس کی ماں تو وہھیں جو بالکل انجان اور میرائے بچوں کے دکھوں پر دکھی ہوتی خدمت خلق کے کام انجام دیتی تھیں اور اس دفشتہ بھی ایسے تی کا رفیر میں معروف تھیں۔

آ تھو اکتوبر2005 مکوجب زلزلدآیا تب وہ اوران کی این بی اوو بال اودیات خوراک اور دوسراامدادی سامان لے جانے

والے اولین لوگول میں شال تنصد وہ میرما رہے کام شہرت تاموری یا خبارات میں اپنی تقد ور شائع کروائے کے لیے ٹیس بلکہ واقعی انسانی جدردی کی بتیاد پر کرتی تھیں۔ وہ واقعی بے صد تدر دفطرت کی ، لک تھیں۔ وہ ، ل کی تدر دطبیعت اور دومروں کے فم کوابنا تم مجھنے کی ان کی

عاوت يرجيشه كي طرح فخريش جثلا بموار

" ين بالكل تعبك مول ي إلى يرى أكرمت روي "

و دہنیں فوٹی کی یے ٹیر دیتا جا بتا تھا۔ اپنی فوٹی ان کے ساتھ باشنا چاہتا تھا گھرائیس گہرا صدمہ پہنچے گا۔ پہنچے یہ جان کر کہ ان کی ایک پوتی ہے اور ان کی بہونے اسے چو رسالوں تک ان سے چمپائے رکھاہے۔ دوسرا حزید گہرا د کھانیس اس کی بھاری کے بارے میں جان کر پہنچے

گا۔ جب تک ترجم کی سرجری نہیں ہوجاتی اس وقت تک اے کی شرکی طرح ماں سے بیساری بات چھپا کریں رکھتا تھی۔

'' مر! خردنے اپنی چھٹی بڑھوانے کے لیے اٹھنیکیٹن بجوائی ہے۔ ڈاکٹرنے اس کی پٹی کی سرجری کے لیے ڈیٹ دے دی ہے۔ ا ب اس اپٹی بٹی کی سرجری ہوجائے تک مزید پھٹی جا ہے ۔ انفاقے میں بندخرد کی چھٹی بناھوائے کی درخواست افظین نے ڈرتے ڈرتے

http://www.paksociety.com

، مجد قریشی کے سامنے رکھی۔ یک چھوٹی می قرم جس کے ، لک و مخارا تر قریشی تھے۔ ایمی جن چھٹیوں پر وہ تھی وہ امید قریشی نے اے بوی

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

مشکلول سے اور بہت ہو تیں سنانے کے بعد دی تھیں اور دو بھی بغیر بھنوا و کے ۔اسے انجھا خاصا یے عزت کرنے کے بعد۔

"" سزخادرا آپ من خردے میری طرف ہے کہیے کہ وہ دؤ چار ہفتوں کے لیے نہیں بلکے قریشی اینڈ سنزے ہیائے کے لیے چھٹی

كرلين -'امجد قريتى ف اپ سائے برى درخواست باتھ برے وظيلى -

" سرا خرد کی مجبوری ہے۔اس کی بٹی سخت ہارہاس کی بارٹ سر جری ہوئی ہے۔"

"مسز خاورابية نس ميس نے خدمت طلق اورانساني بعدروي كے ليے تيس كھولا بمس خردكويس يہنيا بى ضرورت سے زياده رعايت

وے چکا ہوں۔ آپ انہیں میری طرف سے پیغ م کاٹیا دیجیے کہان کی اب اس فرم میں مزید کوئی ضرورت ٹیل ۔ میں ان کی خال ہوئی بوسٹ

ك لياس منذ ع كاف رش يدد عد إلاو " ہے کیک، نداز ٹنل انہوں نے اپنا فیصلہ مناویا۔ اور پھرٹون کا ریسیورا ٹھ کرکوئی تعسر ڈائنل کرنے گئے۔افشین انہتائی ہا ہوی اور د کھ

ك الم يس ال ك آفس عظل آفتى \_

## A .... A .... A

وہ اپنے کھرے دور کیک ہے دورا ایک دوسرے دلیں ٹل شدید اضعراب کے عالم بھی تھا۔ دئی کی اس بہلی رات ون بھر کے تمام معمولات سے قارغ ہونے کے بعدسب سے بہلے اس نے تھر پر مال کوفون کیا۔

ودمى اخروكيسى ب؟ آبات أاكثر كياس في تحقيد؟ المارم وعاك بعداس فرراي جهار

" الكل أنبيك ہے۔ لے كُن تقى آج ميں اے وا كوشيرا اے باس۔ جو مي تم ہے مج كهدري تقى ويى وہ مجھ ہے كهدرے تقے۔

آ ب کی بیوکیا کی کھاتی ای ایک اب میں انہیں کی بناتی کد میری بیوصاحہ نے ایکزیمز اور بڑھائی کی فیلٹن سر پر بری طرح سوار کر کھی

ہے۔ کمزوری ہوگئ ہے اسے لی کی بھی او تعالیکن خدانا خواستہ کوئی پریشانی کی بات ٹیس ۔ ڈاکٹر شیراز نے پہمٹی وٹامٹز دی ہیں اور میں نے آج سے فرد کے کھے نے پہنے پرٹن شروع کی ہے اسے دارنگ دی ہے کداگرا ٹی صحت کا خیال نہیں رکھو گی توسب بڑھائی وڑھ تی بند ۔''

انہوں نے اے تھمیل سے جواب دیا۔

ان کا جواب بیننے کے بعداس نے طمانیت سے بھری بیک گہری سائس لی۔

" " تم خرد کی طرف ہے پر بیٹان مت ہونا اشعر! اپنی بہوکا ہی بہت اچھی طرح دھیان رکھ لوں گئی ۔ تم بس بے فکر ہوکرا ہے سب

کا منمنا ؤ۔'' وہ اس کی ہریشانی کو بھانپ رہی تھیں جب ہی دو ہار واطمینان دلانے والے انداز میں بولیں۔

اب وہ انہیں کیا بنا تا کہ وہ اتنا مضطرب اور ہے چین کیوں ہے۔اس کی طبیعت کے متعلق اهمینان کر لینے کے باوجود دل کی ہے اطميناني بنوزا إلى جُكِتمى العافورين بالقائين المحت بيطة البلتي محرت موت بالحياات بربل أيك فون كال كا انظار ربنا تها شورى

http://www.paksociety.com

131 / 311

طور پرووج منا تھاوہ اے کال نہیں کرے گی۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ پہلے وہ ملک سے یہ شہرے یا ہر کہنں جاتا تھ توان کی دن جس وہ وہ تین ا تلن دفعہ آپس میں بات ہوتی تھی اوراس یا راس ہے بات کیے بغیراس کی آواز نے بغیراے کتے دن ہو گئے تھاورا پارٹمنٹ آ کربھی وہ

بہت ہے چین اور بے قرارتھا۔ وہ والیس آتے ہی جلدی سونے سے گیا تھ گرون بمرکی تھکن کے باوجود نینز ہم تھوں بیں انزنیس رہی تھی۔ وہ بسترير ليناتف ادراس كاذبن لدينني سوچوں بيس محمر اجوا تھا۔

''جھے سے نا راض ہوکر سوئے تھے بچھ سے نا راض ہوکر آفس مت جائے گا۔ورندائی زندگی کے اس بدر این دان کے سے میں خود

کو بھی معاقب قبیل کروں گی۔''اس نے بے چین ہوکر کروث بدلی۔

" آ پ نے جھے کہا تھا آ پ جھے محبت کرتے ہیں۔ ش آ پ کے سے بہت فاص بول بہت اہم ہول۔ " واخرديه اوا يك دم يستريرا توعيضا\_

''اشعر!اگر بھے بھے ہوجائے تو میرے بعد خرد کا بہت خیال رکھنا میٹا اخرد مجھی کم عمر بھی ہے اور بہت ساوہ اور معصوم بھی تم سمجھ دا ر

مؤتم المؤاسية اورخرد كرشة كور يكى طرح جواف كالميتين ميور فى كا ثبوت دينا اوكان السككانون س باب كي واز كوتى -" ووبارومجى جھے اس طرح ناراض مت ہو ہے گا۔ انجى جب جھے سے ناروض تنے ميرى طرف تين و كيور بے تنے جھ سے

یا ت نیس کرد ہے منصرت بحصراتی وحشت ہور ہی تھی ایسا لگ رہاتھا میری زعدگی میں ہرطرف اعرض اند میرانکیل کیا ہے۔ 'جس وحشت کی و مبت کردی تھی اوی الد جراتواے اپنی زندگی میں پھیلتا نظرا رہ تھا۔اس نے سائد تھیل سے اپنامو باک الفایا۔اس کی انگلیاں بے تالی ے کال الار ای تھیں۔ کال ال گئ تھی' بیل جار ہی تھی اور پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر وگئ تھی۔

" اشعر!" ﴿ وَكُنِهُ مَا يَجَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

واخرد يا وويكى جواب ين اس كانام ليف كموافورا وكان كريد كار

" آپ کیے ایں؟" رات کے اس بہروہ جاگ ری تھی۔ اس کی آوازیس آنسوؤں کی ٹی تھی۔ کوئی گارٹیس کوئی شکوہ ٹیس کوئی نا راضي کو لَي مُقلَى مُنيل سال سي کي رو يه کي کو لي وجه يو يقظه بغيره واس سه اس کي څير بيت يو چهراي کي به بال وه واي تو هي اس کي خرد اس کي بهت این فرد.

" نتم كيسى بهو؟" أكروه سائة بول تووه است مكل مداكاليتا" الينا تين عن چمپاليتا- براس وقت وه كيا كيا-

" الليل ألمك بول - أب كب واليس أسكي على الساب لكا جيسه وه رور الى سبه-

" البيل جلدى بهندجندى والهل آفك كاتم ميراا تظاركرراي موا"

" اپال بہت بہت زیادہ انتظار کر دای مول ۔ بڑی شدت ہے انتظار کر رہی جول پینز جلدی والی آج کی ۔ چھے آپ ہے بہت ماری باشی کرناجی \_"

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

132/311

" على بهت جلدي واليس آور كار في يحي بحي تم يبت و آوال الأ يحي بحي تم عد بهت وكد كها بدا

و وجس والبائدين جس يقراري ساس سال وقت بات كرديا تعالى سيكمي بيل كمي ي

"" آپ جب والیس آ کیس گئے میس آپ کوایک بات بتاؤں گی۔ ' وور وقع ہوئے او لی۔

المركبا ؟ "اس في بالله على المرابع على ا

'' انہیں ابھی ٹیس۔جب والیس آئیں کے تب فون پرٹیس ہتاؤں گے۔'' سے یوں لگا جیسے و ورویتے رویتے شاپیر شکرا تی ہے۔

" ترد ایس نے اس روز تنہیں بہت غلط و تیں یو بی تھیں تم جھوے تا راض ہونا ل؟ "

ورفيل "اس في المحل سالها-

" افروزا من تم سے بہت محت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے بہت اہم ہوائم میرے لیے بہت فامل ہوئے بات بمیشد یا در کھنا خرو۔"

یہ تجدید محبت کر کے اس نے فورا ہی خدا ما فظ '' کہہ کرفون بند کردیا تھا۔ فروکی طرح اس کے اسے ملجے ہیں بھی ایک ٹی می شامل

ہونے آگی تھے۔جن کامول کے لیے دو دی آیا تھا' بھی ان سب کوئمٹانے کے بیاس کا یہاں مزید ایک بیٹے کا قیام ارزی تھا۔ تکراب اے قرراوالی جاتاتھا۔ آئے سے پہلے جواس کے ساتھوزیا وتی مرآیا تھا اپٹی بھر پورمحیت سے جلداز جلداز الد كرتاتھا۔

" تم توصیف کے رہے کے بارے میں سوچوتو سی سارہ! کس چیز کی کی ہے اس میں؟ اعلاقعیم یافتہ ہے کروڑوں کی جائیداد کا ا کلوتا وارٹ ہے بینڈسم ہے گندن میں اس کا وہ اسٹینس اور لیونگ اسٹینڈ رڈ ہے جو یا کستان میں بڑے بڑے جا گیروارول کانہیں ہوتا اور

سب سے بر ھ كريكاني ال إب سے بحى زياده اس كا ين خوا بش ہے تم سے شاوى كرنا۔"

ار بند سار دک پال مینی اے بیارے قائل کرنے کی کوشش کرری تھیں۔ وہ بندی بالکل سید کی بنی ہو کی تھی۔ اس نے چرے پر

تحريكا، مك لكارك الداور أتحول يرجى كيري كارك بوت من

" تمهارے ڈیڈی بھی تو عیف کو بہت پند کرتے ہیں۔ ان کے دوست کا بیٹا ہے سالوں سے اسے جانتے ہیں۔ "سارہ بالکل خاموش لین تھی لیکن سابقہ تجربات کی روشی میں زریعہ جائی تھیں کہ وہ لیٹ کران کی بات ٹیس س رہی بلکہ اسپینے ماسک ہے سو یکٹے کا انتظار

'' توصیف تنہیں بہت پیند کرتا ہے سا رہ اوہ تم ہے محبت کرتا ہے۔ جب تم لندن میں پڑھ رہی تھیں اس کا نب ہے تمہاری طرف

يهت جهكا وَهِ بستاوي كاليك وفت أيك عربوتي بياا آخرتم اس طرح الي زعد كي كب تك برباوكر في رموك "

آ تکموں پرے کھیرے ہٹا کروہ اٹھ پیٹمی چیرہ بہت ہلکے ہاتھ ہے تنہتی کراس نے ماسک کا جائز ولیا۔ پھروہ بیڈ پرے اٹھ گئی۔وہ اب بالنحدوم كى طرف جاري تمي .

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

133/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

"اساره اتم نے میری بات کا جواب نیس ویا۔" وہ باتھ روم کے دروازے برجا کرری ۔اس نے آیک نظر مر کرماں کود کھا۔

منهمرا جواب آپ کومعلوم ہے۔ میرا جواب کل بھی سبکی تھے۔ میرا جواب آج بھی سبک ہے۔ میرا جواب زندگی جرببکی رہے گا ۔ آپ

بید غمال کلاس و قرب کی ملرح مجھے دولت اور اسٹیٹس کا لاچ مت و یا کریں ۔ توصیف اخلاق جیسے جسیوں لوگ مجھے مجمع شام پر پوز کرتے رہجے

ہیں۔اگرامیے بی کسی امیراورش بمدار بندے ہے شادی کرتا ہوتی تو یہ کام شرکا فی پہلے کر پھی ہوتی۔ یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی

ہیں۔ پھرے کارمیں ان نفنول اوگوں کا میرے سامنے ذکر کر کے کیوں میرا اورا پٹاموڈ خراب کرتی ہیں۔''جواپ ڈیٹے کے بعد دوٹو را ہاتھ

ز رینے بی اور ما جاری ہے اپنی ضدی بیٹی کودیکھتی رہ گئے تھیں ۔ کسے مجھا تھی وہ اے کہ اشعر کا انتظار ہے کا رہے ۔ خروا صان کو س کی زندگی ہے لیکے س ژھے جارس ل ہو گئے ہیں۔اگر وہ سارہ شن فررا بھی دلچیں محسوس کرتا تو ان کے اپنے منہ ہے اپنی بٹی کا رشتہ اسے وے برآ مادگی کام می او شبت جو،ب دیتا۔ اور بدد سر مالا کرجیفی تیس -

اور وہ واپس جار ہاتھ اپنے سب کا موں کوا دھورا چھوڑ کر کر، چی اپنے آفس بیں بھی اس نے اپنی واپسی کی اطلاع اپنی سیکر بیٹری کو کردی تھی تا کہوہ اس کی تمام اپنمنٹس اورمیشنگز مری شیڈول کر سکے۔ تھر پر شاس نے اپنی والیس کا بنایا تھااور نہ بن اس کا بنانے کا کوئی اراوہ

تفافريده اورخرد سيجحد عى تحييل كدابهي ده يهال ايك بغندم بدرب كا وہ ٹرد کوسر پرائز دینا جابتا تھا۔ اسے ٹرد کے چیرے کی وہ خوٹی دیکھنی تھی جواسے غیرمنو تع اسپنے سامنے یا کراس کے چیرے پر

مجھرنے وولی تھی۔ دیٹی بین اس آخری رات آفس بیں اینے کامول کو بھگنا کروہ اس کے لیے شاپٹک کرنے چیا آیا تھا۔کل ووپیبرکی اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے شرو کے لیے ڈھیر ساری شریک کی تھی' ان کی شادی کی سائگرہ گزر پھی تھی ۔ فریدہ کا ایک ڈ بروست می پارٹی کرنے کا

ارادہ تھا اور اس نے پروگرام بنایا تف کداس م رقی کے بعد وہ خروکوا ہے س تھ کھیل کھمانے لے جائے گا۔ ان دونول کی ش دی الیہ حالات

یں ہو لی تھی کہ وہ دونوں کہیں آئی مون پر جاتی نہ سے تھے اور چرہے ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب تمام تر کا دوباری ذمدد، ریال اس میر آ تحمی تواسته اس بات کاندونت ل سکانه بی خیال آیا که وه خردگوس تمدیسه کرکسی خویسورت مجگه برلبی چشیاس گزار نه نی چیا جائے۔

اب وہ اس چیز کو پال ن کرر ہاتھ کہ وہ واپس جا کرانی تمام معروفیات کوئم از کم ایک مہینے کے سلیے یا نکل روک کر قرد کے ساتھ کسی ا چھی ہی جگہ خوب کمبی چیشیاں گزار نے جلد آ ہے گا دہاں بس وہ دونوں ہوں کے اور نیسرا کوئی ٹبیں۔ وہ ں سارا وفت ان کا اپنا ہوگا' کوئی کام

ٹھیں' کوئی دوسری مصرو قیت نہیں' صرف وہ دونوب اوران کی ایک دوسرے کے ساتھ بھر پورر فاقت۔اس کے ذہن میں اٹلی' فرانس' اسپین' سوئنزرلینڈ، غوزی بینڈ کے بہت ہے خوبصورت اور ومینک مقامات آ رہے تھے گروہ اپٹی ٹیس ٹردکی پیند کی جگہ پرا ہے لیے جانا جا ہتا تھا۔ خرد کے انگیز بمز کا بوراشیڈ ول اے رٹا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھ شروع کے دو ہیپر کے بعد تیسرے پیپریش یا نج دن کا گیپ ہے۔

http://www.paksociety.com

134/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

آج لو خرد کو گھر پرموجود ہونا بی تھا۔ وہ ایئز پورٹ سے بہت ایک پھٹرس گھر پہنچ لاسر پیمر کے ماڑھے تین نے سے تھے۔اندر

واغل موتے ای اس کی لاؤ نج میں فرید و سے ملہ قامت ہوگئی۔ پرس کا ندھے پراٹکا کے اور موبائل اور گاڑی کی جانی ہاتھ میں لیے وہ کہیں جانے

کے لیے تیاد نظرآ ری تھیں ۔اشعر کوا تنام یا نک اور غیرمتو قع سامنے یا کروہ جیران روگئی تھیں ۔

هم سفر

هيم سفر

" " بس مجھ كھركى بہت يادآ ريى تقى ين في سوچا كامور كاكيا ب يوق چلتے بى ريخ إلى " "اس في مسكر اكركيا اور ساتھ اى ان

ے روائی ہو جھا۔

" دهمی ایش و را خرو ہے ل بول کرے بیل ہی ہے تال وہ؟ " وہ ماری سے معذرت کرتا اب اینے کرے بیل جانا جا جتا تھا۔

" خرد پو نیورٹی گئے ہے بیٹا! من تاشتے کے بعد ہی ہٹی گئی تھی۔ کہر رہی تھی عدرت اور سامعہ کے ساتھ ال کرا سنڈی کرتی ہے۔ یہ بیٹی

ون کا گلب ملائد ناب ائیس ا کے بیپر ش او تیوں فریند زساتھ ال کر بیپر کی تیاری کروری میں کل بھی خروشی می بیورٹی ہی گئی تھی۔

و ہے اب شایدوہ واپس آئے والی جو گی کال بھی میرا خیال ہے وہ ساڈھے میار ہے واپس آگئے تھی سیج نیاز نے ڈراپ کرویا تھا اے اس

کے بعد اے گاڑی مروس کرائے کے لیے لے جانی تھی۔ اپنے ساتھ موبائل لے کیا ہے کہدر باتھ جب خرو لی بی فارٹ ہوجا کیں تو چھے فون

مروس بیں انہیں وہیں ہے لینے چلا جاؤں گا۔ " اس کی گھر پر غیر " وجو د گ ہے جھے ما بوسی تو ہو کی تھی تھر میرسر پر ائز وہ اچ تک بو نیود ٹی اس کے ڈیا رنمنٹ بی کڑے کر بھی تو دے سکتا تھا۔

اس نے کھڑے کھڑے ایک ہے ہی چی طے کرنیا تھا۔

''اچھ تم فریش ہوریسٹ کرو فرد بھی میرا شیل ہے تھوڑی ویریش آئے بی والی ہوگ ۔ پیس ڈرا آفس جار ہی ہوں۔ منع فی بی پھھ

ہائی تھا تو آج بھی تک۔آئس جابی نبیں تک ۔' ' فریدہ نے اس سے کہاتو اس نے نورانی ماں کی طرف تثویش اورنگرمندی سے دیکھا۔

"اب الله كاشكر ب يالكل ناول بي - كينة دو كيفية كاكام بي قس بيل أن شره الله جلدي والهل أجاؤل كي -" انهول في اب

" آ ب جائيل كى كيم نياز تو كرم بينس ين فردكو يو نورى سے يك كرن جار با مول عيس يميد آب كو آب كة فس

و راب کردیتا ہوں۔" ان کے جواب دسینے سے پہنے ہی اس نے انہیں ڈراپ کرنے کی بات کی ۔ وہ تو تھے کررہ تھ کدوہ فرد کو یو فتورش سے يك كرنے كى بات يرضرور و يوكن كان كى -

اس کی ہے قراری پروہ مجم سامنگرا کیں تو ضرور نگرانبوں سنے پکھ کہانہیں۔

" ' ثم خرد کو لینتے ہطلے جا وُ ' میں آئس ٹوو پیٹی جا وُل گی ۔ ' ' اس نے ثنی میں سر جاریا ۔

" ابھی میں آپ کوڈ راپ کررہا ہوں۔ واپس میں آپ نیاز کونون کر کے بل ایجتے گا۔" اس کی ضعد پہسکراتی ہوئی وواس کے ساتھ

پورچ بيل نظر آئيس-

http://www.paksociety.com

135/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كَام

وه كا أنى كا درواز وكحول ما تق جب قريده كمو بالل يركال آلى-

" إن زريدا بوويم نه آفر فن كيا تما؟ احجمار بان وو ذراطيعت بكونم يك نبيل تحي ال ليار"

گاڑی میں جیٹنے کے بعدوہ مال کے لیے برابروا کی نشست کا در داڑ ہ کھول رہا تھا جب اس نے ان کی فون پر ہوئے والی گفتگوئی۔

" "كيا خصرك ايا رثمنت ميں - بإل اس كا إيا رثمنت ہے تومير سے آفس كے قريب كيكن ﴿ إِنَّ احِما چوڤميك ہے ۔ "

"اشعرا میرا خیال ہےتم بیلے جاؤ۔ زرید نے ایک کام میرے ذمے ڈاں دیاہے بدا دجہ میری وجہ ہے تم تھکو گے۔ زرید کی ایک

جانے والی کویت ہے آئی جیں۔ وسیمن نے ان کے ہاتھ فعفر کے لیے رکھ چیزیں بجوائی جیں۔ زرید کہدری ہے یا پیچ چدون سے وہ چیزیں

اس کے پاس رکی ہوئی ہیں اوراک کا حصری طرف جانا بی بیس مور ہا۔

تم خرد کوستے ہے بیورٹی جاؤا میں اپٹی گاڑی ٹی چنی جاتی ہوں۔ "دہ گاڑی سے اٹرے لکیں۔

ا گرچہ کہ قصر یا لم کا نام منتے ہی اس کا موڈ بری طرح خزاب ہو کیا تھے۔ سے زریبدا نٹ کا بیرے وفت کا شوش سخت نا گوارگز را تھا۔

مرجی ل سے بواد۔

" د کیسی به تین کررای میں می ایس بالنک لیٹ نیس مور با۔ آپ کو جہاں جاتا ہے چلیں۔"

ا کھے دی منٹوں بیں وہ ایک بڑا سا پکٹ زرینہ کے گھران ہے وصول گر کے فریدہ کئے ساتھوان کے آئس جارہا تھا۔ ان کا آئس

جس سرتك بيرواقع تفي اس سها عمر تكلفه والى ايك سرتك بني يل و وبلفه تك تقي جس بين خضر كا ايار شمنت تغا

خردے منے کی ہے قراری میں وہ خصر عالم ہام کے اس مخص کو ہالکل ہی جمول بیٹیا تھے۔ واٹ آئے ہی اس مخص کا نام پھرسا ہے آ یا تعاد وراک کے اندرموجوداس مختص کے لیے تن م تر نفر تنی منظ سرے سے تازہ ہوگی تھیں۔

وہ سوئ رہ تھ کہ دہ شروے کیے گا دہ اس مسمو کے پہیرز تو پورے دے لے گر پھر ایکے تین مسمور ز ڈراپ کردے روہ ایک

و يو حسال ك يها في يوحاني روك و يدونو حساب يعدا في اخذيز كارشروع كرد عدا وديد كداس جاب كرب كا بحي توبهت شوق

ہے۔ وہ اس ڈیٹر حساں کے ترجے ٹل گھریر شریشے بلکہ س کا آفس جوائن کرے وہ ٹر دکوائل جنس کے سائے سے بھی وور رکھنا جا بتا تھا۔

" تتم او پر چلو کے؟" فریدہ نے گاڑی کا درواز و گھولتے اس سے پوچھا۔ اگروہ نہجی پوچیش وہ تب بھی ان کے ساتھداو پرضرور

جا تا۔ ایک تو فریدہ کو حضر کا اپر رشنٹ ٹھیک ہے بتائیں تھا' وہ ہدا وجہا دھرادھر اچھتیں' پریٹان ہوتیں۔ دوسرے وہ اس ملاقات علی میں اسپیغ مرداور مخت ائدازے اس مختص کو یہ باور کراوینا جا ہتا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے اور وہ آئندہ ان کے گھر آئے یاوہاں نون کرنے

کی برگر بھی جرات ندکرے سینقظور براس کا خوب صورت سا یا رشت تھا۔ پہلی جل کے بعد اندرے کوئی جواب موصول نیس مواقعا ایک سيكندُ انتظار كرك قريده نے دوسرى قتل ذراليي كى اس بارا تدر سے خطرك آواز آكى۔

"" ر با بول بھئ تھیں منٹ میں میز ا گھر بھنے جائے گا۔ فون پر بیکہ گیا تھا۔ آپ لوگوں کی سروس بہت ہی شراب

http://www.paksociety.com

136/311

تا گواری سے بولنے ہوئے اس لے ایک بھلے سے ورواز و کول ویدائے آرڈر کے بڑا کی ہوم ڈلوری کرنے والے جس

بندید کی وہ تو قع کرر یا تھا اس کی جگہان لوگوں کوسا ہنے دیکھ کراس کا یاتی کا جملہ منہ ہی میں رہ گیا۔" افسوس تمہا را پڑا اتو انجھی بھی نہیں پہنچا۔

آ ئے تو خیر ہم بھی کھ پہنچانے ہی ہیں تکر دہ چیز پر اہبر حال نہیں۔'' خریدہ مسکرا کر بولیں۔خضر جو با یا لک نہیں مسکرایا۔اس کے چیرے پر

موائيل ازريق تهين وه اتنازيد والمحبرايا مواور بوكعل بهث كاشكارتظرة رباحه كداس كمند ايك مفظ تك ادائيل مويار بانفاب

\* لكيا أمين الدرنيين بلد و من المفريد و محى خصر كما نداز يرجيرت كاشكار تعين -

" جی " الموں برزیان پھیرتے وہ" بی المحلی بدی مشکلوں سے اداکر پایا۔ اس کے ماتھ پر بسیدا بھر آیا تھا۔ تعفر کی حالت ہوں تھی جسے کی نے اس کے بدل کامر رخون نجوز لیا ہو۔ جسے موت کا فرشتا ک کے سائے آ کھڑا ہو۔

اندركى كے چل كراس طرف آتے قد موں كى آ وال اسے ستاكى وى \_

" ' کون بے تعفر ؟ کیا آ گیا ... " ' ایک بہت جانی پہیے تی مہت مالوس آ واز اے سند کی دی تین منبس منبس اس کے اندر فینس کی ا گردان جورای تقی اور وه سراھنے سے چکتی اسی طرف آ رای تھی۔

" ' خرد ٔ اس کی خرد نبیس بیتر وٹیس ۔اس کی خرو بیباں ٹبیس ہو سکتی ۔اس کی خرد کا بیبان پر کیا کام ہے۔ ''

وہان کے قریب آ چک تھی۔اشعر! آپ؟ آپ کب آئے؟ کی آپ۔"اس نے اس اور کی کی آ واز پھر تی۔

" خروتم ؟ تم يبال يم يبول كيا كرري مو؟" اس في اين براير هي كفرى افي مال كي آوازي جوصد ا وكاورشديد اتم ك

شاك كرزياركا بنى مولى فى بيقى ليمولى فى '' ثرواتم یہ ل خصر کے ماتھ؟''اک نے ایک یار پھرائی ، ل کی کا پڑتی ہوئی آ واز کی۔'' تم یبیاں ال طرح۔ بیرے خدایا! میہ

منظرہ کیکھنے سے پہلے ہی سر کیوں ٹیس گئی۔' مدے ہے شرحال اس کی ، ان بری طرح رویز ی تھی۔

" دمم عمی اس بریا ؟" اس نے اس اٹری کی آواز سی اور ساتھ ہی اپنی روقی ہوئی ماں کو اس لاک کے ترب جاتے ویکھا۔ اس

نے اپنی روتی ہوئی ماں کوائل ال کے سند پرتھیٹر مارتے و کھا۔ " اتن ب حيل ؟ اتن ب غيرتى ؟ اشعر ك مند ريكالك عظ تهين ذراميمي شرم تبيل آلى فرد؟ اين كمناوَ في حركت كرست يمي

یا وندر ہاکتم کی ہوی ہؤ ایک عزت دارگھراسنے کی بہوہو۔ پڑھا تیوں کے بہانے بنا کر ہماری عزت سے بجے نے کب سے کھیل رہی ہو۔''

اس نے بری طرح روتی غم وغصے ہے کا نیتی اپنی مال کو دیکھ ان کا تحییر کھا کر جولڑ کی ترشن پر کر پڑی تھی' اے دیکھ بیاں وہ اسے

ہا نتا تھے۔ بچپے نتاش بیزئیش نتا۔ بیچلے ن تو وہ شریدا ہے بھی بھی ٹیس سکٹا تھا ہاں وہ اے جانتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔

" الله آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بھنی آپ جھ سے کرتے ایں۔ اس سے بھی کیل زید دو۔ ' اس کے یاؤں کے نیچ سے کسی نے ز میں تھینج کی تھی اس کے سر کے اوپر ہے آ سان خائب ہوگیے تھ وہ کہیں کسی ایک فضایل معلق تھ جہاں ندر میں تھی ندآ سان اس کے کان سر نیل

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ ڈاٹ كام

سائی کررہے تھے۔اس کے ماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔اس میں چھے کہتے کچھ کرنے کی تو کیا اسپنے وجود کو جنبش ویٹے تک کی سکت فیبس

\* " کیانتین دیا تمااشعر نے حمین خرد؟ عمیت عزیت از ادی اس کی دی ہوئی آزادی کا ایسانا ہوئز استعمال ہوری آ تکھوں میں

وهول جمونك كراتى كندگ تى فان عت اتى يستى " اس كى مال تے روتے ہوئے حقارت سے زين يرتموكا \_

''ممی! آپ بالکل ۔اشعر۔ایسا کی نیس ۔'' دولڑ کی روتے ہوئے زمین پر ہے آتھی۔

"الصيرت في على في الشعرة بم سب في تنهيل اتنا بيار التي عرت دي اورتم في من عرف عرت كويون خاك على

ملادیہ ایکس چیز کی گئے تھم ہیں جوتم نے اسک کری ہوئی اور نیچ حرکت کے تم اور سے اعتمادے یول کھیلوگی ٹس بھی سوچ بھی ٹیٹیل سکتی تھی۔اجیعا

ہوا آج بصیرت از ندہ جیس ورندجس بھا بھی کو تن جاست سے بھیو بنا کرادے تھے۔اس کی برشرمنا ک حرکت دیکھ کر دکھ اور شرم سے مردی

جاتے ۔خدایا محس خط کی اتنی بدی سر اف ری ہے میرے بے قسور جنے کو۔" نہ درز ور سے بولتی چلا چلا کررو تی اس کی ماں زمین پر بیٹے گئی تھیں۔جس لڑکی کو دوائی بٹی کی طرح پیز رکرتی تھیں اس نے ان کے

احماد کی بوں دھیاں اڑائی ہیں اس نے دیکھا کہاس کی ہاں روتے روتے زمین پرے اٹنی تھیں وہ اب ایک طرف بالکل خاموش کھڑے خصر عالم کوجھنجوڑ رہی تھیں اس کی قیص کے تی بٹن ٹوٹ کئے تھے تیم بہت کی تھی۔

"' تمہاری اورخرد کی دوئتی پر میں نے اشعر نے ہم نے بھی ایک لیے کے لیے بھی شک ٹیس کیا۔ ہم نے بھیشتہیں اپنے گھر میں عزت دی اورتم نے ہورے ہی گھر کی عزت کو؟ پدیمری بھو ہے میرے ہینے کی بیوی ہے کسی دوسرے کی عزت پر بری نگاہ ڈالئے تمہیں کو تی شرم کوئی غیرت جیس آئی؟ بیکیما کندا کیما گفتاؤ ناکھیل کھیلتے رہے ہوتم اس کے ساتھ ال کر؟ تمها رائنس تمباری جوانی اتن سرس تفی جس نے

حمّنا وقو اب کا احساس بی منا دیا یتم دونوں نے ل کرجا رہے مند پر کا لکسال دی اہم کسی کومندو کھانے سکے قائل ۔''

" مى اخدا كے ہے۔" وولا كى رولى جولى اس كى مال كريب كيلى۔

"الي غليظ اور كلية ولى تركت كرك منا ير كناه كرك مجي بحي تحي تم ش تى جمت ہے كه ميري اور اشعركي آ تحصول ميں آ تحصيل

ڈ ال کرو کچہ سکو۔ '' اس کی ہاں نے نفتے سے کا پہنتے اس لڑکی کود مکا وے کراسینے ساشنے سے مثابا۔ وہ تجورا کرز بین پرگرگئی۔

'' اچھ ہوا آج احسان زندہ نہیں اچھا ہوا آج میموندزندہ نہیں' چھا ہوا آج بھیرت زندہ نہیں۔ ورندتھمارے ول باپ اور بہت

چاہتے والد مامول وہ سب مجی ای ذات ہے گز رتے جس سے اس وقت میں ادر اشعر گز ررسے ہیں۔ وہ بھی ہونی زند ورگور بورہ ہوتے

جیسے میں اور اشعر ہورہے ہیں تم تو تہ بٹی کہلانے کے لائل ہونہ بہونہ بور شینے کی حرمت یا ، ل کر ڈ الی ہے خروتم نے۔'' اس کی مال چخ چخ کرمسسل رور ہی تھیں۔ وہ اپنے ہوٹی وحواس اس معدے سے بیسے بالک ہی کھونے لگی تھیں۔

ز بین پرگری وہ لڑکی ایک دم انفی' وہ اس کی ہاں ہے پاس نیس بلکہ دیوار سے ساتھ لگ کر بالکل شاموش کھڑے شعنز عالم سے پاس

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

138/311

ا کی تھی۔

" تم جي كيول جو؟ تم يح كيول فيس بولتي ؟ بناؤيج \_ بولو خدا كے ليے بولوكہ يرسب جموث ہے۔"

وہ روتے ہوئے جج کرخطرے بولی۔وہ پتانہیں اے کون سانچ پولنے کو کہدری تھی۔اس کی ماں مخصر عالم اور بہلا کی 'بینٹیوں

جیسے کی ڈراے کے کوئی کردار تھے اور وہ دور کھڑ اتن ش بین ۔اس کا جیسے ڈراھے کے اس منظرے کوئی تعسق ہی ٹییں تھ ۔وہ تماشا کی تھ۔تن ش

بین متن اور بهت دور بالکل! لگ تھنگ کھڑ ااس تماشے کود کھیر ہاتھا۔ وہ ہے تھی ایک بجیب میں حالت میں جا کاٹیج تع جہاں تم اور درد کے نا قائل برداشت احماس سامے فرادل ر ماتھا۔

" تم جیب کیوں ہو خضر افد اے لیے تکا بولو۔" اس اڑ کی نے روتے ہوئے چرخصری م کوجمنبوڑ ۔۔

" اشر کیا تج بولول خرد؟ میر سے سامنے تہاری اتنی السنت ہویں برداشت تیس کرسکٹا ۔ بس اب بہت ہوگیا ہے ۔ هز پر جھوٹ اور

وعوے کی زعر کی بیل نبیس بی سکتا محبت کرنا کوئی جرم نبیس سکی کو جا بهنا کوئی جرم نبیس جوہم ہوں سب سے مند چھیا سے فاکریں۔ اپنی محبت کو

چنے نے کے لیے ہزار جھوٹ بولیں۔ ہم کیول جھوٹ بولیں۔ ہم کیول جھوٹ بولیں خرد! ہم نے محبت کی ہے۔ کوئی گناہ فیمل تم ہمیشہ ڈرقی ر ایل و نیا سے اوگوں سے اپنی محبت سب سے چھیاتی ر ایل محمد میں جیشہ بدنگا کرتمها را جھ سے محبت کرنا تمہاری اینے شو ہر سے دنی تت ہے کو کی

بہت بری و ت ہے۔ اس نے ہیں تہمیں بھی مجھا یا کہ تمہارا جھ سے مبت کرنا غلاقیس بلکداس بات کا سب سے جعیانا غلا ہے۔ اس تم سے کہتا

تفاسب کوسب کچیمساف مساف بنادو ۔ توڑ دوساری بیڑیاں ختم کرآ دائس زیردی بندھے شادی کے رشیتے کو چوتہیں احساس کناہ بیل جناد

كرتاب يرجونهيس جهدے ووركير وكتاب رئم نے ميرى بات نبيس الى اوروكيموآئ كيا ہوا ہے كيے ميرى آتھوں كے سامنے تهيں ب عزت كياجاد الب-

تحضرها لم لے اس لزک کی طرف و کیلئے آ ہند آ واز مگر مضوط سلجے ش کہا۔ وہ اب خوف زوہ یا بوکلا یا ہوائیس بلکه سرف اور صرف اوال اوريهت زياده زرقا اورد كالشرجلا تباب

اس الرك في اليام مدر يك دم الى يول باتحد رك الديسيما في في كود باليا عام التي مور

° ' خضراتم' میرے اللہ۔' ' خضرے لم کی طرف دیکھتے ہیں نے تھٹی تھٹی ہی آ وا زیس نجانے کیا کہنا جا ہا۔ نے جانے کیا کہا۔ یک لخت ہی

وہ مزی اور بھ گئی ہوئی وور کھڑے اس تماشائی کے باس بطی آئی اوراست بھی اس کھیل کا حصہ بنانے کی کوشش کرنے گی۔

" بے سیرسب جھوٹ سے۔ بیٹھن جھوٹ بول ہا ہے۔ بکواس کررہا ہے۔ '' اس نے اس مروے کے بے جان ہا زوکو روستے

جوسق جكزل

"" آپ کو میرایقین ہے ناں۔ آپ کو بتا ہے ناں میں ایک تمیں۔ میں ایک تمیں ہوں اشعر! خدا کی حتم کھا کر گئی ہول۔ میں ایک منیں آمیرایفین کریں۔''

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

139/311

وہ روتے ہوئے زین پر بیٹھتی ہی گئی تھی اوہ اس کے بیرول سے لیٹی بلک بلک کرروری تھی۔

" میں نے کچے فلد میں کیا میرا یقین کریں۔ یس نے کچے فلد میں کیا۔ یس آپ کی وہی خرد ہوں وہی خرد جو صرف ورصرف آپ

ے محبت کرتی ہے جومسرف اور صرف آپ کی ہے۔ 'اسے بیسے کوئی کرنٹ لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہنا۔ پہائٹیں ہے انجان لڑک کون تھی' پہا

نہیں وہ اس سے کیا ج بتی تھی۔ وہ دواس سے دور بھا گ رہ تھا۔ وہ اسے پکا رتی اس کے چیجے آری تھی اور وہ وہاں سے اندر صادعت بھا گ رہا

تعابون بيسيد موت اس كاتعاقب بش آرى مور

"اشعرا بری بات سنیل بدیلیز میری بات سنیل بجھے چھوڑ کرمت جا گیں ۔ خد کے لیے رک جا تیل ۔ ش ایک تیل بھوں ۔ آپ

کے فرو کی شمیل ہے اشعر۔ آپ کی فردا کی تیل ۔ آپ کی خرد۔ ' وہ بھا گتے جواگتے اس آ واز کو بہت چیجے چھوڑ آیا تھا۔ وہ پا گلول کی طرح

سڑکوں پر گاڑی دوڑ اتا مجرر ہاتھا۔اے کہاں جاتا ہے۔اس کی منول کہاں ہے اے کچی پاکٹس تھے۔ یکی بھی محسول کرسکنے کی سرحدول ہے بہت آ کے وہ اپنے بے زندگی میں پہلی ہارموت ما تک رہا تھا۔ جو اسے ہر حساس سے برے ہراحساس سے دور لے جائے۔ وہ مزکراس دیما

کی طرف بھی و یکھنائیں جا بتا' وہ مڑ کراس زندگی میں بھی ہو نائیں جا ہتا تھا۔

و وگزشنز روز حریم کومعموں کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر کیا تھا۔ اتوا رے روز جواس کی طبیعت فراپ ہو ڈی تقی تو

اس کے بعدان جارا یا بھی ولوں میں اس کی طبیعت تھیک ہی رائی تھی علاوہ وو جا رمز تبرسانس لینے میں مشکل ڈیٹر آئے اور ہارٹ ہیٹ کے ایک

دم ہی بہت تیز ہونے کے۔ایک ووبار کھونا کھاتے ہوئے اس کے ماتھ ایہا ہوا تھا اور ایک باررات میں مونے کے لیے لیننے کے بعد محمراس

کی شدت و ونہیں تقی جیسی اس نے اتوار کے روز ویکھی تھی ۔تھوڑی ہی ویریس اس کی طبیعت سنجل گئے تھی ۔علاوہ سالس لینے ہیں معمولی وقت

اورجلدی تھکاوٹ محسوس کرئے کے اس کی طبیعت مجمولی طوران تل م دنوں میں تھیک جی رہی محروہ اس بات پرخوش اور مطبئن اس لیے نہیں

ہوسکا تھا کہ جو بیاری چونقص اس کے اندرتھا وہ تو اپنی جگہ موجودتھ ۔ اورا سے اس وفت تک موجود ہی رہنا تھاجب تک کداس بیاری اس تقل

کوٹھیک شکرویا جاتا۔ ڈاکٹر انساری ہے سرجری کی تاریخ کے بیاد جود پیسرجری اس کی بٹی کی زندگ کے سینے ناگز مرہے بیہ جان لینے کے یا وجود، بگزرتا ہر، گلا دن اے ایک سنٹا خوف میں جال کررہا تھا۔ اس کی اتن چھوٹی بمنفی کی بٹی کی سرجری۔ اس کی سینا زک کی گڑیا جو

صرف ایک سرنج کود کھوکر سول چینے کے احس س عل سے خوف زدہ ہوجاتی تھی "اسے کی نشتر چیموئے جا تھی۔ اس کے دل کو کھوں جائے۔ ا سے مرف بیسوچ کر ہی اپنی دھڑ کنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگتی تھیں۔اس کی تھی پر کی کی بیکٹنی سخت آ زمائش تھی کی میرالی جدائی کے

بعد جوائي بينى سے اب جاكر طاكر تى اس باب كابيكتنا تعين امتى ن تما۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

موت کی شدید تزین آرز دکرنے کے باوجود وہ زندہ تھا۔ وہ پورے چوہیں گھٹوں سے زندہ تھا۔سالس سے رہا تھا۔ تیسرے

http://www.paksociety.com

140/311

هيم سفر

ورج كايك موشل ك تنك وتاريك كمرے من ووبيد برجوتون سميت اين تھا۔ كا رى اندها دهندس كون بردورات ووكب يهان آيا

كييئ كس حال من آيرات فيك بي يادنين تقد بال به يادتها كدوه ونيات لوكون ع حجب جانا جابتا تم ركبيل عائب موجانا جابتا قلار

پھر تھوڑے تھوڑے وتنے سے بچتے اس کے موبائل نے مسل بجنا شروع کر دیا۔ بیلوگ اے چین سے تھا رہنے کیوں کیں وسیتے۔ اس نے

مستنی کرا پٹی جیکٹ سے وہ مو بائل نکالہ ۔ کھڑ کی پر آیا اور پوری طافت ہے مو بائل کوسا ہے ٹر ناک سے بھری روال ووال سڑک پراچھال ویا۔ وہ ایک مجھوٹا سا آلہ جو بیرونی دنیا کا اس ہے را بطے کا واحد ذریعہ تھا۔ کھڑ کی بند کرکے وہ والیس بیڈیر آگیا۔ ب وتیا کا کوئی بھی مختل اسے

و مویڈنیس سکتا تھے۔ س تک مینی نیس سکتا تھا۔ اس کی تارش سیاتا اول بیس کی جائے گی فائیوا شار بوٹلوں بیس کی جائے گے۔ ایس کسی تھٹیا جگہ بھی

وه پریا ج سرآن می آو کوئی سوج محمد جس بائے گا۔ گزی کی سوئیاں ونٹ آ گے ہیز ھارہی تھیں اور جیسے جیسے ونٹ گز رو ہاتھ ۔ اس کے اصاسات پر جمی برف تبھیتی جا رہی تھی۔وہ

سونا جا بتا تھا۔ بہت گہری بہت لبی نیند مگرا سے نیند ٹیس آ روی تھی۔ سودہ درسچا لبجد س کے آس یاس کورٹی رہا تھا۔ " الله الله الله الله الله المراعي جول بليز جلدي وابيل آجا كيل مجتهة ب سے بهت ساري و تش كرني بيل "

"ميرے ليس عذياده آب اہم إلى-"

" اگرآپ من کرتے میں بھی نہیں جاتی۔ آپ اب کہیں۔ مجھے جہاں جانے کوئع کریں گے میں وہاں زندگی بھرنہیں جاؤں گی۔" " الله آب س محبت كرتى مول رجتني آب محص كرت بين اس س بهي كيل زياده"

" الكيد بيوى كى حيثيت يل ليل موكر يحر بي المحصِّلي بعي امتحان على ياس موني كي خوا بش تبيل."

'' بند کر دیداً وازیں \_ بند کر دیش بھی بیل سنما چاہتا۔''

وہ آکٹیف ہے چدا اللہ وواس آوازے پہنچیا جھڑا کریہاں آیا تھا،وریاس کے تعاقب شریماں بھی چلی آئی تھی۔ " تعظر كا اليميدُ عن مواقر فروتقر يا برائيك وهدن بعداس كاميادت كے ليے استال باتى رى ."

" ووصح كه كر كلي تحيل كدا ج شام يل جي سات بيج تك كمروا بل أسيل كريا"

" خرد بي لي كوبلا قرب إلى الجعي آئى بول تعرف حب كر تهد"

"اب خردان مير دُالزيون كي طرح لا يروائي سه مندا في كريوني الو دوستون كما تحدثيل جاسكتي جائد كا بعنا بحي ورجاه ر م بهوا ورول کیون آبیں جاسبے گائے ہم عمر و دستوں کے ستھوآؤ ننگ پر جاسے کا ۔ ابھی اس کی عمر ہے اسیے سبلے گلوں اور ہنگا موں کی۔''

" مخضر مجھ سے کیدر ہاتھا شعر بھائی خرد سے احتے بڑے ہیں' ان دونو ں کے آپس میں مزاج کیسے ملتے ہوں گے۔ان دونو ں کی سوی میں جھے تو بہت فرق محسول ہوتا ہے۔''

"" آپ بہت بور ہیں۔ ابھی آپ کی عِکہ کوئی زند و دل بندہ ہوتا انتاا تجوائے کرر ہا بموتا یا رش کو۔ ا

141/311

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

" خطر كہتا ہے إتى ووست بھى التھے ہيں محر خردكى بات الك ہے۔"

" میں بے ہوگیا اشعریو تی آئی اچی لڑکی کوجھے پہنے لے اڑے۔"

"" آپ بہت برا ڈ ، مُنڈ ڈ ہیں ۔ کہنے کی عد تک تو سب ہوتے ہیں۔ آپ حقیقت میں بہت کھلے ذہان کے انسان ہیں۔ "

" ابرا ڈ ، سَکڈ ڈالبرل اس براڈ ، سَنڈ ڈ اور مبرل انسان کے منہ برکس نے بہت کس کرطما نچدیاں تھا۔اس کی بیوی اس سے ساتھ شہیں '

اس کے مقد عل ایک دوسرے مرو کے پہلو بیل کھڑی تھی "اس کے گھر پرتنہا موجود تھی۔ وہ صرف بیوی تو زیتی " وہ تو اس کی عیت بھی تھی " وہ تو اس کی

زندگی بح تی ایم کیوں آخر کیوں؟

" میں نے دو پہر میں آپ ہے جھوٹ بولہ تھ آپ زمری گئے بورے تھے تب دو مارے گئے میں نے دھوپ میں رکھے تھے۔" بھے ایک معمولی ساجموٹ بور کررات بیں ٹیندفیش آئی تھی۔اس نے کب اور کیسے جموٹ وطو کے اور فریب کواپٹالی ؟ کب کب ایسا ہوا اور

وه الخارالم ربال أنديلي كوجان تك فين سنا؟

" خرو یو نیورٹ گئی ہے۔ کہدرای تھی ندرت اور سا معہ کے ساتھ ل کرا مشرّی کر آ ہے۔ "

"' آ ر ہا ہول بھی ۔ 30 منٹ میں پیز اگمر پر پھنے جائے گا نو ن پر بہایہ عمیا تھا۔ آ پ لوگوں کی سروس بہت ہی خر ہے۔'

" كول ب خطر؟ كيا آ كيا ...

و واشعر حمین جو زندگی بش مجمی رویونیس تنا کاپ کی حوت تک پرجس نے اسپنے وه بیڈیر اوندھے منہ پڑارور ہائتی۔ ہاں اً نسوا کودل بی دل میں چھپے کر بظاہر بہادری کا جُوت دیا تھا آئ محبت کی موت کے پورے24 محمنوں بعداس کی مرگ پرسسک سسک

اے بھو کے بیاے اس کرے بیل بند پڑے اڑتالیس کھنٹے ہو چکے تنف ہیر دنی دنیاے اپنارابط منقطع کیے پورے دوون ہو گئے

تحے۔ ان دو دلول علی چھکھا ناتو دہ راس نے یائی کا بیک تھونٹ تک ٹیس ہیں تھا ایک کے ایک بل کے لیے بھی دہ مویانیس تھا۔ اسے جریات یادآ رین تحی ۔اس کی سادگی اس کی مصومیت اس کی سیائی اس کی بعیت اس کا دھوکا اس کا فریب اس کا جموث اس کی ب و قائی۔

"" آپ كب دائيل آسميل هي بليز جلدى دائيل آجائيل - جيسة پ سيسمارى باتيل كرني جيس"

" آ پ جب واليس آئيس ك يس آپ ايك بات عادس ك "

اوراس رات اس کی وہ روتی ہوئی آ وازس کراہے گا تھا کہوہ اسے یاد کرکے اس کی محبت کی جدائی بیس رور بھی ہے۔ کیکن وہ تو یم امت کے آنسو تھے۔وہ اس رات روتے ہوئے جو بات اے بتانا جا جتی تھی اور بتائیل پارای تھی۔وہ شاید بیتھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش

نیں۔ شادی ان دولوں کی ان کی مرضی کے خلاف کچے دوسرے لوگوں نے زیردی کروائی تھی۔ مگر پھر دھیرے دھیرے گر رہے واثت

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام کے ساتھ ان دونوں نے اس رہے کو تبول کرایا تھا ایک دومرے کو پہند کرنے سکتے دوسرے سے محبت کرنے سکتے ہے۔ تکر اشعر حسین نے

، یک بوری دنیا کود بکھنے کے بعد خروا حسان کو قبول کیا تھا۔ اس ہے عبت کی تھی اور خردا حسان نے ونیا کود بکھنے سے بہت پہلے تکر جب وہ اشعر

حسین کے گھر کی جارد بواری ہے یا ہرنگلی تواسے پتا چا۔ دنیا اشعرحسین ہے آ گئے اس سے بیڑھ کر بھی بہت کچھ ہے۔ دوالجھ گئے۔ا سے استخاب

کا موقع انتخاب کا تن کیوں تیں ویا گیا۔ اگرویا جا تا تو اس کا متخاب اپنے سے عمریں 8سال ہزا اتنا سوبرا ور جمیدہ مروثیں بلکہ اپنا ہم عمرکوئی

شوخ اورزندہ دب لز کا ہوتا۔ کاش وہ اے دھوکا ویلے کے بجائے اس سے صاف میں نے بیسب کھ کہددیتی۔ وہ ائنیا کی ہاو قار طریقے سے

اسے خودے الگ کردیتا۔ بام زن طریقے ہے اسے طل ق وے کرا بتا اور اس کا رشتہ اس کے حسب منشافتم کردیتا۔ ولوں کے رشتے جراور ز ورز بروت کی بنیاد برتو قائم نیس رکھے جاسکتے محبت جرے ذریعے تو کس کے دل میں پیدائیں کی جاسکتی ۔ دکھ تب بھی بہت ہوتا۔اس کے

جذيات اس كى انا اس كا وقار اس كى محت مب كوتب بھى جوت چينى گرتب اب جيسى ؛ لت اپنى نگا بور بير اپنے ہے آبر د كى تحقيراور

رسوائی" دعوکا ،ورے وفا کی سبہ کربھی زند ور بنے کا بے غیرتی مجرااحہ س تواس کے عصے بٹس ندآتا۔وہ کم از کم خودا پناسا منا قو کریا تا۔

یورے72 محضے مردوں کی طرح اس کمرے میں بندگز ارنے کے بعدوہ آخر کار بست کرکے اٹھ تھا۔ وہ باتھ روم میں آ کرمتہ

باتھ دھور ہا تھا۔تب اس نے آئے کینے بیں اپنی شکل دیکھی۔آ کینے ہیں نظر آتا بیکس اشعر حسین کانٹیس بلکدا یک بارے ہوئے کلست خور دہ اور

نا کام ائے ت کا تھس تھا۔ برجی ہو کی شیواورصد ہوں کا بیارنظر آتا ویران اجرا چیرہ کئی روز سے پیباشکن آلودل س وہ بیاں سے دور بھاگ جانا جا بتا تھا کس ایس چکہ جہاں کو کی شہور کیکن کہا سب رہتے تاتے تھوڑ جانا اتنا آس ن ہے؟ اس کی ایک ماریحی ہے جس کا و دوا حد مهارا

ہے۔اور اورووائر کی ووائر کی جس کے لیے اس کے باپ نے سرنے سے پہنے اسے چھھیجنیں کی تھیں۔ باپ کی وہ مخز وراور تجیف آ واز کانوں بی ایکی اتن از یکی جیدوه ایکی اس سے برسب کر کئے ہول۔"اشعرا، گر جھے بھے ہوجائے تو برے بعد خرد کا بہت

اور یا پ کی آواز اس سے کیا ابٹاوہ وعدہ سے بورے تمن دنوں بعد پھر دہیں لے جار ہو تھا جہال وہ اب مرکز بھی وویارہ مجمی جاتا

فهیل میا بینا تھا۔ وہ فردا حسان پرکوئی فرد جرم عائد کرنے ٹین میا رہاتھا۔ وہ صرف اس کے لیوں ستے دہ کی شفتے جار یا تھا جونظر آ رہاتھ محمراس کی زبان سے اوا ہونا باتی تھا۔خروا حسان نے اس کی عزت اور ناموں کی پروائیس کی مگروہ اسے باعزت الربیلے سے اس کے تمام شرعی حقوتی اوا

کرتے ہوئے : سے خود سے ایک کرے گا۔ لیکن اگر اس نے کہا جواشعر نے دیکھا' جؤسنا وہ سب جموع تھا' اس کی نظر دن کا وحوکا تھا' اس کی ساعتوں کا فریب تھا' اس نے اس کی امانت میں کو کی خیانت تہیں گی' وہ ہے گتا ہے' تو؟ تو کیا کرے گا وہ؟

اوراس کے دل سے ایک بہت بی جیب بہت بی ٹا قابل بیٹین جو، ب اے موصول بور ہو تھا۔ وہ جواب جو دنیا کے اعظم سے اجتمع اور اعل ظرف سے اعل ظرف شوہر تک کے ول میں مجمی مہی مہیں آ سکتا۔ وہ ٹھر اس کا یقین کرلے گا؟ ول کا جواب نا کابل یقین

http://www.paksociety.com

143/311

بأك موما كَنْ دُاتْ كام

تھ۔"بان' مرجانے والی اس المول محبت کے مجھے نقوش شایدا ہے بھی اس کے وں پر باتی تھے اور وہ دل کو کسی اور بی طرح سوچنے پر مجبور

وہ واپس اپنے گھر آر ہاتھا' ہر پیائی کا سامنا کرنے کے لیے، پچھائتائی اہم اور بنجیدہ ٹیصنے کرنے کے لیے۔ گاڑی اپنے گھر میں

ما کراس نے روی تواے یا وآیا 'صرف دیں روزقبل اس گھرے اس میچ اینز پورٹ جاتے اس کا وجدان س سے کیا کہدر ہا تھا۔ واقعی جب وہ والیس آیے تب زندگی ولیکنیس رہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر کیا تھا۔جو بھی فیصد ہو۔ پر ایک بات تو طے ہے۔اس کی شعر صین کی زندگی اب جمعی

يهلے جيسے نيس ہو سکے گی۔ زند كی ميں سب يكه موكاليس وه اشعر شين سائسيں لينے كے باوجود بھى مريكا موكا۔

مید ہفتے کی شرمتھی اور ووسوی کر بہت خوش خوش اینے ایار شنٹ پہنچا تھا کہ کل اتو ارہے اورکل کا پورا دیں بغیر آفس اور دیگر تھی بھی

طرح کی معرونی ت اور رکاوٹوں کے وہ اپنی بٹی کے ساتھ گز ارتے گا۔

ورواز وزیئت نے کھولاتی۔وہ اندر پانچ تو تریم ،فرو کے ساتھ لیونگ روم میں نظر آئی ۔ ترجم کاریٹ پراپی ڈرائنگ بک ہے بیٹی

تھی۔ اس کے گرد ڈ جبر سارے Crayons تکلین پنسلیں اور مارکرز وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ سر جھائے ڈرانگ بک کو بھتی وہ پنس

مندیس دبائے پیچوسوینے میں معروف تھی۔ وہ اس کے اس انداز کو دیکے کرے اختیار مشکراا شا۔ و و کتنی ساری عاد تھی اس کی چرالا کی تھی۔وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کیا۔ وہ اپنے کام بیس اتن محوتھی کہاس نے نظریں اٹھ کراس کی

طرف دیک مجی تیس تی فرونے البتات موش نظریں اٹھا کراہے ایک بل کو دیکھا تھا۔

"كيا بن راع برلس؟"

" روتو ببت فوب صورت باؤس ہے ۔ س كا ہے يہ وس ؟" جريم كے بنائے بر محصص آباتھ كريہ ميزهي ميزهي كيرين وراصل

ایک کرم را .. وق نیزی میزی کیری اورانی میدی اشکال س چیز کوظا بر کردنی تھی ب جا تاا بھی باتی تھ ۔ " حريم كا مديا كا - "ال ف شجيدگ سے است تحريك ما لكان سكة ام بتائے -

" دُور كوكون ساككر كرول يا يا؟"

"' یا یا : ۋورریز کلر کانیمل موتا۔'' اس نے افسوں مجرے لیجے میں اے مطلع کیا۔ اس کے کندھے کے گرد ہا زو پھیلا تا وہ فہتبہ لگا کر " اپا پاجھی بالکل ڈ قر ہیں نا پرنس، ڈورکس کلر کا ہوتا ہے رہجی شین بتا انہیں۔ ' اس نے اے اٹھ کرا پلی گووٹیں بٹھا لیا۔

http://www.paksociety.com

ہنس پڑا۔

" إيا إحريم كي فرراتك \_" اس في اس كي كود سے اتر نا جا با

" اپا پا کو بیا راتو و ہے دوموئٹ بارٹ پھر کر لیتا ہی ڈرائنگ ۔ " اس نے اس کے دولوں گا اول پر بیا رکیا۔

" يه چوژيان توريكينے وو پايا كو "

اس کی با کیس کلائی اس نے اپنے ہاتھ میں نی۔اس کا لایو پر بل کلرکا ٹراؤزر جیس اور میٹ کا دویشداس نے بڑے اہتمام سے پیمن

رکھا تھا۔ ستھائ جاری کو کھل کرنے کے بیے دولول ہاتھوں میں میچنگ کی چوڑیں تھیں اور ہالوں میں بھی ہائں اور چوڑیاں ہم رنگ میمز

بیٹا لگا تھے۔ نہائے وراپس تبدیل کرنے سے قبل اپنے کپڑے وہ خود نتخب کیا کرتی تھی۔ وہ بٹی کی تیار یوں کود پہل سے دیکھر ہاتھا۔ ویسٹرن

طرز کے بیوس ت کے بعد آج یا کمٹانی مباس بٹر بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ڈراننگ بٹر مصروفیت کے یا د جود مجال تھی جواس کے شانے

يربون المال يدادو يدادهم عادهم يوجات

اس كريم كے يال يشخ كے بعد فردو إلى سے الله كي كي اسے اب كسو باركي آواز يكن سے آري كي وو مكن بل يكه كام کرتی ہزینت ہے بھی ہاتی کررہی تھی ہے بھے کووہ دولوں اکیلائیں چھوڑ اکرتے تھے ادریہ کو یا ایک ان کہ معاہدہ تھا، ن کے بھا کہ دولوں

ش ے ایک اگر اس کے پاس سے بہت رہاہے آو اس ورد درسرے کواس کے پاس موجودر بنا ہوگا۔

'' پِنسس! یا یا بور ہور ہے ہیں۔ ڈرانگک بس کرو۔'' کافی دیراے خاموثی ہے ٹیڑ کی میٹرٹنی کیسریں بناتے ، دیکھتے دیتے کے بعدوہ

و رائنگ بک سے نظریں اٹھا کراس نے اسے دیک پھر کھیسوچ کر بوی معصومیت سے بولی ۔

" ' أن يار أن كري يايا؟ " ايق طرف سے برى جھدوارى كاسطا بر وكرتے اس نے جيسے اس كى يوريت دوركرنے كا ايك معقول حل

بتایا تا۔ اپلی بسماخته امند تل مسکرا بہنے کود باتے اس نے شجیدگی ہے سراقر اریس باز دیا۔

ود ڈرائک بک بند کریے فررانگی۔

جریم وہ ٹرائس بیٹ بیک، ٹھ لائی۔جس ٹیل سرخ رفک کائی سیٹ رکھا تھا۔اس کے پاس بیٹے کروہ بیک کی زے کھول کرسارے

برتن با ہراکال رہی تھی۔ وہ آ تکھوں میں دلچیتی اور والہا شاہت سلیما سنے دیجور ہا تھا۔اس کے قریب رکھے نون کی بنل بگی تھی۔اس سنے وہیں بيض بيش بن السيوراف ال

" كون بوسكنا ہے ۔" موچھ ہوئے اس نے "ميوا" كيا۔ جواب ميں اس نے كمي عمر رسيده تورث كي أو اتتى ۔

"' ہیلو۔ آپ اشعر بات کررہے ہیں بیٹا؟' 'ءوا بنانام ایک اجنبی آ وا ز کے اس مشفقاندانداز میں لیے جانے پر چونگا۔ " على على الشعريات كرد ما جول ١- آ پ؟"

"الليل بتول بانو بول رہی ہوں بیٹااٹ بیرا پ کو یاد ہو، میموند اور خرو، نو بشاہ میں میرے برابروالے گھر میں رہتی تنفیل آپ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

145/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

اورآ بد كوالد جبميونداورخردكواب ساته كرايى لے جانے آئے تے جبميرى آپاوكوں سے ما قات او كى كى ،"ان كى بات

كرتے كا انداز بے حدمادہ اورا ينائيت كراتھا۔

"" بتول بالور" اس نے زمراب بینام دہرایا۔" مبتول خالہ؟" اے شکل یا دنیس تاسکی بگریے یا دا تھی کہ پھو پھو کی تاری کی خبر یا نے کے بحد جب وہ اپنے ڈیڈری کے ساتھ پھیھوا ورخر د کو لینے ان کے گھر تو اب ش د پہنچ تھا۔ وہ ان پوگوں کے لیے اپنے گھر ہے کھا نا پکا کسر

یا کی تھیں۔ دسترخوان 👚 بچے کرانہوں نے ان لوگوں کے لیے کھانا نگایا تھا اوراصرا دکرکر کے اسے اورائن کے ڈیڈی کو بوں کھانا کھٹار ہی

متنیں بینے کہ وہ ان بی کے مہدن ہوں۔ آلو کی بھی، بعنا ہوا تیمداور جیا تیاں، وہ اپنی زندگی کے اس سادہ ترین کی کوشش مروخ کھ تے سے

موچنار ہاتھ کرکیا پر وی بھی پر وسیوں کے گھروں میں اتن بے تکفی ہے جایا آیا کرتے ہیں۔اس کے گھرش تو، ان ماہور جا تی ماہمان تک

بھی ایک ووسرے کے کرے میں ایسے داخل تیل ہوتے تھے جیسے وہ پر وس ، بے تکلف بھو پھو کے گھر میں پھر دی تھیں۔ پھر ان کی شاوی کے بعد بھی شہراکی ، دوبا راس کی موجود گی ہی خرد کے پاس ان خاتون کا فون آ یا تھا اور خرد نے بڑی گرم جوشی اور والہانہ بن سے بنوں خال ،

بتول خال کرکے ان سے ہاتل کی تھیں۔ اور ان سے بات کرنے کے بعداسے بتایا تھا کہ ان کا خاتد ان اور اس کے باہا کا خاتد ان انڈیا تک آبک ای محفیش آب و تقار تقلیم کے وقت انہول نے وہال سے ساتھ اجرت کی تھی اور پھر بعد ش تواب شاہ بٹس مجھ ایک ساتھ ہی آباد ہوئے ھے کو یا ریک کسوں پر بھیے بہت قدیم تعلقات تھے۔رشتے داری کوئی نبیس تھی گرتعلق بہت گہرااور بہت مضبو بڑتھا۔ مگراب وہ جران سا ریسوج

ر م تھا كرخرد كاس برائے شہراور برائے كھركى و و بروس ،ان سےاب خرد كاكيا واسطاق ؟ جود و بيدال فون كررى تيس ؟

'' حرمیم کی طبیعت کیسی ہے بیٹا؟''ان کے اس موال نے اے مزید جمرت بیس ہتلہ کیا۔

"حيرالله كاشكر ہے۔" و" آپریش کی تاری و اکترتے ؟" ال کی مختلویں شاوس اورا بنائیت کے رنگ بہت واضح محسوس کیے جاسکتے ہے۔

" كى بال د بدى ہے ." وه ان كى موالات كى جواب د بے تور با تھا كر جرت زودسا۔

و كياش أرد ي بالا كريكي اور؟"

"" أب الوسلاميجية ، على بدا تا الوسد" ريسيورسا كذيل ركاكروه يكن يل آيا

" آپ کا قون ہے۔ " اس نے خروست کہا جو غالبًا کھلوں کا چکھ بناری تھی۔ وہ اسپنے کمرے بیل آ میں اور اماری سے جھز اور فی شرث نكال كرباتحدوم بش تكس كيا ..

اس نے آ کرریسیوراٹھ یا تو بتول ہا نوکی آ واز س کرخوشی سے سرش ری ہوگئی۔

"معن نعیک ہول بول خالہ احریم کے لیے آپ دے کریں۔" "البيل برنمازي پابندي ہے دعا كررہى ہول بين إتم فكرمت كرواان شء القدسب تھيك بوگا۔ آپريشن كى تاريخ اور ونت جھے فون

http://www.paksociety.com 146/311

حريم كاريث پرے اٹھورائ تھی واسے اٹھا و كيوكراس نے عجلت ميں ريسيور ركھا۔

اے بعد گرا برجانے ےروکے کے لیے وہ فورا بولی۔

وراغم سوري " ووفوراني والهل محوي \_

کہااور جب کھ نالگ چکا تب اس سے اشعراور حریم کو بدنے کے سیے کہا تھ۔

آجُ اس في حريم كر لي قروث مل و بنائي تحل -

" پا پاک یا ک با با کمال بین؟ حريم اور پاچ کوي رنی کرنی ب- "وه بھاگ کر کسرے منفتا جا جي تف

147 / 311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

کرکے ضرور بناوینا بیٹا! جس وفت حریم کا آپریشن ہور ہا ہوگا بیں اس وفت ان شاء الله وعا کرتی رہوں گی۔ وعاؤں بیں بہت برکت ہوتی

\* بہت شکر یہ بتول خالہ! حریم کواس ونت وہ ؤس سے زیادہ اور کی چیز کی عشر ورت نیس۔ آپ دعا مجیجے گا۔اللہ بیری بٹی کو

و 'تم میمیں پیٹو۔جلدی ہے جائے تیاد کروء پا پاتمہارے گیسٹ میں۔ان کے لیے جائے کے ساتھ پچھاور بھی رکھو۔ یا یا کومیں بھیج

کہیں حریم بھا گئے ہوئے اس کے پیچھے شد آ جائے۔ای سوچ ہیں جٹل وہ یغیر دستک دیے اشعرے کمرے کا دروار و کھول کراندر

آ گئے۔وہ تولیے سے سروگڑتا ای وقت ٹاپیر ہاتھ روم ہے نہا کر نگلاتھا۔اس نے لیے رنگ کی جینز پہن رکی تھی اوراس کی ٹی شریف سامنے بیڈ

" كيا بوا؟ حريم تحيك ب؟" أن ك له تن تشويش لما يال تى اس بالقاكروه بارويداس كمر يش تين آكل م

"ا وہ أل بار أل كے ليے" بكا الكا ركوري ہے۔" وروازے كى ناب تھے الى ئے اشعركى طرف و كيمے بغيركم، اور كمرے سے

اے بری طرح خصرة رہا تھا، شدید کوفٹ ہور ای تھی۔ بکن شرا بنااوحور کا م ممل کرتے س نے زینٹ سے کھانا لگانے کے سیسے

" اشعر، حريم كوكوديس سليدة ائتنگ روم بيس آي حب وه ذا مَنْكَ عيس بريبيلي سي بيشي تتى \_ اتن ديريس وه خوركويالك نارل كرچكي

'' باما! ائبل ےSeed (ﷺ) کہاں ایل؟'' فروٹ معادیش سیب کا کنزا جوتر پیم کے مندیش آیہ تواس کا ڈا کننہ بچانے اس نے

147 / 311

http://www.paksociety.com

خردے پوچھا۔ وہ تواس سوال کا پس مظر بخو بی مجھی تھی مگراشھر یقینا نہیں مجھے پا تھا تب بی جرت سے پوچھنے لگا۔

ر پرئی تی ۔ لا ہے سے بال خلک کرتے اس کے ہاتھ بھی اپنی جگہ کے تھے۔ وہ بھی اس کے غیر متوقع انداز میں ایمر آنے پر فعک کی تھا۔

ہے بیٹا ا'' مار بے خوشی اور تشکر کے اس کی آتھ میں بحرآ سمیں ۔

\* "كهال جاراتى جوحر يم ؟" "

هي سفر

محت اور تندر کی دے دے۔"

رای جور برتبارے پال-"

"Seeds کاکیا کتا ہے رکس؟"

"Seedly جي Seedl ڈالس گُلُّ Plan اُلگاءُ"

\* نبهال اوا یک کوئی چیز میسرنبین تقی تکر دہاں اپنے اس چھوٹے ہے گھرین حریم کوانیک کیاری ضرورمیسرتھی۔وہ ہر پھل کھانے کے

بعداس کا تھ ، تشکی کیاری ٹس بزے شوق ہے دیائے بھا گئ تھی۔ اور پھرای وقت ہاں کے چھے بز جاتی۔ "Planto" کب فلے گا؟"

وہ روڑ اس جگہ یانی ڈائن اور پھراگر مجی اس کے نے بوئی جگہ پرکوئی جنگلی بودا، جماڑی، کوئی کوئیل پھوٹ پڑتی تو وہ خوشی ہے د بوانی می

موجاتی حريم في وراهت ش باب عام باني كا اول الداراق

اس نے تر پیم کو یہ تلی دی کہ کی تجری فروٹ کے Seed اس نے سینٹے ٹیس ایل ہے جم یہ من کر فوش ہو کی تکر پیم کیک دم ہی اے بیاد

آ یا کہ ان سے اس گھریٹس تو کوئی کمیاری ہی ٹیمیں ہے۔آ خرو Seed ڈانے گی کہاں؟ وہ ، یوی سے مناطکا کر پیٹے گئی۔ " پیایا تر یک Seed کیاں ڈالے گی؟ تر یم کو Apple گاتا ہے۔ " دہ دیکھتی تھی کہ اشعر، تر یم کے دخیرہ الذاذ اور اس کے

یو لنے کے اندار کو بہت زیاد وانجوائے کیا کرتا تھا۔اس وقت بھی وہ بہت کمل کرمسکرا تااس کے طرز تھنٹکو سے لعف اندور بور ماتھا۔

" حريك Plant كبال لكائ Seed كبال والله يرتو واقتى موجنة كى بات به اب تورات بوكن ب علوكل مح بهم اس كا

کیچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟'' حریم نے فور آئی سرا ثبات میں ہار کراس کی وہت مان لی ۔ بغیر کی شعد کے واسے یقین تھا کہ یا یواس کی ہر بات

حریم کو دوا دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئے تھی۔ کیونکداسے ابھی عشاء کی تماز پڑھنی تھی۔ اشعر کمرے بیس حریم کے باس

موجودتھا۔ اشعرے کمرے سے جانے کا انتظار کرنا نعنول تھا۔ تربیم کے کہنے پر جو اس رات وہ اس کمرے بیں مویا تو اس کے بعد گزری تمام رالوں میں حریم کے کے بغیری و میں سویا تھا۔اورود بیڈ پر حریم کے دوسری طرف با کی بولی بیٹھی رہتی۔

عمازية حكروه اسية ليے يا سے بنائے كى شل آئى مرش دروبور بات اوراس كاول ي در باتھا كدوه ايك كي جائے كالىكر،

سردرد کی گولی کے کرسکوں سے گیری فینوسو جائے۔اشعر کی کرے اس موجود کی کی دجدسے وہ بھیلی کی را توں سے آیک بل کو بھی موٹیس کی تھی۔ ون بیس کمی، ونت تھوڑ ک کی در کوا تھا قااس کی آ کھیگٹی بھی تو حریم کی فکر است ٹور ' چگا و بی تھی۔ کی شن زینت ہے ہوا کھانا فرتنج شن پہنچ نے اور و مطلے ہوئے برتن سکھا نے شن مصروف تھی۔ اس نے چو کیج پرج فی رکھا اور

كيبنت كور كرچيتى اور چى فكالے لئے لكي دنب ہى اشعر يكن جن واقل جواب

" ' زینت! جھے ایک کپ میا ہے بنادوہ ذیرااسٹرونگ ہے۔ ' خرد پراس کی نظر بعد بیس پڑی گئی ۔

زینت کے سسنے وہ یہ بیس کر مکتی تھی کدا ہے لیے جائے بناے اور اس کے لیے ند بنائے۔اس لیے بھٹکل تر م ایک جبری سی مسكرابث چرے ير ماكراس سے بولى۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كني ذات كام

148/311

يأك موسا كَيْ دُاتْ كَام

" ' بين ڇاتے بناري مول ۔ انجي ما تي مول ۔ " خالبًا ملاز مد کے ساتھ کوئي تن شابنانا وہ بھي نبيس ڇابتا تقد اس لييز"، چھا۔ " کہدکر

مربلاتا فورا کین سے چلا کیا۔

اس نے کھٹل میں موریدا کیا کہ ہے ہی کا اضافہ کیا۔اسٹرونگ ی جائے کوخوب انچھی طرح وم دے کراس نے اے دو بیالیول میں نکا ۱۔ ایک میں شکر ملائی ،، یک بیل بیل ۔ استے برسوں میں و وائ شخص کی کوئی ہات ، کوئی عادت بھی توٹیس بھول یائی تھی۔ اس لیے کہ اس شخص

کی ایک ایک زیمرہ بیٹنی جاگتی نشانی اس کے پاس تھی جواہے اس شخص کو کمھی بھولنے ٹیس ویٹی تھی۔ اس کی بٹی ش اس سے زیاد ویاپ کی

شاہت تھے۔اس کی عاد تیل اسے زیادہ ب سے باتی تھیں۔

وہ ج نے کے دونول کپ نے کر کمرے ش آگئے۔ حریم ، بھی ج کی ہوئی تھی۔ کہائی ضنے کے بجے ئے آج ووا شعرے ساتھ ٹی وی بر

کوئی مودی دیکوری تھی۔اشعر کا کب اس نے بغیر کھ کے بالک خاموثی اور التعلق ہے اس کے پاس سائٹ نیبل پر رکھ دیا اورخود اپنا کپ

الكريد كروم كالفي الكريدك

" اما! سنو وائث ديميس " اشعر كے ساتھ رلك كر بيٹنى حريم نے اس سے كيد بيائے كے گھونٹ ليتى وه بھى مودى ديكھ كئى ۔اس نے اپنا جائے کا کپ کپ کٹ ف کردیا تھا۔ اوراشعر کا کپ جول کا تول ان چھوا رکھا تھا۔ حزیم کی آتھیس نیشد سے بند ہوری تھیں ، تکرا سے مید

لکرائن تھی کے سنو و ہائٹ زہر بلاسیب کھانے ہے کہیں موتو نہیں جائے گی ۔اشعر کی باراس ہے سونے کے بیے کہدیج کا تھا تھر وہ آتھمیں ز بروی کھولے سونے سے الکار کررای تھی۔

" د بس پرلس الب باقی مووی کل دیکھیں کے اس وقت پرلس کو بھی نیندا رہی ہے اور پا یا کو بھی۔ "

ر يموث ين في وي أف كرت اشعر في أخر فيصله صدر كري ويار ادر يحرفوراني الحدكر في وي ادر لائت سب، ف كرويار حريم نے روز کی طرح اپنا سراشعر کے ہاتھ پراور باؤل اس کے اوپر کھوے۔اشعر اٹریم کے داکیں جانب بیٹا تھا اور دہ باکیں جانب بیٹی تھی۔

حريم لينتيخ بي مونے كى ده پڑھنے پڑھنے تل سوگئ تقى بائىك سادى مسئون دعا كيں استاخرد نے ياوكروا كر تھيں ۔

جریم کے سوجائے کے بعد اشعر بھی اور اس سو گیا تھا۔ اس کی بے خبری اس کی گہری نیند کا بادے رای تنی۔ وہ پچھی کی را تول سے مسلسل جاگ ری تھی پھر س دفت اس کی آئے تھ کھی اے بتائیس چار تھا۔

ر ست کا نجائے کون سا پہرتھ جب اس کی آ کھ کھی ۔ نیٹنے سے پوری طرح بے دار ہوئے اور آ کھیں کھولئے ہے بھی چہلے اے ایک

عجيب ما توس سااحساس بوا\_

هيم سفر

آ تھیں کھول کر اس نے دیکھ تو اے حریم کے برابر ہولکل بے خبرہ گہری نینوسوئی خردنظر آئی۔اس نے بے افتیا رایخ پھیرے کواس سے چھردور بٹریا۔ تب اس کی نظر حربم کے بینے پر کھی اپنے تھیں اور اس پر دکھے خرد کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ کے او پرخرد کا

http://www.paksociety.com

149/311

ر کیں چین محسول جوری تھیں۔ یاد ہ فود مربعائے باال مورے کو مارؤالے ، دہ آیک مرتبہ پھرا کی جنون اور وحشت جرک سوچ کا شکا ربور ہاتھا۔

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام 150 / 311

http://www.paksociety.com

هم سفر 150 / 311

" مینا ایس تم ہے کہ رہ میں ہوں تائم کیکھ دیرستا لو۔ دیکموجالت کی بنا لی ہے تم نے اپنی۔ آفز چلو کیکھکھا لی لو۔ میں نو رافز اے۔ " المعى الروكهال بالماس كالتداز قطعيت بجراتها

" خرد کہاں ہے؟" مواسط بنجیدگی کے دوسرا کوئی تاثر اس کے چیرے پر شاتھا۔

تھے تھا۔ لیکن وہاں پروہ موجود نیری تھی۔ اس نے گھوم کر مال کی طرف ویکھا ، جواسے کمرے ٹی آئے سے روسکتے پر نا کام ہونے کے احد توو معی اس کے چیجے اندرہ سی تھیں۔ بہت نر حال اور آ نسوؤں کو منبط کرتی مولی۔

" آؤينا المجدد مرست او بيل تمهار بيلي چائي بواتي مول " وه اے اس كے كمر عيش جائے ہے روكنا جاتي متى مس اس نے ان کا ہے تھا ہے ہاتھ پرست ہشایا ورآ ندحی طوفان کی طرح اسپنے کمرے کی طرف پڑھا سے کمرہ ویسائل تھا جیسا وہ چھوڑ کر

ميزے كمرے بيس چلوء " اس كا باتد يكر كروه بهت حبت ، يوسل ماس في البيل بقورد يكهاء اسية آسومتبد كرتى وواس يكر جمياتى محسول موكيل-

"اشعرا كيته دير بير برساته بينه جاؤبين! اتى بريتان راى مول تمهارے يد، كهد دير تهميل في مجركر ديكها ج اتى مول - آؤ

"مى الش آب سے ابھى تغمركر يات كرتا ہوں۔" وواسي كرولين ماس كے ماتھوں كوآ بستكى اور بہت فرى سے بينا تا ، اندرآ كيا۔

اس کی گاڑی کی آواز سفتے ہی گھر کے اندر سے فریدہ دیوا ندوار بھ گئے ہوئے باہرآ کی تھیں۔ان کی حاست نتبا کی خراب تھی۔وہ اے چوتی اسے والہات ہورکر آ۔ بے قراری ہے یو چوری تھیں کہ تین دن کہاں تھا؟ تین دنوں تک ادبارہ کرہ روپوش رہ کراس نے مال کو كتابرينان كياب كيد كيد يوسداور خوف ان كول بيساس دوران آئة رب بون ك، وه بجد مكما تف ليكن وه بيلي حريم يدوران آئة رب بون

ر یا تھا کہ کیا گناہ گاروں کے چیرے استے روٹن بھی جواکرتے ہیں؟ کیدوم بی اے یہ یادا کیا کہ اس کے یا تھ پرر کھائ باتھ نے کی برس پہلے اس کے ہتھوں کو جھٹک کراس سے ساتھ بدتزین خیانت کی تھی۔ اس کی عزت واس سے وقار کواپنے بیروں بیٹے روند ڈال تھ ایک جسکتے ے اس نے می کا اس کے ہاتھ کے بیچے دب بنا ہاتھ دہاں ہے اٹھ یا ،خود کوجس مد تک تربی سے دور کرسکتا تھا کرایا۔ا ۔ا بے دہاغ کی

جیرے او پر رکوکر لین تق گوایک پل کو تھرائے کے بعد اس کا بیر قورانتی اس کے بیرے دور ہو گیا تھ ، تھربیا یک بل اس کے پورے جسم میں ، بیک جیب ک سنتی ، ایک نا قابل قبم ساء حساس دو زا گیا تھا۔ تمہری نیندسوئی بیلز کی اتن کچی ادر معصوم می لگ رائی تھی کہ دہ چرت میں گھر اسوج

کا اتھ انٹی مضبوطی ہے رکھا ہوا تھ کہ فورا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے بیٹے ہے نہیں نکال سکا۔ووا پینے ہاتھ کے او پررکھے اس کے ہاتھ کو بغور و کھٹا ر ہا۔ گیری نبینرسوتے میں تسمسا کر وہ تر یم کے اور قریب ہوئی تو اس کا پیراشعر کے پیرے نکرایا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق وایال پیر یا تمیں

" على وه خرد بيناتم يهلي كهدرية رام كراوية و چلومير ي كري "ده اس انظري چراري حيل

" ممی اخرد کہاں ہے؟" ان کے ٹٹ ٹول پر ہاتھ رکھ کراس نے ان کارخ اپنی طرف کیا۔ادران کی آتھوں میں جوجوا ب اسے نظر

آياءوها عيراكا بورا كالإرا الكيا

'' دہ گھر چھوژ کر پھی تنی اشعرا!' 'اس سے نظریں چراتے ، دہ بہت آ ہت۔سرگوثی نما آ واز بیں بولیں۔ان کے شانوں پر ہے اس

نے کیا۔ دم بی اپنے ہاتھ ہٹا ہے۔ دونوں ہاتھ ہولکل نیچے لٹکائے وہ یے بیٹی سے ان سے ایک دم دور ہٹا۔

"'وہ ای روز بیبال ہے چکی گئے۔ جب تم خصر کے اپارٹمنٹ ہے گئے ، یس روتی اور بھا گئی ہوئی تہارے پیچیے گئی۔ ممرجب

حسبیں ردک نہ یا گی تو صدے سے چور کھر لوٹ آگی۔ وہ جھنے سے پہلے کھر پرموجود تھی۔ وہ اپتاس راسامان جلدی جلدی پیک کررہی تھی۔ وہ کھر ے مبادی تھی۔گھرے باہرگاڑی میں 🕒 اوہ روتے ہوئے بول رہی تھیں ، جواس کی ساعتوں سے تکر الو مشرور رہاتھا تکرش بیداس پراہے معنی

والشحنبيل كريار باتحاب '' خضرے گھر پر اے دیکھ کرچس ڈرٹ اور ہے آبر د کی ہے ہم دوجار ہوئے تنے اہمی وہی واغ نیس سہا ہور م تھا کہ خرد لے مجھی شد

ختم ہو نے والا ذست کا بیطوق ماری گردن میں ڈال دیا۔" اوروہ ان کی بات سنتا ایک ایک قدم چیچے بتما جا رہ تھا۔اپنی بات پوری کر کے انہوں نے آٹسوؤں سے بحری نظریں اٹھا کراس کی

طرف ديک ، جو پيچي شيخ شيخ د يوارے جالگا تھا۔ وہ اس سے لیٹ کر ڈاروقطارروٹی رہیں اوروہ بالکل ساکت دونوں ہاتھ لٹکائے کھڑا رہا۔ کانی دیرتک روتے رہنے کے بعداس

کے بیدش اور بے جان جمم کومسوس کرتی وہ ایک دم اس سے الگ ہو کیل۔

نے کمرے کا درواز ول کے کرلیا تھا۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ چال آ کینے کے سامنے آ کھڑ اجوا۔

هيم سفر

" اشعرا" وه خوف و براس ش جلا اے زور زورے بلائے لکیں۔ " اشعراتم ٹھیک ہوتا بیٹے ؟ ش ای لیے تہیں آتے ہی ہے بالت نبيل بنا ياجا بتي تحي يُرفداك الي خودكوسنب او بينا القداك ليخودكوسنب او."

اس کی چیم ہے تھے وکی کرانہوں نے روتے ہوئے اسے پورے کا لورائٹی کو ڈ ڈالا۔ اس نے ان سکے ہاتھ خود پرسے ہٹا وسیے۔ " اممی آ آپ یہاں ہے جائیں۔" اس کی آ واز ،اس کی آ واز نہتی۔اس کالہداس کالہدتہ تف سید تاثر کیج بیس مشینی انداز ہیں

اس نے ان کی مت دیکھے بغیریہ بات کی تھی۔

" " ميں حبيب اس حالت ميں چھوڙ کرئيس جاسکتی تم تم ليٺ جا دُ \_ ميں تمهار ہے ياس - "

'''ممی ا آپ یہاں ہے جا کئیں ''' وہ زندگی میں کہلی یار ہ ن پر بلندآ واز میں چلا یا۔اس کاا عمراز ایسا تھا کہ اگروہ یہاں سے نہ کئیں تو وہ خود یم ال سے کئل چلا جائے گا۔ وہ ہے بی ہے اے دیکھتی اس طرح کمرے کے دروازے کی طرف پڑھیں ان کے باہر لکتے ہی اس

151 / 311

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

" ' كيول آيامزا؟ بهت اعلا تخرف بن كرلو نے تقے . كوكيسي رہي ؟" '

آ ئينے شن نظر آ تا اس كائنس اس پر جر پور هنوبيا نداز ش بسا۔

'' چہ جہ، بے چارہ اشعر حسین ۔اس کی بیوی اے چیوژ کر گھر ہے کہیں چلی تھی ہے۔ وہ اخبار کے اعدو نی صفحات پر ایک کالمی فہرگتی

ہے ناں اش دی شدہ مورت آ شنا کے ساتھ فرار۔ با۔ با۔ با۔ او منی قبیقہوں میں بدل رہی تقی ۔ ان قبیقہوں میں اس سے اسے عس سے ساتھ

اب آ ہت. ہتدو سرے بہت سارے لوگ بھی شافل مونے کے تھے۔ آ ہتہ آ ہت اوری دنیا، پوری کا سات ان قبقیوں میں شافل موگئ

تھی۔ ان نے گلدان انٹا کر پوری قوت ہے آئیے پروے ورااس کے مریض شدیدشم کے دھا کے بوریے تھے۔اس کی آگھوں کے آگے ا تدجیرا تھار ہا تھا۔ وہ قرش پر کر بڑا تھا۔ وہال جھرے کی کا کچ اس کے جسم میں جیجے تھے۔ شکٹے کے وہ سب کڑے اب بھی اس پر بنس رہے تھے۔ وہ بہی سے انٹیل خود پر ہنستا دھند لی دھند کی آتھوں ہے دیکے رہا تھا۔ اس کی آتھ موسا کے آتھے اندھیرا گہرا ہوتا چار ہا تھا۔

وہ پورے پٹدرہ دن ہمیتال بٹس رہاتھ اوران پٹدرہ دنول بٹس موائے مال کے دوسرا کوئی فرواس کے قریب ٹیل تھا۔ا ہے بتایا میں لخفا کہ اس کا خروں بریک ڈا ڈن ہوا تف وہ مرتے مرتے بچاہے۔ سپٹٹال کے ان پندرہ وقو ل میں وہ بالکل حیب یمکی بت کی ، نندسا کت اور

غاموش رہ تھا۔فریدہ بزاراس سے بوتش ، اسے بولنے پرمجور کرتیں ، وہ اسپنے اندر کا سارا دکھ سارا کرب سب پھوان کے اپنی مال کے

س منے بول کر، روکر باہرتکاں دے۔ وہ روتے ہوئے ہے ہی سے اس کی منت تک کرتھی اوران کی ہر بات کے جواب بھی اس کی ایک جیب ہوتی ۔ وہ پیڈال ٹیں کہلی ہور کچھ بولا بھی تو تب جب اس کی پہم جیب ، زندگ ہے ۔ بےزاری اورنفرت سے فائف ہوتی سہتی اس کی مار لے ال کے مضروتے ہوئے دونام لید

''انتعزا خو دکوسنب لاد کیا ای بدکردار، ﷺ لزگ کے کرتو تو س کی مزاتم خودکود و گے؟ وہ بے غیرستہ، بدکردار''

° دممی ا بائث بند کردیں سیل سونا جا بیتا ہوں ۔ ' ' اس سے تخت ، دونو ک سیجے جس بیتیجید دا تھے طور پرموجو دکتھی کہ دہ بینام ، بیذ کر

وٹیا کے کمی بھی فروہ ہے جا ہے وہ اس کی مال علی کھوں نے بوسنتانیس جا ہتا۔

یندرہ دن ہیتال بیں رہ کر جب وہ اسپنے گھروا پس آیا تنے وہ ایک بدلا موا انساں تھا۔ موشت پوست سے بنا، بغام ایک زندہ انسان جوسوچا، مجمتا سب چھے ہے پرمحسوں چھٹین کرتا۔ وہ اچی محسوس کرنے کی تن م صیاعہ گؤاکر زندگی میں والی آ یا تھا۔ وہ وفتر

جائے لگاتی، وہ انسانوں کی اس و نیاش اوٹ آیا تھا، جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ اگروہ اس و نیاش اب رہتا ہوں تھا تھے ونیا ہے ، زندگی ے الوگوں ے ارشقوں سے بیاز اور بال ال كوئى محض رم كرتا ہے۔ اسے زندگی سے الوگول سے ارشحة باتوں سے برايك چيز سے نفرت محمل اشد بدنقرت -

و نیا کے سامنے اس کا اور اپنا مجرم قائم رکھتے کو، اس کی عزمت برقر ارر کھنے کو اس کی ماں نے بزے ا پہنچے بزے معنبو ما جھوٹ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

وہ اپنی ذات کا اعماد عمان مفخر ، عمر در۔ سب گنوا کراس دنیا میں واپس آیا تھا۔ اپنی نظروں میں گرجائے کے بعد اب اے دنیا کے

ء ک کے لیے اب ہر جڈب ہراحساں بے معنی تھا۔وہ دیا ہیں رہتے ہوئے بھی دیا ہیں نیک رہتا تھا دہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ

شردا حسان سال نام کی لڑکی کواس نے مجھی سو جانشاں تھا۔ ہاں فقط اتی دعا ضرور کی تھی کہ وہ زند گی بھر دویا رہ مجھی اس کے سامنے

نہ " ہے خروا صال کا اس کے میاہنے نہ " نا خوواس کے اپنے حق میں بہت بہتر تھا۔ کہ اگر و دیجھی اس کے میاہنے آئی تو اس کے ہاتھوں اس کا

يأك سوسا كن ذات كام

وہ حشر جوگا جواسے رہتی و نیا تک کے لیے عبرت کا نشاند بنادے گا۔ القدنے اسے بہت عاشق بہت اثر ورسوخ ، یہت دولت وی تقی۔اس کی تھال کی رسائی بہت وورتک تھی۔ اگر جا بتا تو جا ہے وہ یا تا ں اس میں کول ٹیل، وہ اسے زمین کی تبدے، و نیا کے کی جی گوشے سے ذھویڑ

كرايين سامنے لے آتا اس كى زندگى ، اس كى موت بر چيز كوعبرت كى مثار بنا دينا محرابيا كچھاس نے كيانيس تھا۔ انقام لينے كے ليے۔

نشان عبرت بنانے کے لیے بھی وہ اس چبرے کو بھی ویکھنائیں جا بتنا تھ۔ وہ عمر بھر سینام دوبارہ بھی سٹنافیس جا بتنا تھے۔

رات جن ذلتوں کو اس نے پھر سے خود پر گزرتے محسوں کیا تھا، اس کے بعد لگاتھا، اپ وہ میمی بھی ن سب با تو س کو بھلا کر مسکراٹیس سے گا۔ شاپد تر یم بھی اے خوتی ٹیس وے سکے گی اور تھن چندی گھنٹوں بعد اس ٹی منٹی میں دن کی روشنی میں وہ اپنی بٹی کے ساتھ

جب تک وہ جا گئیں تھی، وہ سبزاری سے جیرناشتہ کیا اپنے کرے میں بیٹا رہ،وراس کے جاگتے تل تیسے اس کی مردہ زندگی

اور پودول سے سیجے کھلے بھی خرید نے لگا۔ حریم کوصرف میمولوں اور پھول واسے بودول میں دیجی کھی۔ حریم فرسری آ کروہال شکف بودوں

اور تملے خریدے جاتے وکھے کر بہت زیادہ خوش تھی۔ بیٹی کابیٹوق اس کے علم میں اب آیا تھا اے انسوں ہور ہاتھ کہ اس کابیٹوق ، بیرد کچہی

وہ حریم کوسا تھ نے کران کے اپارٹمنٹ ہے قریب ہی ایک بوی می ترسری میں نے آیا۔ پھے خالی ملوب کے علاوہ وہ مختلف چھولوں

لْكُ كُنِّ تَكِي ، وه است اس كارات كا وعده ما دولا ربي تَن ...

بھی جا گ گئے۔وہ طویش نینز کے کرخوب دیرے انٹی تھی۔ساڑ ہے گیے رہ ہے جان باپ بٹی نے ساتھ ل کرنا شند کیا تھ اور بھروہ اس کے بیچے

اس کی بٹی ہیںے اس پر ایک جادوتی اشر کھی تھی۔ جب بھی وہ اپنی زعدگی کو مرتا دیکھنے لگتا ، اے یقین ہونے لگتا کہ اب وہ مرر ہا

ہے، دوای وقت اس کے پاس آ کر س کے در کو فوقگوارا نداز میں دھڑ کئے برآ مادہ کردیں۔

هيم سفر

مسكرار باتفاء بالتي كرر بالقاراس كي معصوم ي بالأل يرول كلول كربنس ريا قفاء فوش جور بالقاء

تمس بھی فرد کی نظروں میں اپنی عزت قائم رہنے یا ندرہنے ہے کوئی مطلب ، کوئی دلچیں شکل۔

، خلد فات كسب رو تهركرا يد ميك يالى تى كى ياك رويكن كى يى بات، بركهريس مونى دوايق ميال بوى كى بالهى يات ياك الم

بولے تھے۔ایےمضبوط اور سیج لگتے جموث جن کے جموث ہونے کا کوئی گمان بھی نہیں کرسکتا تھا۔ان کی بہوءان کے بینے سے پکھ گھر بلو

http://www.paksociety.com 153 / 311

يأك سوسا كني ذات كام

ا ہے پہلے کیول ٹیس پتاتھی۔اگر پتا ہوتی تو اس کے لیے ہجائے اسے اس ایا رشنٹ کو وہ ڈمیسرس رے ان ڈوراور آ ڈٹ ڈور پلاٹش ہے ہو

ڈ النا۔ اس کے اپنے گھر کا گارڈن کس قدروسنے وعریش تی ، وہاں خوداس کے اپنے ہاتھول کے لگے کتنے سارے پہلوں کے ورخت تھے۔ اس

کا دل جا ہا و دحریم کو و بال لے جائے اور اس سے سکیے ،اے جو بھی پائٹس لگانے ہیں ،فروٹس لگانے ہیں مسب یہاں لگالے۔اگر گار ڈنگ

یں تر یم کے اس شوق کی اے پہیے خبر ہوتی تو بجائے کرائے کا کوئی اپا رفسٹ لینے کے وہ کرائے کا کوئی مکان تلاش کرتا واپ مکان جس میں

بہت بڑاس مان بھی ہوتا۔ ٹی الوقت تو حریم کا بھلوں کا شوق وہ مکملے ہیں گئے ٹیموں کے بودے ہی ہے پورا کرسکیا تھا۔ باتی اس نے سارے

مختلف چونول والے ملے لے لیے۔ وہ است ذھیرس رے ملے تھے کہ پہلے چکر میں وہ نشٹ میں حریم کے ساتھ آ وسے مسلے رکھ کرلا پایا اور

باتی سے تربیم کوایا رشنٹ چھوڑ دینے کے بعدا تلے دو چکروں میں مبتئی دیراس نے تمام سکتے باکونی میں ترتیب سے رکھے، تربیم کوائنی دیم

و ایں اپنے قریب کری و سر کراس پر بھ سے رکھا وان کی یا لکونی کافی کشاد و دور بہت بڑی تھی ، تمران و میر سارے کملول نے س پوری شالی

جب كيوتر تيب ہے لكائے كا كا مختم مواءتب اس في حريم كواپنے پاس بھاليد، وه اس كے ہاتھ سے بنيريل لكوار ہاتھا، اس كے باتھ سے ج والوار باتھا۔ جس بودے میں یا فی والآء اس میں یافی بھی اس کے باتھ سے والوار باتھا۔ وہ اس کا باتھ دیکڑ کراس سے ایک بھول کا

و الواف ملا قود واس كالم تحديثا كرفد د يرفق س يول . " بإيا حريم سيد خود و الے كى حريم كوسيد و النا آتا ہے \_"

وه جرت عدا تحميل وايد بين كاباغبالى كاشوق و كيدر بانفد

اس ك لكائية ايك يود سے كواس كے ساتھ ويلى حريم باسنك كے چھوٹے شاور سے ياتى وے رہى تھى اوراس كى چشم تصورا سے

اشی رہ انیس برس بعد کا ایک خوش گوار منظر و کھا رہی تھی ۔ اس کے گھر کا وسیج و مرایش گا رڈن تھے۔ اس کے سرے آ دھے ہے زیا دہ بال سفید ہو بھے بتے اس کی آ تھوں ، ، عظے ور ہوٹؤ ر کے گردگی گہری کليرول كا اضا قدہ و يكا تف وه و بال كى كيارى ش ايك يود الكاريا تفاة وراس

کے قد کے برابرآتی اس کی بہت حسین توجوان بٹی اس کے ساتھ کھڑی تھی ، قیسے آئ وہ اسے بتار یہ تھا کہ چھے ایسے ٹیس ، اسیسے ڈالے ہیں اور

پوددل کو پائی ایسے ٹیل ، بیسے دسیتا ایل ۔ ایسے علی وہ بہتے ہوئے شوخ کیج میں اسے بناری تھی۔

" ' پایا آپ واقعی بوژ ہے ہو گئے ہیں۔ یہ پودا یہ ل خیس وادھروالی کیاری ہیں لگانا چاہئے تھا۔ وہال دھوپ زیادہ آتی ہے۔ لگتا ہے یا یا' آپ بڑساہیے میں گارڈ نگ بھوسلتے جا رہے ہیں۔'' وہ خود کو بوڑ ھا کہے جانے پر اے معتوقی نقل ہے محورر ہاتھا، وہ مملکھیں کرنس

ربی تھی۔اس نے ہا اللہ سادعا کی کدوہ اے پیمظرو کھتا نصیب کرے۔وہ اپنی بیار بٹی کولمی عراصحت اورخوشیاں پا تا پی آتھوں ے دیکھے سکے۔اس نے محبت مجری نظروں سے تریم کو دیکھا۔اس نے صرف زیبن پر ان جا بجامٹی کا ڈھیرٹیس جمعیرا تھا،ساتھ اپنے چرے، ہاتھ ، پاؤں اور کیٹروں ربھی خوب مٹن لگا کی تھی۔اس سے گالوں ، ناک اور ، نتھے برمٹی لگی ہوئی تھی۔ دولوں ہاتھ بوری طرح مٹی ثیں سے

http://www.paksociety.com

ہو کے تنے اور کیٹر ول کا تو خوب ہی شا تدار حالی کی تھا، وہ اے و کیور کیور کر ہشتا رہا۔

بورے دو تھنے محموں کے ساتھ والوول کے ساتھ مصروف رہ کروہ ووٹوں اندر آئے تھے۔ وہ اے کودیش انھائے اندر آیا تو

ڈ اکٹنگ نیل کے یاس کھڑی خرد، حریم کور کی کرانس پڑی ۔اس کے سے تیل پرائیک باؤل رکھاتھ اور وواس میں بتانیس کی کس کررہی تھی۔

" ' بياً ب كيا حيد بناكراً في جين؟ " بوكام وه كررني تقي وات ويناني جيوز كراس في آك بزه كرتريم كواس كي كود ساياب

"امالاح يم نے سيڈوالے بيں۔"

وه توجيح تظراً رياب-" وومسكرا كربولي-" ' یا پا" بیانٹ کب فکٹے گا؟" ' کو یا کوئی جا دوق ،ارهر ﷺ بوئے جا کیں کے ،ا دھر بع داکل آئے گا۔

والحوال والكيس مح يالس

" إلى إلى معديث اب يهل حل كرنها مو يل ذوتش منارى موس ان كى قد يكوريش كرنى بي " حريم سے ماتي كرتى خرو اے وہال ہے لے گئا۔اپٹی ٹی شرث ،جینز اور ہو تھوں پراوپر تک جا بچا کیلی ٹی کے نشان اور داغ و ھے دیکھیر کسترا تا وہ بھی دوبار و نہانے

اورماس تبريل كرنے اين كوے عن أحميا-

حریم کونہا دھا، کرب سید بل کروائے کے بعدوہ اے لیونگ روم میں لے آئی کہ شعر بھی ویں صوبے پر بیٹ سنڈے کے اخبار

کا کوئی پزل حل کررہ تھا۔ حریم بھا گئی بیونی اس کی گود شن چڑھ کر بیٹے گئی۔ وہ محراتا ہوااس ہے کوئی بات کرنے نگا تھا۔ وہ چکن شن آگئی۔ اشعرا در تریم کی با تول اور قبقهول کی آوازیں اسے کچن میں سٹالی دیے رہی تھیں۔

حریم نے کل اس سے ڈوٹش کی قرمائش کی تھی۔ حزیم کوؤوٹش کھانے سے زیادہ ان کی سجاوٹ کرنے میں مزا آتا تھا۔ وہ جب بھی ڈوٹش بناتی ، توان کو تیار کر لینے کے بعدان کے اور سجانے کا سارا سامان لے کرحرمے کواپنے ساتھ کھڑا کر میا کرتی ہے نے کی مختلف کمرفل اشي مكة رييجة وُ وَنْس كي سجاوت كابيكام حريم كه ليع بصدا يُرو نجرس اورا تجوائه منت والا بهوا كرتا تقدة وننش كي سجاوت كامر طه آسميا تو

اس نے میز پر لاکر سارے قراقی ور بیک ہوئے ڈوٹش رکھے، آئنگ شوگرہ جاکلیٹ میرب اسٹرابری میرب، اول جین ، امٹرابری ،

شبهpaste almond چھوٹ جھوٹ ملک جا کلیٹ کے گلزے، جا کلیٹ کے گلزال بینز (Beans)، اورڈ وٹش کی سجادے کا دیگر ما وان ما كرميز پر دكھا گار جريم كوبلائے ليونگ روم 💎 ميں آگئ - وہاں آئی تو پتا چلاء اسكول، سكول، كھيلا جار واسب - اس كا دو پنداوژ ہے

حریم ٹیچرٹی رائنگ بورڈ پر منبیرنگ کے ارکرے کچھاکھر ہی تھی۔اورس منے کرسی پراشعراس کا اسٹوڈ نٹ بن کر بیٹھا تھا۔حریم کی پلاسٹک کی دونول کرسیل بھی اشعرنے وہیں ، خالبًا س کی فہرمائش کے تحت لہ کرائٹی کری کے برا برر کھی تھیں۔ اوران دونوں پلاسٹک کی کرسیوں براس

نے اپنی ڈولتر کو بٹھا رکھ تھا۔ وہ یونٹی اپنی گڑیو ؤ کواپٹی اسٹو ڈنٹس بنا کرکٹاس روم ہجایا کر تی تھی۔

"انف سے اٹار، پ ہے؟"

هيم سفر

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

" فيجير! ميں بناؤں؟" اشعرنے اپني مسكرا جث وبائے باتھوا شاہد حريم نے كئي جيري كے انداز ميں "ليں" كہا۔

" ب ہے بلی۔ " حربیم نے تحقی ہے اپنے نال کُلّ شاگر د کو محورا۔ چونکساس کی بک میں ، ب سے بی بی تک لکھا ہوا تھا۔ وہ اب اپنے

تا لا أن شاكر دكوشد يدكو فى الداحث بلائے والى تقى جب و ياسكرا تى جو كى ان و دنو س كے ياس يالى آكى۔

" میلیے ٹیچر صاحبہ آ آ پ کے فیورٹ ڈونٹس تیار ہو گئے ہیں۔اب انہیں الپھاامچھا ساڑ یکوریٹ کرو بچئے ۔ '' اس نے خوشی ہے

'' چلیں یا یا اونٹس ڈیکوریٹ کریں گے' اس نے ہاتھ پکڑ کراشعر کوا تفانا جا ہا جونو را ہی گھڑا ہو کیا تھ اورا ہے گھ گو دیس اتفالی

تقدوه تنول آ م يجيه علته أ. مُنك مُعل تك آ محت

حریم کواشعرنے کری پر بٹھادیا اورخود اس کے برابر بٹس کھڑا ہوگیا۔ وہاں ڈونٹس اور ان کی سچاوٹ کا ساراس مال و کیچہ کراشعر مجھ

چات کار م کوکیا کرنا ہے سوسکرائے ہوئے ال سے اوا۔

" رکس اسقا بلد کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس کے ڈوٹٹس زیادہ اعظمؤ کاریٹ ہول گئے۔ پٹس اور قریم ایک ٹیم جس اور ماما دوسری میم میں اور ی بنے گ زینت ۔ "حریم نے تالی بھا کر فوقی کا ظہار کرتے فور آبامی مجری۔

"إلى بايا يبد مراة عام"

و ہان دولوں کی بحث سے لطف اندوز ہو تی خاموشی سے، پنا کام کرر ہی تھی۔

'' پایا! ما، کی و میکوریش اچھی ہے۔' اس کے تیار کر کے دیکے وقتش کو بغور دیکھتے شریم کواحساس ہوا کہ ماما وونش کو پایا ہے زیادہ

اچھ سجاری ہیں ۔اس نے پاکتانی سیاستدانوں کو مات کرتے کیدوم ہی اپنی بارٹی اور اپنی دفاداری تبدیل کرلی۔" حریم اما کی قیم میں

اشعرے اس کی تو تاجیشی اور ہے وہ کی پراہے مصنو تی خلکی ہے گھورا جبکہ وہ بٹی کی جالہ کی پر ہے ساختہ مسکرا ایٹھی۔

" آچاہیئے زینت صاحبہ! جج سکے فرائنش مرانج م دسینے ۔ ذراو کھیکر بٹاسیٹے کس نے ڈوٹش زیددہ ا چھے ٹے مکے جیں ۔ 'اشعر نے وکن میں کام کرتی زینت کو پہلی کھڑے کو سے اور سے آواز وی۔زینت ایپرن سے میلیے باتھوں کو حٹک کرتی ڈائنگ روم میں آگئی۔

و ہنر داوراشعرے بلمی منبط کرتے چرول کو دیکی کراس تھیل کاس رائیں مظر بھے چکی تھی تنب ہی فوراً ہاتھوں ہے جریم کے ڈونٹس دالی

فرے کی طرف اشارہ کیا۔

" ' حريم جيت گئے۔ حريم جيت گئے۔ ' زورزورے تالي س پيٹ كرحريم نے بيے ماخت خوشی كا اظهرركيا۔ اشعر چھٹی کے اس پورے دن گھر پر رہاتھ۔ اس کی کا روباری اور سوشل معروفیات کس طرح کی مولی تھیں وہ جانتی تھی۔ شایدان

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

156/311

وتوب اس في الى تمام مروقيات ترك كرد مى تيب

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

کی کی طرت کی اشیاء سے مجرے شاہر زمجی تھے۔ اتن تفریح اور بھر پورشا پنگ کرے آئی تھی چھر بھی جرم کا مند پھو، ہوا تھ۔

'' یا یائے حربم کوئی منا پڑھیں بھا ہے'' اشعرا سے گھور تا جسٹ اس کے قریب آیا۔

اشعرنے اے جھوبوں پرزیارو دیم بیٹنے ہے روکا ہوگا اوراس چرے و وخفائتی۔

الثبات يس سربلا يا \_ كيف يس لك كراميم كاآ ف مود خود بخو دي تحيك بوكيا فقا-

شام ش وہ تر بیم کو قرمینی یا رک لے کمیں تھا۔ تر بیم وہاں ہے وائیل آئی تو اشعر کو کور میں چڑھی لدی پیمندی تھی۔اس کے ووٹو س

ہاتھوں میں خوب بڑے سائز کے دوغبارے تھے عباروں کا باتی ڈھیراشعر کے ہاتھوں میں تفارکی رنگوں اور کئی طرح کے لگنا تھا کو یا کسی

" ' لیکھر آتے ہی مندکس خوشی میں بچلایا ہے پرلسس آپ نے ؟ " اشعر نے تیجب سے اس کے پھولے مندگود یکھا۔ باپ کی بات نظر

" پرنس اہم او بوی چیز ہو۔ پارک بیل کیا کہ تھا اگر سارے بیلونز اور اپٹی پندک کھ نے ک ساری چیزیں لیس کی تو دوتی ہوجاتے

"اب با إلى اور تريم بيلونز كي كيليس كيد يارك بل يبي يرامس بواتف تا؟" اشعرف كها جوا باس في يعول منداي س

رات کے کھائے کا واقت ہور ہاتھا کر بینت ان لوگوں ہے کھانے کا آ کر پوچھ ویکی تھی ۔حریم کھیں قتم کرنے کے لیے بھی آیا دوٹیس

انداز کو کے اس نے اپنی و تین اس کی طرف پھیل کیں۔اس نے آھے بڑھ کرائے کو دیش لیا تو اس کی گودیش آتے ہی وہ منہ بھلا کر روشھ

غبارے والے کے پاس موجود سارے کے سارے خبارے ہی وہ دونو ساٹر بدکرے آئے ہوں ۔ساتھ دہی اشعرے ہاتھوں بیس کھاتے پینے

" ' میں بالکل ٹھیک ہوں می! آپ کیسی " " وہ تر یم کو لے کرا ہے اور تر یم کے مشتر کہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اشعرنے فرد کو ہا ہر جاتے تبجب ہے ویکھا۔اس کے کال ریسیو کرتے ہی وہ جس طرح ایک وم ہے اٹھ کرحریم کو وہاں ہے لے گی

تقى - حاله مُكاب وو مُنْطَعْ كَيْ مَتْنَى \_

" " تب بی اچ یک شعرگاموبائل بحتے لگاشعرنے اسکرین و کچیکرفورا تن کال ریسیوک ۔

"السلام عليتم كى!" اس نے بوى كرم جوشى سے كباراس كالجد بھر پورىجات كى واضح عكاس كرر با تھا۔ و دايك دم بتى صوسة برست

اتھی، درخبارے کے چھے جاتی تریم کو گودیس اس کر بیونگ روم ہے و برنگل آئی۔ تریم کا حجاج کی برواکے ابھرجتنی ویریس اشعرکواس کے

<u>لېچ</u>وش يوي\_

سمام کا دوسری جانب سے جواب موصول ہوا ہوگا اتی دیریس وود ہاں سے باہرآ سی سی باہرآ سی آجا ہے جداسے اشعر کی بھی کآ وا زسنائی

هيم سفر

http://www.paksociety.com

تھی وہ بہت بجیب سا اعداز تھا۔ وال ہے ایک اتی بولی بات اب تک چھپائے رکھنے پروہ ان سے بہت شرمند و تھا۔ جب وہ سب پکھ جان

157/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

ا جائیں گی تب ۔ اتنی بری اور اہم ہوت ہے بے خبر رکھے جانے پر بھینا اس سے ناراض ہول گی۔ مگروہ ان سے معانی ما مگ کرا اپنے ایسا

کرنے کی وجہے آگا ہ کر کے انہیں منالے گا۔ انہیں دکھا پر بیٹانی اور مینشن وینے ہے بدر جیا بہتر تھا کہ وہ ان کی تھوڑی کی ٹارامنی سیدلے۔

حال کلہ ول ماں کے لیے شدید دکھ یں مبتل موا تھا۔اس کی مال جواسے دومری شا دی کے سیے آ ما دوکرتے اکثر بڑی صرب ہے کہا کرتی ہیں

كذا كياان كى تقديريس بوت بياتى كى فوشى و يكمنا أين الكلماء " جانتي بن أيس كدان كى ايك بوتى بيدان كى وه يوتى يصان كى بهوت مرتب

جار سالوں ہے ان ہے چمیا کر رکھ ہوا تھا۔اس کے دل اور دہاغ میں اس دفت کون می سوچس کون ہے خیال آ رہے تھے۔ان سب کونظر الد زكرك ووبظا برمضول اى كالدازين بنتائسكرا تامال سے باللس كرتار با

" تتم ہے یات کرنا ہوتو بقدہ یا تو تھیں رہے مویائل پر کال کرے یہ آفس بٹن کے میرا بہت معروف بیٹر میری موجود کی میں گھر رات سے والی آتا فد تو آج کل تو میرا خیال ہے ساری رات ہی آف بٹی گز اردی جاتی ہوگ۔ آج سنڈے ہے چر بھی مجھے بیٹین ہے کہ کام کے

سعالے میں میراجنونی بیٹااس وقت بھی آفس ہی میں یا بیاجا تا ہوگا ۔'' وہ بنس کر پولیس اور وہ بھی جوا بابنس پڑا۔

''ا تنا کام کرنے دارا بھی ٹیس مول \_ فی الحال توایک بہت آتھی ہی جگہ پرچھٹی کے اس دن کوانجوائے کرر ہا ہوں \_ آپ بین ٹیس تو

بنده تخرير كس كے ليے د كے \_"

" بہت خوش لگ رہے ہو؟" ، وہ مال تھیں اور اتن ور میٹے صرف اس کے سمج سے اس کی خوش کو پھیون کن تھیں۔ وہ انہیں بنا نامیے بتنا تھا کہزندگی کے اور خوشیوں کے جورنگ ان دنول وہ و کچے۔ ہاہے۔ وہ اس نے آئے تک مجمی تبین و کچھے تھے۔ اسے پائی نبیس تھ کہزندگی ہیں بعض بظاہر اتن چھوٹی چھوٹی بچکا نہ ہی جھ کسی کو اس قدر رخوتی دے مکتی ہیں۔ وہ انہیں بنانا جا بتا تھ کد آئ اس نے اپی بٹی کے ساتھ

کارڈ نکک کی ہے ، یا یک بنی جمو لے جمولے ہیں ،اورغبرے ہے کھیلا ہے۔ وہ بین کر جمران ہوتیں یے ہنتیں۔ وہ ان کا تناسو پر ، اتنا میکور بينااك كونى باتي كهتا لويانيس ان كايبلار وهل كيا جوتار

وہ اور رضازیدی ساتھ بن کرے متھے۔ کام کوجنوان کی طرت سر پر سوار رکھتے اس ایتھ سے ریسٹورٹ میں اچھا سا کتے انجواع

سمریتے بھی رضا زیدی کے سر پریزنس بی سوارت ۔ وہ سندن کی ایک کہتی کے ساتھ ہونے والی ان کی ڈیل اوراس ڈیل کے فائنل ہونے کے راستة ش ركادليس پيدا كرتے - ن كے ايك Competito عى كا'' ذكر خير" كرينے ش مصروف تو - روزاند آ قس سب سے پہنے آيا،

و بان سب سے آخر میں اٹھنا اور اتو ار کا دن بھی آخر و بیشتر آخر، بی ش گر ارنائس کا معمول تھا۔ کھ نے سے فارغ بورے کے بعد کا لی کے

سپ لینتے رضا زیدی نے جیب سے سگریٹ کا پیک اور لائٹرنکال کروس کی طرف بیڑھایا۔ووجعی اشعری کی طرح چین اسموکرتھا۔ " الوصيكن زيدى! " تفى شي مرجلات اس في سكريث ليت الكاركيا-

" تق سكريث كے ييمنع كرد ہے ہو؟ بياتوايد بى ہے جيے كو كى سائس لينے سے ا نكاركرد ، ، "رضا جنتے ہو ي بولا-

http://www.paksociety.com

158/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

"اسي فيريت الوج تاجر عدائي؟" ابى له بكث ساسية ليوايك سكريت تكالى -I,m trying to quit"سگریت مندیش و با تارضازیدگ پمیت زورے کھا آبا۔

"trying to quit" بيقين ندكرت اور لذاتي ازائه والما اندازيش اس نے اضعر كالفاظ و جرائد

" فيراو بن ال شعر سين صاحب! جهدوال من يحمد كال نظر آرماب-"

" بیمبرے ہے آسان جیس ہے عمراس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرر ہا ہول۔" اس کی سجیدگی کے جواب میں رضاڑید کی کی معنی

خیز مسکر اہد اور ڈیروئن کی کھائی تھی جور کئے کا نام نیس لے رہی تھی۔

"ایک بنده این کوئی بری عادت چوز نے کی کوشش کرد باہے۔ اور پھیتیل تو کم ان کی حوصد افز افی ہی کردو۔"

"الري حاوت؟" وومعني فيزي ہے چھر كھ أساء" اسموكل كرنا بري حاوت ہے۔ كندي بات ہے واس ، پنھے تيك اور فرماں بروا ر

یج کویہ بات کس بستی نے سبجہ کی ہے؟" رضا کے غداق اڑاتے اعداز کے جواب میں وہ پچھے کہنا جو ہٹا تھ کہا ی وقت اس کے موبائل پر کال آئے گلی۔ سروہ کا نام دیکے کروہ کا سریسیوکر نائیس ہو بتنا تھا۔ گرید ڈیس کیول کرلی۔

'' اپن خوش فشمتی بدناز کرر ہی ہوں۔ جناب اشعر صین نے میری کال ریسیو کرلی۔ جھے اتنی عزت بیش دی۔'' وہ جو با کھلکھلائی۔ وه جواب بنس پالکل خاموش رہا۔

" سوری بتم شاید ما سَدُ کر منے یہ "اس کی خا موثی کومسوس کر ہے وہ فوراً سنجید وہوگئی۔

" نتم بزی تونیس تھے؟ میں نے ڈسٹر ب تونیس کیا؟" سائے جیٹے رضا کی معنی خیزمسکراہٹ دیکھ کراس کا دل جو در ہاتھ وہ کھے

ومال يش يرى محى يون اور درس بحى بهت يور بالول.

سارہ اسپیم عظف فیشن اینش کی اس نسرشپ کے لیے دو تمن با راس کے آفس آ چکی تھی اور رضا اس سے ال چکا تھا۔ رضاعی کیا کوئی دومرا ہوتا تو وہ بھی مجھ جاتا کہ: ہ اے کس طرح دیکھتی ، س طرح متی اور س طرح بات کرتی ہے۔ وہ آسمجھوں بی محبت ، حقیدت اور شود

سپردگی موے واینا پوراوچو واس پردون کرنے کو تیاروا پی پوری حیات اس پر ٹجھا در کرنے کو سبے قرار ایک لڑکی اپنی زندگی سے فیمنی وہ وسال اس کے چیجے بر باد کرر ہی ہے۔سارہ کے سلے بیٹمام فسول ایا ری سب اپنی جگد گروہ اس کے ایسے برا تداز اور ہر بات سے ب نیاز ہوتا

تمارج تاتما ف بى تواس كر اتاتمار

" بن ى تو موں - خيرتم كهوكيے فوك كيا؟ " وہ قدرے بروتى سے بورا -

" میں نے تم ہے اس روز ذکر کیا تھ ناں اپنے فیشن شو کا۔2007ء کے بیے میرا برا تیڈ ل کلکھن ۔ شرڈ ہے کوفیشن شو ہے اوراس میں تہمیں بھی آنا ہے لوایکسکیوز ، نو بہاندا کیا انٹرنیشش میڈیا کمپنی شوکواسپا نسر کر رہ ہے اورانہوں نے ڈیزائٹر کے طور پر مجھے سلیکٹ کیو

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

ے Solo presentation ہے میرے کام کی۔ بہت بداایونٹ ہے میرے ہے۔ صرف یا کتان ہے بی ٹیمل بلک اللها ، مدن

، در میرس ے بھی کی سلیمر بیمیز اور قیشن اور فیکٹ کل انڈسٹری ہے وابستا ہوگ آ رہے ہیں تم آ و کے تو جھے بہت خوش ہوگ ۔'' "" سوري ساره! سترة يكولو يين يهال بول كابي تبين فرائي أيكوستكار يورجار بابول كيمة اليشل كام بين وال عد جلدي

ے جلدی میں آیا تو استھے منڈے تک میری واپنی ہوگی۔اپنی ویز اتوامیت کرنے کا بہت شکر بیاور میں ہوں یانیس میری تیک تمن کی تمهار مصماتھ ہیں تمهارافیشنشوان شاءاملد بہت کامیاب رے گا۔ اچھا ٹھیک ہے پھراللہ عاقلے

'' سارہ اجمل؟'' رضائے معنی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے ہو تچھا۔ اس نے بے زاری سے سرا قرارش ہلا دیا۔

'' اچی تو آپ مقال پورجارے ایں اور وہ بھی کا ٹی میں رے دنوں کے ہے؟'' رضانے اے اس کے جھوٹ پر جیسے ملہ مت کی۔

"اتی خوب مورت لڑکی ہے جبوٹ بولنے ، ہے نظر انداز کرتے تہمارا دل نہیں دکھنا؟ کچ کہنا ہوں تم جیسا ہدذ وق میں نے آج تک نبیں دیکھا۔ 'رضا کی ہا تو رکونظرا تدار کرے اس نے ویٹرکو تل ل نے کا اشارہ کیا۔

'' ایک مسین لژکی جھے آ دمی رات کو فیند ہے اٹھا کر بھی کسی جگہ بادیے گی تو میں مرکے بل چل کر جا وَل گا۔''

'' یونہی تو نہیں صلیہ بھا بھی تم ہے مشکوک رہیں ۔ آفس دیر تک رکوتو فون کرے جھ سے تقمد بِق ضرور کرتی ہیں کہ ان سے شوہر مهاحب آفس عی بیل جیں یا آفس کا کام لے کرکھیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔'' ویٹرکو قارغ کرتے اس نے رضا پر جوانی چوٹ کی۔

وہ دولوں ساتھ چلتے ریسٹورٹ کے وروازے سے باہر لکتے گئے تنے جب رضا کو پیچے سے سمی نے آواز دی۔ وہ رضا کے دو

دوست تنے۔رضا کرم جوثی سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا جب کہ وہ اسے اس کے دوستوں کے ساتھ معروف چھوڑ کر ہ برا پی گاڑی کے یاس آ سمیا۔ وہ گا ژی کا دروازہ کھول ہی رہا تھا جب آبیہ ہار پھراس ہے مو بائل پرکار آنے گئی۔ اتنی جلدی دوبارہ کال؟ ، بھی گھنٹہ، ڈیڑ مھ

محند قبل لنج کے بیا شنے سے بہتے تواس کی تحریر فروا ور حرمے سے بات ہو پیکی تھی انہوا ہٹ میں اس نے فوراً کال ریسیوکی ۔ ووسری طرف

ے آئے والی آواز حرم کی تقی ۔ اس کی آواز فتے بی اس کی جان جی جان آل۔

" إن يايا كى جان ايدياكى يرلس كسى بيا" " بكرروشى روشى سے الجين كي ميك اس ك" يايا" كے جواب يل وه وار فلى

" اپایا جریم کو zo مینا ہے۔ lion ویکھنا ہے۔ وہائیس لے جار ہیں۔" اس کا انداز شکا تی اور واں سے بحر پورٹنگی کا اظہر رکرتا

"اس بات پر موز آف ہے ہوری پرنس کا؟ ہم خود لے کر جا کیں گے اپنے بیٹے کو Zoo\_ بس تم تی روہنا۔ 'اس کے حماب سے اس کے فورا کیے گئے اس دعد ہے پراسے خوش ہوجانا چاہئے تھ مگر وہ خوش ہوئے بیفیراس خفاا ورصدی انداز بیس بولی۔

http://www.paksociety.com

160 / 311

" شام بن جين رحريم كو200 و بعى جانا ہے۔ يا يا حريم كوا بحى جانا ہے۔ "اس كى ضدى آ واز بن آ تسود ك كومسوى كر كاس كا

ول ب چین ہوگیا۔ آفس میں ابھی کون کول سے کا م اس کے منظر میں ۔اسے سب پکے بھو لئے لگا۔ " اچھ پایا انجی آ رہے ہیں ۔ ٹھیک ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں ۔اب جندی ہے " نسوصاف کرو۔ " اے تبلی وے کراس نے قون بند

کی تورضار یا ورنٹ سے نکل کرائی طرف آتا نظر آیا۔ وہ اے ٹول پر بات کرتا دورے دیکھ چکاتھ ، چناتچہ اس کے قریب آئے پر جیسے تی

اس نے بیاب کدو والجی آفس والیس تبیں جارہا اے کوئی ضروری کام ہے تو رضامعتی خیزی سے بولا۔

" جہال سے فون تھا وجیں جاتا ہے؟ اس نے شجید کی سے سرا تبار میں ہلایا۔

" کوئی از کی تھی تا ؟ ویکھو جھوٹ مت بورنا۔ ہات کرتے وات جو تھید رے چھرے کی اتنی زیردست اور بھر پورسسرا ہٹ میں نے بھی دورے دیکھی ہے وہ آج کک بھی نہیں دیکھی اور ایک شانداز مسکراہت صرف کی حسین لڑک ہے ہاے کرتے وقت ہی چبرے پر آسکتی

وه جوا با كل كرباب " وكات رجوا تداري "

" انداز نے ٹیس مجھے یقین ہے بلکہ جھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں ہی تو وہتی ٹیس جس کی دجہ ہے آپ جیسہ پیٹن اسموکر واسمو کنگ ے تا تب ہونے کی باتنی کرر باہے۔" وہ کچھ کیے بغیر گاڑی ہیں بیٹے کی تی ہاں اندر ہی اعدروہ رضا کی تیا فدشنای پر محفوظ اور باتھ۔

کے در بعد بی وہ اپار شمنٹ بیٹی دیا تھا۔ اپنی بائیس وا بیانہ بین سے باپ کی طرف پھیلاتے وہ اسکے بال اس کی گودیش تھی۔

" " تھیک ہے ، اب خوش ہو؟ و کچوں یا فوراً گھر آ گئے ہیں۔ ' ووا سے لے کرا عدرآ کیا ۔ خرد کچن ہیں کھڑی کے کرری تھی ۔ اس نے گردن تھی کراہے ور پھرتریم کودیکھا۔ ترمیم کی طرف اس نے جن تھی گھری نظروں ہے دیکھ تھا آئیں دیکھتے ہی اے اندازہ ہوگیا تھ کہوہ

" ایا " مادار م سے کی ہیں۔ " وواسے سے کر یونگ روم کی طرف آسکیا تب ار مے سے فود ال اسے بتایا۔ " ممل بات بر؟ آپ نے کو کی شرارت کی تھی؟ ان کو نگ کیا تھ؟ " اس نے بغور بیٹی کا چیرہ و مجصہ

\* وجریم نے "ب گوفول کیا تھا، ماما کئی ہوگئیں۔" فوت کرنے پر بٹی سے نا داخل ہے اس بات پروہ خاصا جرال ہوا۔ فمبرول کو جا ہے وہ پچانی بھی تقی تب بھی فون پر کوئی نبسر مل نا ابھی وہ جاتی ٹیٹن تی ۔اس نے حریم سے پوچھ تو پھی تخریہ لیج میں وہ ابولی ۔

" ' تُود؟ كييم؟ ' ' وه اسے ساتھ نے كرصونے پر بيٹھ چكا تھا اور حريم اس كے چيرے پر موجود تجسس اور دلچين كومسوں كر كے ياس

رکھے ٹیل فون میٹ کی طرف اش رہ کرتے ہو لی۔

''اس ہے۔''اس نےredial کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اکیسویں صدی ہے تعلق رکھتی اپلی بیٹی کی ذہانت پرعش عش کر

http://www.paksociety.com

161 / 311

هم سفر

حریم ہے کی یات پرنا راض ہے۔

" المانب ری تقیس بر میم نے آپ کونون کرویا۔ ما ما آ کر کٹی ہوگئیں۔ پایا کونون کیوں کیا جر میم تم گندی چکی ہو۔ حرمیم تم ضدی ہو۔ " " إيا آ ' وه اس ك كندهور كر كرد ما تحديميل كربولي \_

" إلى يسب

" پایا"، ما بحریم ہے کی ہیں۔"اس کی پریٹانی کود کھے کروہ مسکر ادیا۔

'' پایا اس ایر ناراض بیں نال کرحریم نے خود پا پا کونون کیوں کیا تھا؟ ہم ، ما ہے جھوٹ موٹ کبد دیتے بی*ں کہ حریم نے ف*وٹ

شین کیا تھا، فون تویا پہنے کیا تھا۔ ، ما تو نہار تک تھیں اُٹیس تھوڑ کہتا جے گا کیسا؟ ' محمر حریم نے کیک دم ہی کنی میں مرباریا۔

ور پایا جموث بولنا گندی بات ہے۔ وہ جین کا تہاں جبرت ہے آئیسیں وا کیے اپنے جارسال کی بیٹی کواپٹی ایک فلطی کی اصداح کرتے دیکھ رہا تھا۔ ایک، و ویل اپنی جزرت اورخوشی پر قابویائے کی کوشش کرنے کے بعداس نے بٹی کوفشرے دیکھا۔ اس کے لیوں ہے ایک

> اتنی اچھی بات س کراس کا دل فخرا ور فوٹی سے بھرس کی تھا۔ " الكل فعيك بات كبي حريم نے حريم كواتن اچھى ياتيں كس نے بنا كيں؟"

> > مدريم كي شيرت ٢٠٠٠

" المالي \_" ورهم في فيجرك لفظ بِنْ عِن سر بِلات جوت كبار

'' ہا ایونتی ہیں جموت بولنا گندی بات ہے۔جموت یو نے سے اللہ میال زاض ( ناراض ) ہوتے ہیں۔''جس کی اپنی پوری زندگی

ا چه نیول اور سچا نیول کی ترغیب و پی تھی؟ وہ چیرت روه تریم کوایک تک و مجدر باتھا۔

كيدوم بن است خيال آياكدوه عورت يوى جام جنتى بحى يرى فابت بوكى بوكر مال يكى تلى دوه يني سع عبت كرتى تنى داس

جھوٹ، وھو کے اور فریب سے عبارت بھی وہ بٹی کو چ اولنے کی تھینت کیا کرتی تھی ؟ جھوٹ، اور فریب کوسرتا یا اختیار کرنے والی بٹی کو

ئے بی کو بہت اچھی اڑ بیت ول تھی۔

وہ بہت آف موڈ کے ساتھ جرم کو 200 جانے کے ساتھ تیار کرری تھی۔وہ یہ بھی تھی کرجم کایات یات پر پڑ چڑ ہونا اور ضدی پن دکھا نا اس کی طویل بیاری کے سب سے است جو گھریں ہزار طرح کی پابندیوں کے ساتھ ایک محدود زندگی جینا پڑ رہی ہے اس کے سب ہے اگر پھر بھی وہ اس کے عدے پوسھے ضدی ہن ہے کوفت میں جاتاتھی وہ آئی ضدی ہو گئ تھی کہ ایک بارجو بات اس کی زبان پر آجاتی اسے

وہ جب تک بورانہ کرالیتی سکون ہے بیٹھتی ٹیس تھی۔

" الما! آب تيار بول " حرم اس كے تفاختا جير اكود كيت بوت بول وہ جيب جاپ كمرے سے باہر نكل آئى۔ سو كھے بوت كير اتارة بالكوفى ين آئى تھوڑى دريعداس فاشعركوريم كوكوديس الشائ ولكونى يس آتے ديك هيم سفر

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

" بمن آب ادى ينسس سے كيوں ناراض بير؟" حريم كى طرف و كيست اشعرنے اسے تناطب كيا۔ كوياسفارشي بن كرماب كولا ي

سمی تھا۔ وہ ول ہی دل میں بیٹی کی جالا کی اور زبانت پرسٹرائی مگر بظ ہر تھی ہی ہے بولی۔

"ار مے کر گفری پڑی ہن گی ہے کہتائیں مائی ہے۔"

"اچھ" پاہی دوئ کرلیں۔ ہماری پرنس آپ سے پرامس کرری ہے آئدہ آپ کی ہربات مانے گ۔"

یا ہے گا کو دہیں چڑھی وہ امید چری نظروں ہے دیکیر ہی تھی ، اتنی مضبوط سفارش کا میاب ہو تی ہے پر نہیں۔

" اُگراآ كنده سے بيكہتا ما ناكر كى كى تو چريش دوكى جول بـ"

" بالكل كبنا مائے كى اب آپ جلدى سے امارى يرنس كو Kiss كريں اور پر امارے مرتحد 200 چليس -" اس نے ب

س فته مسكراتي بوع آ مر بواد كرح بم كوابشع كي كود سے كريا ركيا تا۔

و و کھنے 200 میں گز او کروہ ہوگ اپنے ا پارٹمنٹ واٹن آئے توشام کے چھڑ کے بہتے۔ اپنی بالڈنگ کے اندر آ کروہ ہوگ طف کے انتظار ٹیں آ کر کھڑے ہوگئے۔ بناٹ گراؤنٹہ فلور پرآ کر رکی تواس ٹیں سے ایک چیلی باہرنگل۔خوش شکل اورخوش ہاس ایک مروہ ایک

عورت اوران کے ساتھ دو پیارے سے بیچ خوش ہاش اور پرلیکش کٹم کا کیل۔اور پھروہ جزرت سے بری طرح چوکی جب اس نے ،شھرکواس اً دی کے مهامنے فعنک کرر کتے ویکھا۔اشعر تو صرف فعنک کرر کا تفا تکروہ بندہ۔

تعمان کوریئے سامنے دیکھ کروہ جیران بھی ہوا تھا اور کس حد تک پریشان بھی ۔اس کے اور خرد کے 🕏 جو بھی پچھ تھ ووتو اس کی بالکل کچی بات تھی ۔ وہ جو پچھ بھی سے کیاں تھیں تکمرتی الحال سب ہے بیزی سیائی پیٹھی کہ وہ اپنی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑ اٹھا تکر جو ہات ابھی مال کو

نہیں بتائی تھی جاہت نہیں تھ کہ مال سے پہلے اس سے کوئی اوروا قف ہوسکے مگراب اس کے چ ہے یا ندجیا ہے سے کیا ہوسکا۔ تعمان اس کا

یو غورٹی کے دنول کا بہت احجاء وست تھا۔ وہ اے امریکہ ٹی ہال تھ ۔ان دونوں نے ایم آئی ٹی ہے، بیک ساتھ برنس ایڈ خسٹریشن پڑھی تھی

اوران کی آ می ش کری دو تی گی۔ تعلیم مکس کرے اشعرا مریکہ ہے یا کتان واپس آ کی تب بھی اس کا اور نعمان کا آپس بیں بمیشدوا بطورہا۔ یا کتان آ نے پراس

کے انوائٹ کرنے پروہ ان کے گھر ڈٹر پر بھی آیا تھا۔ اس موقع پراس کی فروسے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ چر پھے ہی ونوب بعد جواس کی زندگی

طوفان کی زویش آئی تو وہ ساری دوستیاں اورس رے تعلقات بھول گیا۔ نعم ن بے جارہ یہے عرصہ تک اس سے بیک طرف دوئ بھانے کی کوشش کرتا رہ تھے۔ بھی فون کالز اور بمیe-mails سے ذریعے مگر اس نے بلیٹ کر بھی دوست کو یاد کرتے کی کوشش تہیں کی تھی ۔اور اب تو

تقریباً ڈیڑھ پونے دوسال سے اس کا نعما سے سرے سے کوئی رابط نیس تھا۔ شایدوہ ہے جارہ اس دوئی کو یک طرقہ طور پر جمائے کی اپنی

http://www.paksociety.com هيم سفر 163 / 311

' کوشش ہے تھک گیا تھا یا شابیداس سے نارانش ہوگیا تھ ، تب عی اس کی کالزاد smails آئی بند ہوگئے تھیں ۔ نعمان سے وو آخری بار وافقتنن

یں اس کے کھر بٹل ملا تھا تیے تعمان کی بٹی شامیہ چندہ ہ کی تھی اس ملاقات کے چند مہینوں بعد ہی اس کی زندگی طوفا لوں کی زوشل آ گئی تھی اور اس کے بعد سے پھراس کی تعمان سے کو لی ما قات تیں ہو کی تھی۔

" ا دوی کاتعلق تو زلید یمیاشکل پیچاننا بھی چھوڑ دی۔ "اباس کے مخلے نگاوہ شکوہ کتار، انداز بنس بورا۔

" فغنول باتیں مت کرد۔ اور بیز ٹاند طعنے دینے کے بجائے بیاقاؤ کہ کب ہے آئے ہوئے ہواور اب تک جھوسے ملے کیوں

جیں۔ ' نعم ن کے فکوے پر دل میں شرمند ہ ہوتے اس نے اس کا ہا تھ گرم جوثی ہے تھا م کر بی چھا۔

''آئے ہوئے چندون ہوگئے ہیں دورآ پ سے منے کا جہاں تک سوال ہے قربندہ یہ جاننے کے یاد جود کہ آپ حریداس سے کوئی

تعلق رکھن نیش جاہیے مجربھی ڈھیٹ اور بے فیرت بن کرتین روز آبل آپ کے گھرفون کرچکا ہے، وہاں سے اطلاع ٹی تھی کے مساحب گھر پر

البيل بين ، آب كون غبرآب كامو بال غبرساته لا نا بعول كيا تفا-آب كما زم عيمي يغبرز لين كي كوشش نيس كي جو تكه ميرا خيال تفا

کہ پرانے تعلقات کا لخاظ کرتے اپنے مازم ہے میری کال کا تن کرایک جوائی کال کرتے جتنی کرنسی آپ شوکری دیں گے۔ ای امید میر

و ہاں اپنا کرا چی ہیں اپنے گھر کا فون نمبرز وغیرہ سب کچھ چھوڑ افغا مگرد وست ،دوست شدرہا، بیار پیار میار شدرہا ۔ '' پچھنے تین دلول سے وہ واقعی گھر سکی تو ٹیس تھا۔اس لیے دوست کا فون آئے کا پیغام شریبی نے جانے پر کس ملازم سے باز پر س کرین ٹیس سکتا تھا۔

" السلامُ عليكم بواجھي! كيسي بين آپ؟" اے دل تيركر شرمنده مونے كے بيے چھوڑتے موئے تعمان، فرد كى طرف متوجہ بواجو پتا نہیں، سے پیچ نی تھی کے تبیں رخرد نے کسی قد رجیرت بھرے ایماز بھی جواب دیا۔

"اور بير كربيا؟" أس نے اشعر كى كود بل موجود تر يم كويشور و يكھا۔

"اس كالوقون سفيدة وكياركم ، زكم آب ين مجھے يمرى أيكى كه موشىكى احدث دے ديتيں "و و كار باتكا ف شا عوازيس خرو ے مخاطب تق ۔ و وفکو ے شکایے سے کرتے ووست کو کی بتا تا کداس کی اس بیٹی سے قو و وفود چندون پہلے طا ہے کسی اور کواس کی اطلاعات کی

كانجاتا يكريهب ايك الك قصد تعارس وقت البينة الل بالطف اور تخلص دوست كيس هنذال مناري صورت عال كوده كن طرح بينزل

کرے وہ تیزی ہے سوچ رہا تھا۔ بیشد بدترین مجوری تھی کہ پی بلڈنگ بی اسپنا اپارٹھشٹ کے استان پاس کھڑے دوست کواست اسپنا گھر

آ منے کی دعوت دینائ تھے میکروں میں وہ بیادعا کررہ تھ کہ کاش وہ اس وقت بہت جسری میں ہو۔ دہ خود تل اس کے محر آ نے سے معذرت كرالے ول يس سوينظ الحصط كب سے خاصوش كورى احمان كى جوى سے سلام وجاكى وہ بينش سے دو، تي بار مدا ہوا تحا اور احمان كى بيني علينا

كوبى ويكعا بواتف بال دوسر ، ينج كوا ج وه بهلي مرتبه و يكور با تعا-

'' بی بھی!اس کا طعنوں سے آئی جلدی دل نین محرے گا۔ ' آپ او پر چینے ۔''اس نے بینش ہے کہ ۔

"اطبعة؟ ميرا دل جاه رم بيتم سے تعميك تفاك تم كا جمكز اكروں۔ شادى بم نے بھى كى اقبيلى مارى بھى بيم ترقمهارى طرح

http://www.paksociety.com

164/311

ووستول کو بھل کرا پی زندگی میں ہم بول مگن نہیں ہوگئے۔ 'اے نا راضی ہے دیکھتے نعمان نے خود لفٹ کا بٹن دباد یا۔ یعنی وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چل رہ تھا۔ وہ سب لفٹ بٹس داخل ہو گئے ۔ اندر ای اندراس ساری صورت حال ہے گھیراتے اور فعمال کے مکنہ سوالات کا سامنا

مکرنے کے لیے خود کو تیار کرتے وہ اوپر سے خود کو پر سکون تک ہر کرتا اس کے دونوں بچوں سے باتنی کرنے لگا۔ اس کی بیٹی علیمتا، حریم ہے تقریباً مىل دُيرُ ھىمال يوى تھى ۔ اور ينا عَامبًا دورُ حائى مىں كا تھائردا بھى تك بالكل خاموش تھى ۔

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

قیملی کر تی شروی شن شرکت کے لیے وہ لوگ یا کشان آئے ہوئے تھے وریبال ان کی بلڈنگ ٹیں بیش کے کوئی رشتہ دار

رہے تتے جن کے گر وہ ہوگ کئے ہر مرحو تھے اور اس وقت و ہیں واجل جارہے تھے کہ ان لوگوں ہے مار قات ہوگئی۔

زینت نے گھریش آتے والے ان پہیم میں اول کا حمرت ہے استقبال کیا۔اشعر العمال اوراس کی فیملی کونے کر ڈرزنگک روم میں

آ گیا تھا۔ فروہجی ساتھ دی ڈ رانگ روم ٹیل آ فی تھی۔

'' پرنسس! قرینڈ شپ کرو، ہورے گھرا سے پیارے بیارے بیارے نے آئے ہیں ان سے ہیک بینڈ کرد۔ اُنیٹی اینے toys دکھاؤ۔''

اس کے کہنے پر تر یم نے علیدا اور مقی سے باتھ مل یا ۔ پھر خرد نے زیدت کو آ واز دے کر بلایا۔

'' بچاں کولیونگ روم ش لے جاؤ بھیلیں گے۔' زینت نے تر یم کو گود میں اٹھایا اور پھر ان قیتوں بچول کواپیز ساتھ لے گئے۔ بینش کے چیرے پرائم کو گودیش اٹھا کرلے جاتے دیکھ کر جیرت پھلی۔ اس سے پہلے لفٹ کے سامنے کھڑے جوتے سے لے کریا رشنٹ کے اندر داخل ہونے تک تریم کوسلسل اشعر کی گودیش و کیے کروہ مجھی تھی کہ شاہد باڈ پیاریش اشعرنے بیٹی کو گودیش نے رکھا ہے تکریا رساں کی

نچکی جو خود آرام ہے چل چھر عتی تھی اسے جمپ طاز مدے بھی گودی پیس میا تب وہ مچھ جیران کی ہوئی۔ خرد، بتیش سے بات کرنے کی تھی۔ خرداور بنیش کی بیا بیٹی مد قامت تھی اس کیے ایمی ایندائی مفتلو کی جدرای تھی۔ یا تی وس منٹ کی

منتلوك بعده وصوفے پرے اٹنے كلى تواسے المتا ديكي كرنعها ن أو رأبول

" ایں بھی! آپ کو ابھی کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی جندی بیل فیبیں ان شاء انشاآ پ کے ہاتھ کا بنا ڈ نرکھ کر

جا كين كـ بيري بيزآب، چى بناتى بين بناليس ، تكلف كو كى تيك ، اورجدى بنى كوكى تيك - بهم في كافى ويريت كي الدو زبجى ليك اى سكرين كي-" ول جرك بير كلفي كامظا بره كريلية كي بعداس ك" الكف كوڭ تبين" كيني پر دو بي ساخة قبقبه لكاكر بيسا تفاجب كه بينش

نے شو ہرکو کھورا تھا۔ وہ نعم ان سے غیرمتوقع مان قامت پر پر بیثان ہوا تھا انگرا ب اسپنے ایک سیتے اور تلعم ووست کی ہے لکٹنی کو انجوائے کرر ہا الله فروسكراتي مولى واليس ينيفوني تحى أتعمان ف فردك أيضاكا جوجعي مطلب سجها موكروه جانبات الله كرفروا وركس بعي كام ك سيه الفي تقي ككر میمانول کی خاطر توامنع کے سے ہر گزئیں۔ ایک بل تو اس نے جمران پریشان نظرول نے تعمان کی ہے تکافانہ بات تی اور پھراس کا مطلب

مجھ کروو ہے ماختہ منکرال تھی۔ چیرنعمان سے استغدار پر اس نے اسے ترجم کی بیاری اور اس کی عنقریب ہوئے والی ہارٹ سرجری سے متعلق ہتایا تھا۔ تعمان اپنی

http://www.paksociety.com

165/311

يأك سوسا كن ذات كام

ساري چونيالي اور غير سيجيدگي مجول كريك دم على بينتي شاسنجيد و موكيا-

" میں بھی اتنی درے بغیرس ہے سمجھے گلے شکوے کئے چانا جارہا ہول۔"

وولول بردی آگر مندی اور توجہ سے جریم کی بیا ری ہے متحلق اس کی ساری باست سن مرہے تھے۔خرواس دوران خا موش رہی تھی۔

'' پر بیٹان ست ہوا شعر آان شاء اللہ آپریش کا میاب ہوگا۔'' اس کے کند سے پر ہاتھ رکھ کرنسمان نے اسے کسلی دی۔

خرد، حريم كود يكھنے كے سے اٹھ كئى، كبيں اپنے ہم عمر يجے و كھے كراس نے بھا كنا دوڑ نا ندشروع كرويا ہو بينش بحي اس كے ساتھ ہى

'' بیل جھتا ہول پیر ہجھیل وضاحت کرنے کی ضرورت میں۔ آخرش دی شدہ زندگی کا سات سر برتج بے رکھتا ہول تم سے بینشر ہول

وربهت بہیرے ہونا ہول کرماس اور بہو کا اختار ف جو بنیا وی طور پرحق مکیت کا اختار ف ہوا کرتا ہے ، ان بٹس ٹھیک ٹھاک کشم کی شرمت ب جارے بیٹے اور بے جارے موہرای کی آتی ہے کس کوچھ سمجے، کس کا ساتھ دے؛ مال کی سنوتو دو اپنی جگہ بالکل من پرکتی ہے اور بیوی کی

سنوتو و میجید دارے مجھ دارمرد بھی ایسے موقع پر بوکھل کررہ جاتاہے۔ دونوں جانب اس سے حمایت کی امید کی جاری ہو تی ہے. ور دہ دونوں

یں سے جس کی مجی طرف ہے بولے اگلافریق ما زماس سے نارائش اور برہم ہوجا تاہے۔''

وہ الگ محریس رہنے کا کوئی جواز تعمان کو پیش کرنے والا تھ ، مگر ابھی اس نے ایل بات شروع کی ہی تھی کہ اس کی وضاحت کا مقصد بجھے نصان نے اس کی بات کا منے بوے تدروانداور آسلی آ میز لیج می اس سے کہا تھا۔ کم از کم دوست کے آ کے وہ مزید سی شرمند کی

ے لوق گیا تھا۔ وہ مجھ رہاتھ کدیوی اور مال کے چھ اختلافات کے سیب اس نے اپنی قیلی کو لے کر علیحد ور ہاکش اختیار کر ہ تھی۔ اے جیرت

ہوری تھی کیا وہ وخروا حسان اور حریم ایک ایک تمل اورخوش یاش قبیلی کا تاثر پیش کررہے تھے جواس کے دوست کوکو فی شک ہی ٹیس ہور ہاتھ۔ '' بین سمجتنا ہوں اپنی قبلی کو لیے کر علیجدہ رہنے میں کوئی مضا گفتہ ٹیس۔ سر تھ رہ کر مہم ، شام کی تکنیوں سے بہتر ہے جوی کو الگ

ر ماکش فراہم کردی جائے۔ یہ تی والدین کے جوحقوتی میں وہ آبیدا لگ جگدرک کربھی پورے کر سکتے میں۔ اس طرح نہ بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے شاوالدین ٹاراش ہوتے ہیں۔ بچھے آل ویکولواک واوانٹنن آل ٹیل میں تکریش الگ رور یا ہول۔ مال ان سے مثنے ہر دوسرے ون

یا بندی سے جاتا ہول۔ '' فعی ان کے آسکے اپنا ٹھرم قائم رہ جائے نے نے سے اسے جیسے ایک بہت بڑی مشکل سے بالکل لکال میا۔

اوردوسرى طرف فردسوچ رى تھى كدا شعرف اسيند وستول ساتى بنى بات چىيالى بولى يەسىدات جيرت بولى تى دوسرون

کے دامن کوواغ وارکر نے اوراس پر کیچرا چھا سے والے کواچی عرات اتنی بیاری تھی کدو وستوں تک کواتنی بری ، اتنی اہم بات سے ناظم رکھا ہوا تع جب اس کاتن ش لگایات تعد تو چردوستوں کو بھی تو بہتادینا جا ہے کداس کی بیوی ایک بدکردار عورت تھی اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیو

ے مراس میں چونک پن عزت کا بھی مو ل تھ تو دوستوں سے سب کھے چھ رکھ تھ۔

وہ پہلی نظر میں لعمان کو پہچا ٹ ٹین سکی تھی۔ مگر کچھ دیر بعداے وہ یا د آھیا۔ اس رات تھی ن ڈنر کے بعد بھی کافی دیران کے تھر میں

http://www.paksociety.com

ر یا تغاا وراس نے اس کی ہے تکلف شاور پڑ لطف یا تھا۔ کو بہت انجوائے بھی کیا تھا۔ نعمان کے رخصت ہوجائے کے بعد اشعر نے اس رات

يأك سوسا كل ذاك كام 167 / 311

ا سے اٹنی اور تعمال کی نو نیورٹی کے دنوں کی بہت ی با تنس بہت ہے واقعات سنائے تقداس نے اپنی طامین ملی کے دنوں کی بہتار یادیں اس کے ساتھ شیئر کی تھیں اور ان یا توں اور یا دوں کے مقیم میں وہ نسمان، ظفر کو کا فی زید دہ جا ن گئی تھی۔

وہ زینت کو ساتھ لگائے ایک اعظمے ہے ڈنرکی تیے رکی کرری تھی۔ پچھ دریا شعرا درنعمان کے ساتھ ڈرائنگ روم بیس بیٹھ کر بیٹش بھی

اس کے پاک آگئی تھی۔ " بیلهمان بھی نال بس بیٹے بٹھا گا پ کو پر بیٹال کر دیا۔ جھے تخت شرمندگی جور ہی ہے، جو رکی دجہ ہے آ پ کواتی زحت کرنی

پڑرتا ہے۔ " فردا سے مکن میں داخل ہوتا دکھ کر مستر کی اور بیٹنے کے لیے کری آ فرکی تو بیٹے ہوئے بینش نے کہا۔

" کوئی زحت نیس بھے بہت ٹوٹی ہورہی ہے۔ اوراب آپ بدیر تکلف جلے مرید بور کر مجھے شرمندہ برگزمت کریں۔ "

" لا كيس ش آ ب كى تجوميلي كراؤل " ميداس فامنع كرة عام تكر إحراب بعند د كيوكرسلا و بنان كر ليه تمام مبزيال اور چیری اس کے حوالے کردی۔ بینش میز پرتر م مبزیال رکھ کر کری پڑھی ملا دے لیے مبزیال بھی کائتی جاری تھی اوراس ہے باتیل بھی کر قی

''سر جری کی کیا ڈیٹ دی ہے ڈاکٹر نے ؟'' بینش نے پوچھا۔ دواسے چھی امید دلانے اور تسلی دینے کے ہے اپنی بھیجی کے بارے میں مٹانے کی جس کی او پن مارٹ سرجری جب وہ ڈ حاکی ، تمن سال کی تھی تب ہو کی تھی۔

'' اور اب وہ ماشاء اللہ 16 سال کی ہے اولیول کر چکی ہے اور پڑھائی اور ایکسٹرا ایکٹویٹیز جس پیر پورحصہ لیتی ہے۔'' اسے اس کا

اميدولاتا انداز بهت ايجه لك رباتها

چند کمشور بعد ژائنگ نمیل پرایک انچی دعوت کا تمام این م موجود تلابه چاپول کا پادؤ، چکن کرایی، فرائیڈش، سلاد، رائند،

بچوں کے لئے اسپیکیٹر اور شخص میں پذیک اور موسم کے پھل بیغیر کسی پیشکی تیاری کے آنا فاکیے جانے والے تر تیب واجتمام کے فاظ سے تو بہا کیا بہترین ڈ ٹرتھ ریہے طویل عرصے بعدوہ فرداحسان کے ہاتھول کا پکا کھاٹا کھار ہاتھا۔ وہ کھاٹا بہت اچھا پکاتی تھی اورا کیک وقت تھا

جب وہ اس کے باتھوں کا بنا کھانا بہت شوق سے کھا یا کرتا تھا۔ تینوں منے اسکیفیز بہت شوق سے کھار ہے تھے۔

وه و بكور بات كرعلينا جوريم يصرل ويزه حال بزي تحق وه بحي استط يرشك والمنك إلى كيش كرساته كها نانيل كهاري تمي

جس طرح حريم كمارى تقى -ا ان في بني برفغ محسوس مور باتق-

مہمانوں کو کھانا یہت مزے کا لگا تھا۔ کھ نے کے بعدسب لیونگ روم ہی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بڑوں کے لیے جیسمن ٹی خردنے خود بنائی تھی اور پچوں کے لیے کولڈڈ رنگ سرو کی تھی حریم کی عدینا اور صفی ہے خوب ووکی ہوگئی تھی۔ رات ہارہ بیجے جب وہ لوگ جانے کے لیے

http://www.paksociety.com

167/311

هيم سفر

والمطفرة حريم كاول تبل جاور بالفاكده ولوگ جاكيں۔

" انكل إعليها كويها ب ريني ويي ."

يأك سوسا كن ذات كام

'' بیٹا آ آج جمیں علینا کولے جاتے دوء ہم پھرکس اورون اے آپ سے ملہ نے لائیس گے اوراب آپ بھی اپنے یا یا ہے خوب ضد

مکرنا کہ وہ اسکول کی چھٹیوں میں آپ کو ہما رے گھر امریکہ ہے کرآ گئیں۔ وہاں ہم آپ کوخوب میر کرا کیں مجے چھرو ہاں پرآپ اچھی طرح دل جر كرعلية كساتھ كھيلنا۔ 'حريم كو جيك كريا ركرتے تعمان نے اس كى يات كامحبت وشفقت سے جواب ديا۔

وہ دوست اوراس کی قیمل کوچھوڑنے یے تک چلا کیا تھ جب کر خردے انہیں وایں سے بی خدا حافظ کے ویا تھا۔ آئی دورے آ ہے

اے موری ہے اور چنتا اوکورڈ وہ مل کررہاہے ، اتنانی وہ مجی قبل کررہی ہے۔

سن تحقی اور پھروال سے اظہار ناراضی کے طور پر ہاتھ سے کی جو نے کا اشارہ بھی اے دکھا دیا تھا۔

" اما! حريم كو بور في جانبين ، تعليفا كي طريق..."

اس کے دوست کی ، چھی خاطر تواضع ہوگئ اور وہ اس کی چھوٹی خوش ہاش قبلی اور عارضی تیام گاہ کے متعلق انچھی رائے لے کیا ہے۔اس چیز

آج حريم كواس كے بجائے فرو سے كيرنى شنى تقى واس ليے ووجي جاپ اس كے ساتھ لينا تد فرد كاب ہے كيدنى پڑھنے كے

بجائے اپنے حافظ بیں محفوظ شفرادوں اور پر یوں کی ایک مشہور دیو مالا کی کہانی اے سنا رہی تھی کھیانی غنے سنتے حریم کو بتانہیں کیا ہوت پورآ کی

تھی جو تر دکوا کی سیکنڈر کنے کا اثنامہ ہ کرکے وہ اس سے بولی۔ " ابان میراینا!" اس کے چیرے کومیت سے دیکھتے اس نے یو چھا۔

'' پایا! حریم کے پاس بھائی کیوں تھیں ؟'' ہونق نگا ہول ہے اس نے بیٹی کو دیکھا۔ایک معمور شرموال کرکے وہ اس کے چودہ طبق روش كركي تحى راس تے ضدى بن سے اپناسوال د جرايا -

هم سفر

168/311

http://www.paksociety.com

وہ دولوں ڈاکٹر انساری کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حریم کا تقصیلی چیک اپ کر چکے تھے۔ حریم EC Ox اور یکی دوسرے

" الرميم كو بعد في جيا بيت معلينا ك ياس بحدا في بي و يم كيم كو يس في جيا بين " الرو بطا براس الفتكوس الانتعاقي فا بركر روى على واسيخ

" حريم اضنول باتي مت كرور تهين كبانى سنى بيانو خاموشى سه سنور اب أكرا في بس تم سكته بوليس تو بعر بيس كبانى بركز نبيل

ناخول کو گھورتے اس نے جیسے ترہم کی وہ یہ نی بی تو تیس تھی تکرا کیا۔ اچنتی لگاہ اس پر ڈالجے اے اندازہ ہور ہاتھا کہ اس وقت جیسی تھبراہث

ت وُل گی۔' اس نے بٹی کو بری طرح جمڑک دیا تھا۔ اور وہ سوج رہا تھ کہ بچوں کوڈ انٹ کرائے بڑے موسفے کا رعب دکھا کرہم ان کے

موالوں کے جواب وسینے سے اٹکا رکر سکتے ہیں مگر انہیں بے معصوما نہ موال کرنے سے روک کس طرح سکتے ہیں؟ حریم منہ بسور کراشعرے لیٹ

تنسیت جو انہوں نے اس کے دوبارہ کروائے جا ہے تھے، وہ سب بھی ہوسیکے تھے۔ حریم کی فزیکلی کنڈیش اور اس کی تازہ ترین نمیث ر پورٹس کی روٹن ٹل انہول نے تریم کی سرجری یا یکٹی روز بعد کے جانے Approve کردیا تھا۔ وہ یہال سرجری کی تاریخ مطے کرنے تی

آئے تھے اوراب جب انہیں بتایا جار ہوتھ کہ پانچے روز بحداس کی اوین بارٹ سرجری کی جائے گی ، تب ان دوتوں بنی کے چرول پرفکراور

يريينان تيل كُنَّ تحي ڈ اکٹر انصاری ایک ایک بات انہیں تنصیل ہے بتار ہے تھے اورا یک مرحبہ پھر پاطمینان بھی الدرہے تھے کہ ان شاءاللہ بیآ پریش

بالكل كامياب، بكاساس تريشن ش كوكى خطر سكى بات أيس اور آريش كے بعدر يكورى بھى جد بدوگ سريم كى مالت ش بهترى تو بهت جلد کی شروع ہوی جائے گی اورا تدا تر آتین ہے جار۔ ہ کے اندر حریم ایک تھل اور بھر پورشم کی نارش لا مُف شروع کر سکے گی۔

وہ دولوں یا ہر فکالو و بٹنگ روم میں صوفے پر حیم اپنی ڈول کو کو دیس بٹھے اسے یا تیس کر رہی تھی۔

" ' بھوک گل ہے؟ اچھا ابھی ما، ، یا آئیس کے پھرہم کی کرنے ہوئل جا کیں گے۔تم کیا کھاؤ کی؟ فرنج فرائز اور کی اپ ؟ قرقیج فرائز تریم کوچی ایچھے لگتے ہیں۔ ما مائیں کھائے ویتیں۔ہم یا یا ہے کہیں کے تریم کوا درانجلینا کوفر کچے فرائز کھائے ہیں۔'' یالکل بے فیرا درمصوم اس کی ریشتی ما گئ گڑیا ہائتی ہی نہیں تھی کداس کی زندگی کس آنر مائش ہے گزرمرہی تھی۔اس سے در کوجیسے

سن نے مفی میں لے کرمسل ڈان تھا۔اس نے اپنے ساتھ کھڑی خرد کودیکھا تو وہ جیدی ہے آتھوں ہے آنسو۔ صاف کرتی تظرآ کی ہجتنی دسم يس اس في اسيط آ نسوور كوس ف كرك خودكونا رال كيا ، اتى ويريش و وتزيم كوموق يرس كوويش الشاج كا تفار

'' تو جناب جریم کواور انجلینا کو ہوٹل چلنا ہے اور فرخج فرا کز کھانے ہیں۔'' اس نے نوٹی سے زورزور سے سراقرا رہیں ہا، یا۔ول و

وماغ اس وقت كى تفرق كے يهم ماده فيس تقريم بني كى خوش كے ليے اسے اليا كرنائي تھا۔

وہ تنوں گاڑی شرآ بیٹھے۔گاڑی ڈرائیوکرتے کی ہدیونی اس کی اچٹتی ہی نظرا ہے برایر بیٹھی خرد پر پڑی تھی۔وہ کمڑ کی کی طرف متد كئة تفور ي تعوري وريور چرے ے توري كوس ف كرري تقى يرج مات روتا وكي كتي كاور يجراس كوموالات كاليك نائم مونة

والاسلسلة شروع بومكنا ألى واس لياس فرخردكو بهت دلي آورزيش آستلى عليا

" و خرو ر کنٹرول رکھو۔ حریم ڈسٹرب ہوگ ۔ " حریم کا دھیان ماں پرنہ جائے ، ای ملیے اس نے گاڑی بی اس کی پہند کا فاسٹ میوزک لگادیا تعداد ومسلسل اس سے باتی بھی سکتے جارہا تھا۔

ایک اجھے سے دلیشورش بیں وہ متنوں آ کر بیٹھ گئے تھے جو پابندیاں اس پرعا کدھیں، وہ سب اس کی بہتری کے لئے تھیں پھر بھی

اس وقت اس کا بیٹی کی ایک معصوم ی خواہش ہوری کرنے کا ول جا ہا تھا۔ حریم نے جوجو و شرمنگوا تی تھیں ، وہ دونوں اس کا دل خوش کرنے کو ای میں سے ایک دونوالے سے رہے تھے۔ اس کی بوری انوجائی بٹی ریکی۔ تب بنی تواسے سامنے کی میزے کی کے اشتے اور اپنی طرف آنے کی ذرا بھی خبرٹیس ہو پائی تھی۔ بیخبرا ہے اس وقت ہوئی جب کوئی اس کی میزیراس کے بالک سریرا کر کھڑا ہو گیا۔

http://www.paksociety.com

169/311

حريم ہے کچھ بات كرتے اس نے چونك كرمراه پراضايا تواہيے سامنے كھڑ ئي شخصيت كود كي كروه حقيقاً بوكھوا گيا۔اے خرد اور حريم

کے ساتھ اس کا کو لی بھی دوست یہ جان بھیان واما و کید اینا مگر سار واجمل کم از کم نددیکھتی۔

" إن الشعر إلتم توسنكا بور ك موت تحا الأكب واليسي مولى ؟" اطريد تكامون سساره في اسه ويكا

" میں جائیں سکاہ یہاں کچیضروری کام پڑ کی تھا۔ ' خودکو پڑسکون اور ناران طاہر کرنے کے ہے اس نے قصد آ کا نے کی مدو ہے

مشر دم کا ایک گلزا منه ش ڈ الا ، بزی لا پر دائی اور بے تیازی ہے۔

'' اچھ جانہیں سکے۔ یں مجھ رہی تھی کہ ٹنا یو تہا را سنگا ہور کر چی ہی میں ہے۔'' وہ استہز نیے انداز میں ہنس۔اس ہو سے تظریر

مِنَا كِرَاسِ نِي طَعْرِيدِينًا مِول سے فردگود يكف

" ترد احسان الوث آئمي آپ؟ کب آئيس .... اورکيسي بين "پ؟ آپ لوگوں کي ري يونين کب هو کي ؟ فريده آنتي لے بيد

بریکنگ نبوز جھے تیں دی۔'' اس کا انداز حقارت آمیز تقا۔ پھر قدرے جھک کر اس نے حریم کو بغور دیکھ جو قریج فرائز منہ میں رکھتی ان

فواصورت آئ کو الحیا سے بنور اکم رال تی

"سيفالوا بك بي ج؟"ال فردى طرف تاه ك-

"اورش بدتمهاری بھی۔"اس بارمخاطب وہ تھااس کی بوکھلے ہٹ آیک بل میں شدیدتنم کے غصے بھی تبدیل ہو کی تھی۔اس کی پرسٹل را نف میں اس طرح آ کر مدا عدت کرنے والی و چھی کون؟

" ساره تم "استنین کیچ بین اس کا نام نے کراس نے نب محینی کرئسی شفتہ لفظ کی ادا بیٹی ہے خود کو پیشکل روکا۔

" ابہت کی ہواشعرا جارہ یا نج س ں بعد بیگم دائیں میں تو میں ساتھ تھیں دے لیے ایک بٹی بھی بطور تقدلے آئیں۔ بیٹے متھائے

تهمیں ایک عدد پلی چائی بٹی تھی ل گئی۔ ''اشعرکی آ تھموں بیں آ تکھیں ڈال کرشتوانے کٹسی جنتے اس نے اسے مزید حصدول ناچاہا۔

"اساروا" كرى يرب شيخ موع اي في شديد طيش كها علم يل كهاد، سوراس كي آواز يبل سے باندهي، ضع يس دويد مجو لنے لگا تھا کدوہ کی بیلک فیس پرموجوو ہے اور بیائی کرسارہ جان اوجه کراس کے غصے کوجوا دینا جا اتی ہے، اس کے غصے سے مال انگارہ

چیرے سے وہ ندھا تف ہوئی اور ندی جیب ہوئی بلکداس نے جیسے اس صورت حال سے مزید حظ اٹھ نا جابا۔

" ' وَوَتُ وَرِي \_ شِل يَهِ لِ رَيادِه و ير سَكَنْ بُسِ ٱ كَي ـ شِل آو مرف الرReunite مِولَى لِيشِ ب اليك يتأوكر سنة بيلي آ لَ تَقَى \_ " " و اتم ابھی اوراس وقت بہاں ہے چلی جاؤ۔ جتنا برواشت میں کرسکتا تی کرلیاء آ کے اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو ش تمہا را

يا لَكُلِ بِهِي لِمَا عَلَيْنِ كُرون كُلَّهِ"

" کہا تو ہے بابا اجر بنی بول ۔ " ووطنزیہ انداز میں بنسی۔اشعرے غصے سے معلف لیستے اس نے استہزائیا ورشتحرانہ تکا ہول ہے

170/311

http://www.paksociety.com

هيم سفر

میلے خرواوراس کے بعد ترجم کوریکھا۔

" او کے بیٹا او ہے۔"

و وشدید غصے بیس تھا ، اور چیلے جاتا ہو بتنا تھ گرحر بیم ابھی اپنے گئے گوا نجو ائے کر رہی تھی۔

" ایا یا حریم کو پنٹے کرنے ویں۔"اس نے حریم ہے والیل جائے کے لیے کہا تواس نے فوراً جواب ویا تھا۔ ہر بات ہے بے خروب بے نیاز وہ جوئن کے سپ لے رہی تھی۔اس نے سارہ کے آئے اور چلے جائے کے بہت دیر بعد سے پہلی یا رفرد کی طرف ویکھا۔ وہ نظریں میزیر مرکوز کئے بافکل ب تا ترچیرے کے ساتھ خا موش پیٹھی جو کی تقی ۔ بڑی ویر بحد کہیں جا کرحریے، گھر جانے کے لیے آبادہ ہو کی تقی ۔ ووان دونوں کو گھر چھوڑ کر فور آو پاک بھی تین جا سکا تھا۔ حربم اس کے لیے راشی نہیں تھی۔ اس کے ہزار عذر تر اشنے کے باوجود ووا ہے کا فی ویونک گھر جر

4. 4.4

## جو چلے تو جاں سے گزر گئے

ماہ طلب کا بیخوبھ ورت ناول ہمارے اپنے تی معاشرے کی کہانی ہے۔اسکے کردار ماورائی یا تضور اتی تہیں ہیں ۔ بیہ جیتے ج محتے کردارای مع شرے کا حصر ہیں۔ رندگی کی راہوں بیں ہم سے قدم قدم پر تکر تے ہیں۔ بدکردارمجت کے قرینوں سے بھی واقف میں اور رقابت اور آخرت کے واب جو نا بھی جانے ہیں۔ انیس جینے کا ہفر تھی۔ تاہے اور مرنے کا سلیق بھی۔ خیروشر، بیرآ دی کی فطرت کے بنیا دی عناصر ہیں۔ برخص کاخیرا نمی دوعتاصرے گندھا ہواہے۔ ن کی مخلکش غالب ایے شعر ہے کہواتی ہے۔ آ دمی کو بھی میسر

آ دی ہے انسان ہونے کا مغر پوانحض اور مبرآ زیا ہوتا ہے۔لیکن "انسان" اور حقیقت وہی ہے جس کا "مثر" اس کے "خیر" کو

الكست شين دے باياء جس كے اعر" فيز كالما وروش رہتاہے۔ بكى احد س اس ناول كى اساس ہے۔ جسو چلے تو جال سے

گار کتے کاب کر پرومتاب - جے خاول سیشن ش و یکھا جا سکتا ہے۔

نهیں انساں ہونا۔ انسان ہونا۔

رو کے دای تھی۔

172 / 311

طوفانی رق رے گاڑی ڈرائے کرے وہ گھر بیٹی تھی۔راہتے میں اتن جگداس کی گاڑی کا ایک پیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا کہ اس کی ز ندہ سار مت گھر واپسی کی میجوے ہے کم نبیل تھی ۔زوروار دھ کے ہے درواز وکھول کروہ اندر داخل ہوئی تو فون پر کسی ہے بات کرتی زریجہ

نے اے بوات گھروائیں آئے تجب سے دیکھا۔

داخل بونا جا بالووه ، ندر ــــــــ لا كذ تها ــ

" زخمی حیات کے بارے بیل تمہاری رائے بالکل ٹھیک تھی ۔ مستر ڈار کے ہاں ڈنر پردیکھا تھا اے؟" کوئیس بیس مصروف انہوں

نے بنی کوسکر اگرد کھ واسے اشادے ہے سر منے صوفے پر بیٹنے کو کہ۔

چس رفنارے وہ اندر داخل ہوئی تھی ای رفیارے سیڑھیال چڑھتی پٹل گئے۔ ویراپنے کمرے کا دروازہ اس نے ایک زور دار وس کے سے بند کیا تھ اوراس کی آ واز انہوں نے بیچے تک تی تھی۔ پریٹانی میں جلدی سے خدا حافظ کہر کرنون بند کر کے وہ اس کے چیچےاو پر

ب طرح پریشان ہوتے انہوں نے اس کے کمرے کا وروازہ ٹاک کیا اندرے کوئی آ واز نمیں آئی۔ انہوں نے دوہارہ ٹاک کیا،

ساتھوا ہے آ واز بھی دی۔

" سمارہ! سوئیت بارث، بین ہول می، دروازہ کھویو بیٹا!" اعمرے چھرکوئی جواب نیس آیا۔انہوں نے درواز وخود کھول کراندر

'' سارہ! کیا ہوا ہے؟ مجھے پتاؤ۔ پلیز درواز ہ کھولو میری جان '' عام طور پراپنے غصے اور نارامنی کا اظہارہ و اس طرح کیا ٹبیس کر تی تھی۔ اورا گر کرری تی تو یفینا کوئی بہت بڑی بات ہوئی تھی۔ بری طرح پر بشان ہوتے وہ اس کے کرے کا ورواز ویٹے ہی جاری تھی۔

تب الدر سے سار دی غصے جمنجھا ہے اور بداری سے جری اواز انہیں سائی دی۔

" الحميك الول مديش شود كشي كر بيع الدكرية والي بول ريجه دمريا لكل اليبي ربها جاجي بول " "اس كي آ وازمن كرز مريدكي جان

يل جان آئي۔ كم ازكم اندروه فيريت سے تو تحق بيكن ايہ كيا ہوا تھا جوان كى يٹي استظ شديد غصے شرتنى ،اس طرح كا روشل طا ہر كرونتي تتى ۔ اس کی اس طرح کی کیفیت اتہوں نے زندگی میں اب سے پہلے صرف ایک ہی بارا دردیکھی تھی۔

سارہ کی برتمیزی کونداس نے معاف کیا تھاند معاف کرنے کا اس کا کوئی ارا وہ تھا۔وہ اس کی اس برتمیزی پر اسے پہلی اور آخری بار ائتنا كى سخت مفطول ميں بيدارنك. وينا جي بتاتن كدوه آسكده اس كى ذاتى زندگى ميل مداخلت كى جرائت ندكر سده ورندتنا مج كى ذ مدواروه خود

ہوگ۔ وہ اس کے پاس جا کراس کی طبیعت صاف بھی کرتا یہ ہوتا اگرا سے فور ک طور پر حریم کی سرجر ک کا سنند در واش ندجوتا۔ کسی دوسرے سنطے میں الجھنے کی اس کے پاس ندفرصت بھی مدمہدت۔سارہ تھنیے بن کا جوت دیتی خردا ورحریم کے متعلق نجائے کیا کیابات ،کس کس انداز میں فریدہ

http://www.paksociety.com

پاک موما کی ڈاٹ کام

172/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

کنک پہنچا سکتی تھی ، تکراہے اس کی بروائیل تھی۔ حریم اس کی بٹی ہے اور وہ حریم کا ب پ ہونے پر خدانا خواستہ کی شرمند کی میں جلائیس جواس

بات پر خوف محسول کرے کہ کہیں کوئی اس کی بیٹی کے وجود ہے آ گاہ ند بوج نے ترج کو مال سے چھیاتے کی اس کی وجو بات قطعاً ووسری

نوعیت کی تغییں۔ وہ اپنی بٹی کو پورے دل کے ساتھو، اپنے دل کے تمام سیجے جذبوں کے ساتھ Own کرتا تھے۔اس کی بٹی اس کا سا ، اپ فخر اورال کی پوری حیات کاسر مایتی .

، ال وقت اسے اپنی کی کی نیس حریم کی قلرتھی ۔ تین روز بعد حریم کو میٹال میں ایڈ مند جوجا تا تھا اور اسے اس وقت سوائے اپنی بٹی کی سخت اور زندگی کے پیچے نظر نیس آرہا تھا۔

آ فس ش اپنے چند ضروری کا مور کوالٹا سیدھانمٹا کروہ مرش م ہی گھر بھتے کیا تھے۔ مدروے ووپہریں ہوئی ملہ قات اگر ذہمن

ے اب تک عمل طور رحوزیں ہو کی تقی تو حرایم کود کیمتے ہی بالکل بحول گئے۔

والكياكميل جارياب مركس ؟"

" الذاكثر، ألا كثر ـ " الل في السي تحلوف كالشيختواسكوب كان ب لكات جوئ شجيد كى سے جواب ديد اس كے سامنے صوف پراس کی گڑیا لیش ہوئی تھی۔اس کے کمیل اب پہلے کہ کہ کہ بھی شن آئے گئے تھے،اس لیے جزان ہونے کے بجائے وہ اس کے پاس جینہ کمیا ۔خرو مجى ديين بين ينتي من وه اليخ تعيل بين يوري ظرح مكن اورمطروف تقى -

" ' پرنسس ایا یا کوبھی کھوا ڈے' ' اس نے سراٹھا کراہے دیکھا ، پیجیسو جا ، پھرسرا قرار ش بلا کر اولی ۔

"اچھا۔ جریم ڈاکٹرے۔ مامائرس میں اور آپ ا

"اور مل يقيناً آپ ك arrie ك طرح أيك وهند بور كا بشركاكد آپ علائ كرير كر رسونيد كرل اكيا آپ جمع يه بنانا

پند کریں گی کہ جرکیل بٹل میڈنگ رول آپ ای کا کیول ہوتا ہے؟Play کی رائٹر، ڈائز کیٹر بھی خوداور بیرونن بھی خود۔''اس کی ناک

ہولے سے مینے ہوئے اس نے اسے چیزا۔ ٹروخاموثی سے بیٹی ان دونول کی با تیل من ری تھی۔ دواس وقت بھی اسے اتی ہی پریٹان

محسول مورای تھی بھٹی دو پہرڈ کٹر نصاری کے یاس سے اشتے واقت کی۔

" ' پایا ایم شروع کریں نا! ' حریم نے اس سے کہا۔ ووسکرا تا ہوا اس کے بالک سامنے مریض بن کر پیٹے گیا۔ پہیے تھر مامیٹراس

کے مندیس ۋاں کراس کا نمپر بچرو کیوا تھا۔اس کے بعد اسٹیتھو اسکوپ، ٹی یا گیا تھا۔ " لیے لیے سائس لی ہے ( لیجیے )" وہ اشیتھو اسکوپ اس کے سینے پررکا کر ہو لی۔اس کام سے فارغ ہوکروہ اب میز پرر کھے

رائنگ بیڈیر پی سے اٹی سیدھی لکیری مسیخ کردراص اس کی دواؤں کالنظ لکھ رائ تھی۔

"" آ پ کام رث بہت و یک ہے۔ آ پ کو بھ گنا بھی ٹییں ہے۔ تھینا بھی ٹییں ہے۔ بس ریسٹ کرنا ہے۔" وہ تبز کی معصومیت اور سادگی وروانی ہے کسی ڈاکٹر سے اپنے متعلق کیے جملتے وجرا رہی تھی۔اس کی اس معصومیت نے اس کے

http://www.paksociety.com

173 / 311

يأك سوسا كناذات كام

ول کوبوبوکرڈ الد ، خود پرمنبط کرے مسکراتے رہنا ، اس بل اس کے بید برائشن فاہت ہور یا تھا۔ خرد ایک دم بنی ابن دوتوں کے ہاس سے اشی متنی۔ اس نے سراٹھا کراہے دیکھانیں تھا گر جاتا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابوئیں رکھ پائی ہے، وواندر کی کرے میں جا کررونا چاہتی

"" آ ب كو تحكشن كے كا يتمور ى س تكليف موكى \_روناتيس ب-"اس كى معموميت فاس ك مال باب ك ول كوكيما بلاكررك

دیا ہے ، وہ بے خبر اور انجان بھی کچھ جانتی ہی تیس تھی۔وہ خاموشی ہے اس ہے انگیشن لگوانے لگا۔

کھائے کے لیے جب اس نے زینت ہے کہ کر فرد کو بلوایا تو اس کا ستا ہوا چیرہ و کیستے ہوئے بیداندازہ لگا تا ہرگز مشکل نہ لگا کہ وہ

کمرے بٹن ماراونٹ روٹی رہی ہے۔ کھنے کے لیے ترجم کے برابر بیٹو کر اس کے منہ بٹن اپنے ہاتھ سے نوالہ ڈیلنے وہ ٹود کو کمپوز کر ہ کگ

تھی۔ روز کی طرح دونوں نے ل کری اسے دوا کھل کی تھی۔ حریم کو آج بھی ماہ ہے کہ ٹی سناتھی اس لیے و و خاموثی ہے حریم کے پاس لیٹ

تس اور ترداس کے برابر بیٹھ کر واس کے باہوں میں الکتیاں چارتی ایک مشہور ویو مال کی کہائی ساتے گی۔

حریم کے استے زید وہ تز دیک آ جائے سے وہ اس کے کتنے قریب آ گئی ہے، شاید وہ محسول کر بی تین رہی تھی۔ وہ اس کی موجود کی ے محمل طور پر بے نی زیمتی سے بہم سوچکی تھی اور وہ دونون جا کے ہوئے تھے۔ دولوں کے چیرے شریم کی طرف تھے، دولوں کی تکا ہیں تریم پر مرکور تھیں۔ ایک ووسرے سے شدید نفرت کرنے والے رات کے اس پہرایک ہی ہات موج رہے تھے، ایک ہی چرے کو و کھے رہے تھے، ایک

ی قریس الجھے تھے، ایک علی کرب میں بھلا تھے، ایک علی وعا ما تک رہے تھے۔ ایک ووسرے کی مخالف سے میں جاتے ان وولوگوں کی ز تدائيال اس وفت ايك الى مقام اورا يك الى جك برآ كرففير كي تحيل يهي عجيب ى وت تكى را يك دوسرے سے شد يد فرت تى اور حيات كا

مقصدا يك بن تفاء جينے كر وجدا يك اى تقى ، زندكى كا محورا يك اى تف جرام حيين ، حرام حسين اور صرف حريم حسين \_

حريم كے بينے پر ہا تھور كے ،اس كى وحز كور كومسوس كرتى و وشايد بيا طبينان پاتى تھى كداس كى بينى كاول بافكل تھى رفار

ے دھڑک رہا ہے اور وہ شعرصین بٹی کے چرے کے قریب اپنا چرہ کے واسینے چرے پراس کی اس تسوں کومسوس کرتا شایداس کی سانسوں کے ہموار ہونے کے بھین حاصل کئے رکھنا جا ہن تھا۔ ہوں ہی تربیج کی دھڑ کؤں اور سانسوں سے اطمینان پاتے وہ ووثول کے موسکٹے انہیں تو و معبوم فيس تعا-

وہ کچن ٹیں تھی تھی جب اس نے ایسے موبائل کی رنگ ٹون می ۔وہ تیزی سے کمرے ٹی آئی اورسائڈ تعیل پر پڑا ایناموبائل اشایا۔

انشیں کانام دیکھتے ہی اس نے فورا کال ریسیوکر لی۔اے تو پریشانوں بیل گھرے چھلے تمام دنوں بیں اپنی اس دوست کا خیال آیا ہی شیس تھا تحرافظین نے بھی اس تمام عرصے میں اس ہے کوئی را بعذ کیس کیا تھا۔اس نے اپٹی چھٹی بڑھوانے کے لیے چود رخواست اے بھوائی تھی ،اس

کے بعدے اشمین کا کوئی فون ٹیمن آیا تھا۔ اپنی جاب کے حوالے ہے اے کوئی ٹوشگوار امیدیں وابستانیں تھیں۔ پہلے جو پھٹی اے بغیر تخوا ہ http://www.paksociety.com

174/311

يأك سوسا كَيْ دُّاتْ كام

ك بهت سوري بالتي ستائ جائي بكداچها خاصا بعرت كرنے ك بعدوي كي تقى اس كوذ بن بيل ركھتے ہوئ بريزي سے بيزي بات وه

\* " تم ٹھیک ہو؟ خاور بھ کی منچے سب ٹھیک جیں؟ " سب سے پہنے اس نے اس کی فیریت دریافت کی تھی۔ " القس يس سي تميك ب؟"

" ایاں میس تمہاری بہت کی جمعوں ہوتی ہے۔"

" الله جب ير مول يا تكال دى كئى مول ـ "اس كے بنجيدگى سے يو وقع سوالول كا افشيل روانى سے جواب و يے ديے اس سوال ير تعبك كرجب بوقى\_

" النشين اجريمي برى خرب يجمع بناه وكيونكه بإت يكو يكونويس مجدي كي مول " افشين كي يكوكي سي الل في منانت

" خرو! وہ امجدم حب نے تشہیں " ' وہ چکا کر چپ ہوگئے۔ ش یدایک بری خبرد وست کوسنانے کی اس کی ہست نبیعں پڑر رہی تھی۔

" انہوں نے مجھے جا ب سے لکال دیا۔" اس نے خوواس کا جملیکھس کردیا۔ افشین جواب میں **با**لکل جیب رہی اوراس کی میدجیب ا پنے اندر ہر سوال کا واضح جواب تھی۔ ایک دو بیکنڈز کی خاموثی کے بعد انھین اپنے اندر پچے جراُت پیدا کر کے اسے ساری بات بتانے لگی۔

جب خود جان ہی گئی تقی تو اب پھی بھی چھیانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ورنہ افتضین واقعی اننے دنوں سے اسے ای لیے نون ٹہیں کر رہی تھی۔ وہ جاب سے نکالی جہ چک ہے، اس کی جگہ پر کی جہ چکی ہے، ووخرد کو بیسب بتا کراس کی مشکلات ٹیل مزیداف فرنیس کرنا جا ای تھی رنگرا ب کیو

"امهرصاحب نے تمہاری جگدا کیک آل یا نئٹ کر ہیاہے ،اب اواے جوائن سکے بھی کی ون ہو بیچے ہیں۔ پس نے تمہیں یہ بات

اس سيينيل بنا كَيْ تَعَى كه تم پر يثان او جا دُ كى ـ'' ودایک شندی می سانس بحر كرجوا بابالكل خاموش ربى - توافشين في تشويش زودى آوازش است يكارا-

" فردكيا بوا؟ تم تعيك بونا؟" " تمکیک ہوں افشین ! بچھ کیا ہونا ہے۔ خاصی بخت جان اور ڈ حیث ہول۔ جاب لیس ہوجانا تو اتنی برزی یات بھی نہیں ، اس سے

" متم ہر بیٹان مت ہوخرد! جا ہز کی کوئی کی تھوڑی ہے۔ ایک در ہند ہوتا ہے تو اللہ تعالی وس در وازے کھولتا ہے۔ " " تم میری قکرمت کر وافشیں افی احال او حریم کے آ مے مجھدوسری کوئی بات یادی تھیں آ رہی۔ حریم کا آپریش موجائے وہ

http://www.paksociety.com

175/311

بزی یوی با تغی سبه کربھی بالنگل بھی کئی رای جوں۔'' استہزائیدا نداز ش وہ کمی اور پڑئیل ،خودا ہے آپ پر مانسی۔

يأك موسا كَنْ ڈاٹ كام

فھیک ہوجائے تب سوچوں گی آئدوزندگی کے بارے میں۔اہمی تو یوں لگ رہا ہے جیسے میری زندگی ایک مقدم پر آ کرتھبر کی ہے۔ تریم الھيک بهوجائے گي، تب نئي زندگي آ کے بوھے گي۔''

\* "كب اليرهن جوري بحريم مهرال مي ؟ "

"سرجری کب ہے؟"

'' پرسوں۔'' بیلفظ مندے نکلتے ہی وہ تحوف ہے کا نپ سی گئی تھی۔اب ہفتوں کی نیس اب تو دنوں بلکہ مختفوں کی جات شروع ہو پہلی

هم سفر

ورقم میرے سے وع کروافشین الله میری بنی کوعوت وے وے وزندگ وے دے اور اگرالله تدکرے واللہ مذکرے میری بیش کی

قست ش نھیک جونائیس ، اگراس کا آم پیشن کامیاب نیل ہوتا ، اگرانشدنہ کرے اے کچھ 🐭 وہ آنسویتے وہ بڑے لفظ ، دانہ کرسکی۔

"ان شاء الله تريم بالكل تعيك موجائ كى يتم بريشان كيول موتى مور وكم لينا آبريش كے بعد كيس نك اور تكدرمت ہوجائے گی وہ۔اچھااب چھوڑ ویڈیٹن بھری ہاتیں ، یہ بتاؤ حریم کہاں ہے ، کیا کررہی ہے؟ ''افشین نے ،حول کی ، ضروگی اور پوتیعل پن کوکسی

خوش کواری بات سے تبدیل کرنا جاہا۔

''اشعر کے ساتھ ہے پاکلونی میں ۔ان دوتو رہے ل کر د ہاں گملوں میں بہت سارے بودے نگائے ہیں ۔اس دفت بھی دولوں با غبائی تل عمل معروف ہیں۔' چہرے ہرے آ نسوسان کرتے اس نے بھی کیج کوخوشگوار تل بنا کراہے جواب دیا۔

" حرم ، اشعرے بہت جلدی الوں ہوگئ ، بے تا؟"

" إن ووه اس سے اتن ولوں اور اتن بے تکلف ہوگئ ہے جیے اسے شروع سے جائی ہے، جیے اس مے ساتھ بھیشہ سے رہتی آئی ہے۔ "اس نے اقتین کے موال کاسی فی اورویا تعدداری سے جواب ویا۔

" الرفون كارشد في بني ما ب يكول، الول فيل موكر." " إن ، خون كارشة توسي شك ہے مرحريم جواشعرے اتن جدى اتن زيده ، نوس بوگى ہے ، اس كے ساتھ اتى زياده ہے تكلف

ہوگئ سباتواس میں سرر کی ل اشعری محبت اور جا بہت بھرے روبوں کا ہے۔ وہ است نوٹ کروا لہان اور سباسا ختہ بیاد کرتا ہے۔ حریم سے اس کے بیار میں کہیں کوئی کھوٹ نظر نیس آتا۔'' وہ سیاتی ہے بولی۔اس حض سے اسے بونفرے تھی، وہ اپنی جگہ تھی گراس نفرے کا شکار ہوکروہ

بیرجموث نیس بول سی تحقی کداشعر، حریم کے حق ش اچما الابت نیس مور با۔ '' تم ہے ذکرین کراشعر کا بیں نے جو جا کہ بنایہ تھا ، وہ کی اٹڈین کمرشل مو دی کے فلام اور خطر تاک ولن جبیہ نف حمرام ہے ہے

م تھاس کے برتاؤ کوئ کر بچھالگ رہاہے کہ ووا تابرا بھی ٹیش کم از کم وٹن تو ہرگز ٹیس ۔'' اِفشین خوش دلی ہے ہیتے ہوئے ہولی۔

176/311

http://www.paksociety.com

هيم سفر

" ' إل النشين اوه مير ب س تعرب بحي تفاجو بحي كيام كم ازكم حريم كحيّ ميں وه واقعي بهت جيه الابت بور يا ہے۔"

"الله كرے اب وہ امچھاى رہے۔ تريم كے ليے بحى اور تمهارے ليے بحى۔ اگر وہ اپنى فعطيوں يرشر مندہ بوكرتم ما في مانكے،

تمبارے ساتھ زندگی سے سرے سے شروع کرنا جا ہے تو اس کا ہاتھ د قناہے میں ویرمت کرنا داس لیے کداس آن مائش کی گھڑی میں اگروہ

تمہارے اور حریم کے ساتھ ہے تو بھر میرا دل کہ رہاہے ، اے ایک اور موقع دینے میں کوئی مض نقائیس ۔ غلطیوں انسانوں ہی ہے ہوتی ہیں

اورائیں معاف بھی ہم انہان بی گیا کرتے ہیں۔"

ء س کے بور پراس کی نفیحتوں نے ایک آلمنے سی بلسی بھیبر دی تھی۔اس کی اسمحصوں بٹس اشک عضاور ہونٹوں پر بیک خا موش اور تکلخ مسکراہیت\_ائے کی موجودگی کا احساس ہوا تھ یا کیا کہ اچ تک ہی اس نے گردان موڑ کر دروازے کی طرف دیکھ ۔ کرے کھلے

درو زے کی جو کھٹ سے ساتھوا سے اشعر کھڑ نظر آیا۔ وہ بالٹیل بہاں کب سے کھڑا تھا اور بالٹیس کیا بگھائ چکا تھا۔ ایک سیکٹر کے لیے او وہ

بالكل خاسوش ہوگئى ،اے بجھ ہى نشل آياكر و كما كرے چراس نے اشعركووا پس بلنتے ديكھ ، و وايك مجے كے بحر د بال ہے واپس جاچكا تف

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

ہ رونوں تک ساری و نیاہے ناراض اپنے کرے بیں بند ہوکرگڑ ارنے کے بعد آخراس نے یا تیج یں دن انہیں اپنے کمرے میں آئے کی اجازت دی تقی۔ان جا رونوں میں وہ نہ کی سے لی تھی، نہ کوئی کال ریسیو کی تھی۔اس کے کولیگر کی اس کے کلائنش اس کے روستوں کی ،اس کے کارد باری ساتھیوں کی بنجائے کس کس کی گنی بے شار کالزاس کے موبائل اور آفس بیس رابطے بیں ناکامی بران کے گھر کے فون

نمبرز پر آ رای تھیں۔ زرید ہرایک ہے " سارہ کی طبیعت فر ب ہے ، وہ بات ٹیس کر سکے گی۔ " کہدکر بات کرائے ہے معذرت کرری تھیں۔ سرونے جب انہیں اپنے کمرے بس آئے ہے صاف منع کردیا تھا تو کی اورے ملتے یا بات کرنے کے لیے کیے آمادہ ہو علی تھی؟ بس اتی

اس نے ان کے بہت منت ساجت کرنے پر اجازت و بدائ تھی کہو واس کے سے کسی ملدام کے باتھ مناشتہ اور کھانا کمرے میں ججوا ویں ۔ کھانے کی جوٹرے اس کے بے جاتی تھی وہ جوں کی اوس و سے کی و لیسی ہی آ جاتی تھی ۔ اس میں سے پھی بھی و و کھاتی میں تھی میکر

انہیں طازم کے آئے ہے اتن آئی آول جاتی تھی کدوہ اعد تھیک ہے۔ بس صرف اوند سے مند بستر پر لیٹی ہے۔ اور آج پورے جارولوں بعد جب وہ دروازے کے باہریں سے اس سے منت بھرے لیے اس کیدری تھیں کدوہ اگرخود کمرے سے باہر کیس لکل رہی تھی تو کم سے کم انہیں تو

ا تدرآ نے کی اب زے دے دے ۔ تب اس نے انہیں اندرآ نے کی اب زے تھش ایک " ہول ' کے ذریعے دی تھی۔ ندم پر پھی کہ اٹھ کرما ب کے لیے وروازہ کھویا۔وہ ہے تاقی سے دروازہ کھوں کرخووا ندر داخل ہوئیں تو وہ بیٹر پر بیٹھی نظر آئی۔انہوں نے ایک نظر کرے پر ڈالی۔

كمر كا بوراهيدى بكرا بواتفا ينجيه كشنز ،كار پيك پرادهرادهر سيك دري شيخ و كوريش بيمز ديدارول پرماركرتو ز پهوز ديد كنة تتے ـ نصے میں اس نے کرے کی کوئی چیز ای سلامت نیس چھوڈ ک تھی۔

ا پنا بڑا انفاست اور خوبصورتی ہے ہجایا قیمی اشیاء ہے آ راستہ کمرہ اس نے خود پورے کا پور، اجائز کرر کھودیو تھا۔ تیزی ہے جاتی وہ

http://www.paksociety.com

177/311

178 / 311

اس کے ہاں آگئیں اس کے ہاں آ کر بیٹھ تئیں۔

" کیا ہوا ہے سارہ اضدا کے لیے جھے کچھوٹو بٹاؤ۔ دیکھوٹو ذرائم نے اپنی حالت کیا بنالی ہے۔" اپنی حسین بٹی کا بداہر" اروپ جنیس و کھا ورشد ید غصے میں بیک وقت جتلا کر عمیا یمس کی وجہ ہے تھی ان کی اکلوتی اور لہ ڈلی بیٹی کی بیاہ ست ۔

"فردوال آكي بـ

" کیا ؟" اتہوں نے تا مجھ آنے والے انداز میں بٹی کودیکھ۔

'' شروا حمان ،اشعر حسین کی زندگی میں واپس آ گئی ہے۔ یہی کہا ہے میں نے '' وہ غصے چل کی۔

" ایس نے اپنی آ کھوں ہے ویکھ ہے۔ س تھ ہیں اس کی بٹی بھی تھی۔ کیا ایک کمیلیٹ ٹیملی کا تاثر بیش کردہے تھے وہ تیوں ال کر۔

برای محیت ہے ساتھ دینے کر گئے کیا جار ہاتھ۔''اس کے ملجے میں قعہ اور تقارت دولوں شامل رہی تھیں۔''ابیا کس طرح ہوسکتا ہے؟''''وہ

ہے جو رک جھوٹے شہر کی سکین میں کو ک وہ آپ کی اس بٹی ہے کہیں زیادہ یا کمال ، زیادہ فیلنگڈ ہے۔ کم از کم اپٹی بھولی بھاں شکل کام ہرا لے

سمرا ہے اس مخض کا دل جیتن لو آتا ہی ہے۔اس نے اندن فیشن اسکول کی شکل نہیں دیکھی ۔فیشن ڈیز ائٹر کے مقام تک انگل دس زید گیوں میں

مجی نہیں تھ عن مگراس کی رسائی وہاں تک ہے، جہاں آپ کی بٹی اگل سوزند گیوں میں بھی نہیں تھ عنی ۔ "اس نے شاہ ہے س بند مجبل پر

سعامت پڑی واحد چیز ٹائم چیں بھی اٹھا کرز ورہے ویوار پر ما رائے رہینہ خاموثی ہے جی کا غصے ہے ل ل اٹکارہ چیرہ و کیمار ہی تھیں۔

'' وہ دو کئے کی لڑکی ، ھے بیں بھی اپنے ساتھ بٹھا نا تک پہند نہروں ، وہ اس فخص کے پہلویش اس کی بیوی کی حیثیت سے پھر جا

جیٹی ہے جس نے بھے بھی اپنے برابر بھانا کوارانیس کیا ،اس دو تکے کہ معمولی لاکی ہے میں سر رواجس اپنامواز نہ کررہی ہوں ،مقابلہ کررہی موں اوراس مقامے میں وہ سرا اجمل کو معدد یق دیا را سر کھڑی ہے جہاں سررہ اجمل کی رسائی ندیوتی ہے، نہی ہوسکے گی۔ او وافر سعد اور

حقارت سے چلار بی تقی ،زورزورے بول رہی تقی ،اس کی آمجھوں ہے آ نسو بھی لکل آئے تھے۔

''جو پکے ہوا تھاس کے بعد یکس طرح ہوسکتا ہے؟ تی شدید نفرت کے بعد اشعراب کس طرح کرسکتا ہے؟۔''زرید نے جیسے خود

" ابیا ہو چکاہ ہے،اشعر حمین سب کی آتھ موں میں دھول جھو تک کراسی شہر بیسی ڈیکے کی چوٹ پر اپنی بیوی اور بیٹی کوے کر تھوم رہا

ہے، وہ ناصرف اپنی شیٹیت اشعرے ووہ رہ منوا چک ہے بلک اپنی بٹی کی حیثیت بھی اس ہے منوا چکی ہے معصوم اور بھولا بی لا بن کرمر دوں کو سن طرح قابوکیا جاتا ہے واب شدید بیٹریٹنگ مجھے اس تقرۃ کلاس معمولی لڑکی ہے ہی لینا پڑے گی۔' وویسے ہے بھی زیادہ بلندآ وازے

على أن كل وه بلے ي كى زياده شدت ي في في كردون كى كى-

A - A - A

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

178/311

هيم سفر

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

اشعرنے اس فون پر ہونے وال کتنی ہاتیں کن لی ہیں اسے اندازہ کیل جور ہاتھ۔ پہلے نگا کہشریدوہ کانی دریہے وہال کھڑا تھا چھر مگا

کے شاید دوال وقت وہاں آ کر کھڑا ہواتی جو پچھے کیے بغیر صرف خاموثی ہے انشین کی نصیحت من رہی تھی ۔اس نے دعا کی کہ وہ ای وقت

و مإل آيا بورات نور بعدايك جدر ذعم مسار دوست كي آواز كتي راست دنول بعدكو تي دل كي بات سننه والا ملائفا تو و وخود مرقا بور كواي

نہیں یا کی تھی۔ پہائیں بے سوچے بچھا ہے ول کی کون کون می وعلی و افشین سے کہ گئی تھی۔ دل کو بیر و سنا چھی ٹیس لگ رہی تھی کہ اس کے دل کی با تھی اس کی کمزوری اس کی سوچیں اشعر حسین جان جائے مگراس کے تاثر ات سے ایب لگ نہیں رہاتھ کداس نے پچھسنا ہے۔ گود ہید

مجی جائتی تھی کدا س مخض کواپنے چیرے کے تاثر ات جے کرر کھنے میں کمال درجہ مبارت حاصل ہے چربھی بیدہ کررہی تھی کہ جواس کے

چیرے ہے تھا ہر جور بائے بھی بھی ہو۔اشعرے حقیقاس کی فون پر ہونے والی کوئی بھی بات ندی ہو۔رات ہو پھی تھی اور وہ دونوں س جل كرحريم كوروزي كى طرح كى ناكل چكے تھے۔ حريم بيڈ ہر بيٹ كرا پني كلرنگ بك بيس اپنے كى پينديده كارلون كريكٹر كى لقبوريش رنگ

مجرری کی اورووس مقصوفے پر بیٹی اے بنورد کھر دی تھی۔

كل من آئد بيخ تك أثيل بهيتال بن جانا تقدورة الديج ويني ك لي من تواجى جلدى مونات ال ليدو وسوى رى فى كدا ب

میتال کے جانے کے بیے تریم کا مارا ضروری سامان ابھی پیکر بیما جاہیے۔اشعر کرے بیس آباتو بوئے تریم کے پاس جاکر بیٹنے کے صوقے پراس کے برابری آ کر پیٹھ گیا۔

" تم في تريم كوكل ميتال جان كابتايا؟" بهت آ بستد آ سند آ وازش اشعرف اس سع يوجها و دنہیں۔ اواشعر کی طرف و کیلے بخیراس نے بھی آ جنگل ہے جواب دیں۔ وہ بھی تریم ہے اس کی بیاری کے متعلق کی خیب کہتی

تنقی۔علہ وہ اسے بھا گئے دوڑنے اورخود کوتھ کانے ہے ثنع کرنے کے وہ اسے اپیا پھیسی ٹبیس کہتی تنتی جس بٹس اس کی بیاری کا کوئی ذکر شال

ا کراہمی وہ دونوں اے اعلیٰ دیش سے کر ہیارے مجمادیں کہ آئندہ کا فی سارے دنوں تک اے تھر پرٹیس بلکہ بیک جہتال میں

ربها بوگا تواس كاواندين پرانتبار قائم رَبٍ گا۔ اشعراس کے پاس سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سرٹ بیٹسل کا کونا مند میں دیا ہے اپنے مخصوص انداز میں پہچے سوچنے میں مصروف تھی۔

" يا يا الجيلاكين لك رى هي؟" '' اچھی ہے گر پا پا کی پرنس جتنی اچھی تیس لگ رہی۔ میری پرنس توسب سے اچھی ہے۔'' اس نے اسے اپنی کودیش اٹھا کر بٹھا لیا

اوروا بہا نہاس کے دونوں گا لول پر پیار کیا۔اس کے گر دھیت ہے اپنے دونوں ہاتھ الہیٹ دیے۔ " پایا او یم کوکر کرنا۔"اس نے اس کی گودے اقرینے کی کوشش کی۔

" الكريف اليمي كر ليما سوميف بارث البيلي بإياكي اليك بات من الو" است حريم كاجروا بي طرف كرت موت كور

179/311

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

" رئيس الآپ كوذا كثرانكل كيے لكتے بين؟"

" ایتھے۔" اس نے معصومات بجیدگی سے ایک تفلعی جواب دیا۔

\* ' نوآ پ کے ایجھے دالے ڈاگٹر انگل نے کہ ہے کہ حریم کومیرے پاس جیتنال بیں ایڈ مٹ کرواد ویٹس اس کا اتنا اچھ عداج کروں

کا اے آئی اچھی اچھی میڈ یسٹو دول کا کرتر یم فورا ٹھیک ہوج سے گی چرتر یم کوکوئی بھا گئے ہے بھی ٹیٹ ٹیس کرے گا اور ماما' حریم کواسکول بھی

جانے ویں گی۔ فرنج قرائز اور آئس کریم بھی خوب ڈ جیرس رمی جنتی حریم کا دل جاہے گا' اتنی کھانے ویں گی۔'' حریم کی طرف بغور دیکھتے وہ

مخبر تفہر کرآ س ن الفقول میں بات اسے مجمانے کی کوشش کرر باتھ۔

" حریم کواسکول جاناہے؟ سی ما پر بیٹھن ہے؟ " اس سے سوالیہ ند زکا حریم نے سرکوز ورز ورے اقر اریس جل کر جواب دیا۔ " الريم أبيراً بيكودُ اكثر الكل كي باست مان كركل بالمصل شرا بيُرمث مونا موكا-"

" ایڈمٹ کیا ہوتاہے؟" کر کراے دیکھتے اس نے معصومیت سے یو جھا۔

"' ہمیتال میں ایڈمٹ ہوٹا یہ ہوتا ہے کہاہ آپ کوتھوڑے دنوں تک جب تک ڈاکٹر انگل کہیں گے اس وقت تک ہمیتال میں اق ر جنا ہوگا۔ رات شن بھی وجیں رہنا ہوگا وہیں سوتا ہوگا۔ اسکیے ٹین اوبان حریم کے پائل ما بھی مول گی پایا بھی مول کے۔ ' خرو محی صوبے

ے اٹھ کر جرم اور اشعرے یاس بیڈی آ کر بیٹھ گئ۔

" تھوڑے دلوں تک ہمیں صرف وہیں پر رہنا ہوگا مگر حربیم وہال اپنے تھوڑے سے Toys لے جائکتی ہے۔ ڈاکٹر انگل نے ر بیشن دی ہے تر بم دہاںAnnie کوبھی ساتھ لاسکتی ہے۔ تر بم کا دل جاہے گا تو دہ دہاں ایے Toys ہے بھی کھیل ہے گی۔ ڈرائنگ بھی

كر لے كى اور تربيم كے روم يش فى وى بھى جو كا اگر تربيم كا ول جا ہے گا تو تربيم اپنا كوئى فيورٹ كارٹون بھى و كيد سے كى۔"اس نے تربيم ك ما تنے پر بھرے یا دول کا بیار سے سنوارتے ہوئے رمیانیت سے اسے سجھ با۔ حریم بھی تھی اشعرکی کودیش تھی اوراس کے قریب آخر بیٹھتے ے وہ اشعر کے کتے قریب آگئ ہے۔اسے اس وقت ریاحہ س تھ ہی نہیں ۔ان ونوں اس کی محصوب سے اس کی تمام صیاحت صرف حریم م

مر تحرقيس يرجريم اشعرك كوديش ييشى بي بياسي نظراً وما تف محرا شعرك بون كاكونى احساس اس مك نبيس بيني وبا تعابراس مك وينينه والماجر احساس معبت كى جرآ في صرف حريم سے وابست حى -

اس من جلك كرحريم ك جرك أوابية بالقول على ما است يا ركيا-

" مبهتال میں اعظم بچوں کی طرح رہوگی نا ۔" آ نسوؤں کورو کئے کی کوشش میں اس کی آ واڑ پچھ بھا ری می ہوگئ تھی ۔مسکرا کر بٹی کو

و کیلے وہ اس کے سم منے بالک بھی تیں رونا جا بتی تی۔

" 'پرنس! آپ کی ماہ بالکل ٹھیک کہدری ہیں۔ یس آپ نے گذ گرل بن کر ہیٹنال میں رہنا ہے۔ ڈاکٹر انگل کی ساری و تھی ماتی یں ۔ گندے بچوں کی طرح رونا اور ضدیعی تبین کرنا ہے۔ واکٹر انگل کو بھی تو پتا چلے کہ پاپا کی پرنسس کتنی بہادر اکتنی اسر ونگ ہے۔ ''اشتعرفے

http://www.paksociety.com

180/311

حريم كرد تعليات بالتول كومزيد مضبومي عبكر كراس اسينا اورقريب كرايا-

" ہم محمرکب آئی کے باید" ال کے چیرے پراہی ہی کھا کیمن کا تھی۔

'' بہت جلدی وان شر واللہ بہت جلدی اور وہاں ہے میری پرنسس بالکل ٹھیک ہوکر آئے گی پھر کوئی مٹع کر کے تو ویکھیے میری بٹی کو

یں گئے اور کھیلنے ہے، یا رک ج نے سے واسکول جانے ہے، آئس کریم کھانے سے چھر میری پرنس کوکو فی کسی جی بات سے متع تیس کرے گا۔'' اشعركے يقين ولائے يم بات مجھ لينے والے انداز ميں اس فرمريزي مجھ واري سے اثبات ميں بلاء يا

حریم کے چیرے کو بھی تکر ایسی محبت سے تکتے نجانے کس وقت اس کی آ کھ لگ کی تھی ، کمرے بیں کو کی شورشرا بانہیں ہوا تھا ، پھریکا

نیس کس چیزنے اے گہری نیدے جگادیا تھاء آ کھ کھنے می سب سے بہنے اس نے اپنے ہاتھ برسرد کا کرسوئی مونی حریم کود کھا، وہ بالکل

بِقَرى والى ممرى نيندسوني تظر آنى ، اس كى سانسيس ، اس كے ول كى دھز كنيس سب كھ بالكل نارل تھا ' مجھنے كى دانوں سے وہ رات ميں يونجى

گہری فیند ہے بیدار ہو ہوکراس کے میلنے پر ہاتھ رکھ کراس کی دھڑ کؤر اومحموں کیا کرتا تھا۔اس کی سانسوں کے زم و دیم کو دیکھا کرتا تھا۔ تریم کو پُرسکون مویا دیکھ کراس نے اس سے برابروالی جگہ کودیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی ،خرود ہال ٹبیل تھی' گرون مجما کراس نے داش روم کی طرف دیکھا۔

اس کی لائٹ آف تھی شابیدوہ یاتی بیٹے کچن میں گئی ہوگی۔ گھڑی پرنظر ڈالتے اس نے سوچا۔ اس وقت دات کے تین نگر درہے تھے دس بارہ

سنت گزر کے اور وہ کمرے بیں واپس ٹیس آئی ، تب تر یم کاسر بری آ ہمنگی ہے اپنے یا ڈوپر سے بیٹا تا وہ بیڈے کمٹر ، ہوا۔

كرے ہے دہے ياؤں بغيركوڭي واز اور آ ہٹ بيدا كيے وہ يا برلكلا۔ پورے ايارشنٹ ميں اعمر سے اور خاموشي كارائ تھا۔

تحميل كونى آيمت ، كونى آواز، كونى روشى تييل تحى \_ كوريدور بين ذرا آي يزجنه پراسه كى كى بلكى بلكى سسكيوں مذتى ويں .. يول لكا كه كوئى

کھٹ کھٹ کررور ہاہے۔ یہ آ واز لیونگ روم ہے آ رہی ہے وہ آ جسکی سے چال ہوالیونگ روم کے محصے دروازے برآ کررک کیا۔ایک بردی

سی سفید جاور کیلیے جائے نماز بچیائے خرد تجد ہے بیل تھی ، ۱۰ دروری تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز بہت مدہم ، بہت بکلی تھی مگر رات کی اس گہری

خاموثی میں اے کوریلہ ورتک شاقی دے گئی ۔ ووسسک سسک کر روئے کھود یا کیں بھی پڑھتی جارہ تی تھی وہ بہت دیر کھڑ اعظی یا ند مطع بالكل خاموثى متصامت ويكمنار بالمدر والبله جوز كاسجده ريز بوئ خودقر اموثى كاليفيت ش جنلا استداس كي آمد كي كوكي خبر بهو كي جي نہیں تھی۔ بہت دیر تک اے دیکھتے رہنے کے بعدوہ جس خاموثی ہے دہاں آ کر کھڑا ہوا تھا ای خاموثی ہے بیٹ بھی گیا۔ کمرے میں آ کر

حریم کے بروبر لیٹنے وہ یالکل ممصم تھا۔ جاگا ہوالیٹا وہ حریم کود کھر ہوتھا ورسوچ پتانہیں کیار ہاتھا۔ پچھسوچ بھی رہاتھ کے ٹیس واسے خودمعلوم

حریم کے ہیں تال جا کر بچھ بلڈ فمیٹ اور یورین ٹمیٹ وغیرہ ہوئے تھے جن کے بیے اسے وہاں نہار مند پہنچا تھا۔ان ٹیسٹوں کے

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

181 / 311

بعدى اے ناشتہ كرنا تھا، اس كاول جا در ہاتھا كدوه بيني كواسية باتھوں كا بناجوااس كى بيند كا ناشتہ كرائے، اس كى من بينداشاء يرمشتل بہت

هم سفر

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

، چھاس ٹاشتہ بنا کرسلیقے سے پیک کرلیاء ان تمام کا عول سے قارخ بونے کے بعد اس نے ترجم کوجگایا۔

اس کا مندو علا کراس کو تیار کیا د Annie کی بریم اور دومرا بهت سروس مان تعاداس مید حریم اس کے مجھاتے پر انجلینا کواسین

س تھ لے جانے برآ ماوہ ہوگئ تھی ، ابنا کارنگ اور ڈرائنگ بکس کار پنیسیس بھی اس نے اس سے بیک بیس رکھوا کی تھیں۔ ابھی تو وہ اتن خوش تھی

معير كمى كينك يراس لے با جار با موراس كے ليے تيار دوكر ابنا ساز دسايات كر باسبطل جانا بھى جيسے ايك تفرق كال تفار ڈ اکٹر انساری نے آئیس بتایا تھا کہ سرچری کے بعدوس سے بارہ ونوں تک اسپتال ٹس رہنا پڑے گا ور پھر گھر آنے کے بعداس کا

بیٹےریسٹ اور تھل احتیاط برتے جائے کا عرصہ کم سے کم بھی ووڈ صاتی ماہ پر مشتشل ہوگا۔

و چیس ؟ تا شعر نے اس سے بچ جہا۔ وہ دل بیل چند قرآ کی مورثوں کا ورد کر رہی تھی۔ جنگ کراس نے تر میم کے اوپر دم کیا اور پھر

اشعرے مواں کے جواب بیں سرا ثبات بیں بادیا۔ شعر نے حریم کو گودیش اٹھ لیا۔ وہ تیوں گھرے یا ہر نکلنے سکا حب اس نے اپنے ول کی تمام ترشدتون ادر سجائيول سے التدكو يكارا۔ " بہت بیاد ہے اس حالت عل میری بٹی بیباں سے جارای ہے۔ میرے اللہ اتو الیبا کرم کروے کہ جر بیا دی ہے آتا و ہو کر مکمل

طور پرصحت مندا در تندرست هوکرمبری بنی اس گھر میں واپس لوٹے۔میری آئھوں کو مید منفر دکھا دینا میرے اللہ۔"

و و بیسمنط میں موجود یا رکنگ ہیں اپنی گاڑی کے باس پہنچ بھی ٹبیس سے کہ حریم نے اپنے قورٹ چاکلیٹ کو کیز قرید نے کی قرمائش

اس ہے کو کی بھی جت کے بغیروہ اے گودیں اٹھے اپنے ساتھ شمن سے باہر سلے گیا۔وہ ترجم کواس کی پہند کے کو کم زولا کر وایس آیا فرخوداے این کا زی کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ خرو کے ساتھ جی کھڑے تین مخطے اور لا ایوں تتم کے نوعمرازے بھی نظر آئے تھے جو

وسنده میں بالکل نب کو کالزی کود کید کرال برے ہودہ منٹس یاس کررہے تھے۔ وہ منٹوں فروے سامنے دیک کاڑی پر لا ھاکر میٹھے تھاور وہ انہیں اگور کرکے دوسری ست و کھوری تھی۔

اسینے قدموں کی رفآراس نے کیک دم ہی بوحائی اور بجائے اپنی گاڑی کی طرف آنے کے جیزی سے چاتا ان تیوں کے سامنے

آ كركم ابوك \_اس كتار ات ش يقينا ايك كولى ندكولى بات ضرور تحى جوده تنول كريد كرايك دم على خاموش بو كن ـ " ای بیڈنگ میں رہے ہم تم تینول؟" ان تینول میں ہے ایک اڑے کو وہ بھیا نیا تھا، اے بوکھلا تا ویکھ کراس کے دوتول ووست

مجى تحبرا كے تھے۔وہ تيوں يك دم ي كاڑى كاويرے انزكر يالكل سيدھے اوكر كفرے موكتے تھے۔

الرئا ہوں میں تم نوگول کا کچھ انتظام۔'' چند سیکنڈ زنک انہیں غیض وغضب کی مفتقعل مگا ہوں ہے ویکھنے سے بعد وہ وحمکا تی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

هم سفر

نگا ہوں سے انہیں دیکی ہوا ان مینوں کے سامنے ہے ہے گیا۔اے انتہائی شدید طعمر آر ہاتھا مینوں لاکوں کو بدستور مفتحل نگا ہوں ہے دیکھتے ، س نے گاڑی اشارے کی۔ای کیجاس کی اپنی برابروالی نشست پر پیٹھی خرو پر نظر پڑی خرد یا لکل خاموش اور بمیشہ کی طرح بالکل بجید وتقی مکسر

اس کے چیرے پرایک اچٹی مرمری نگاہ جواس پر پڑی اے اس کی آگھول میں بڑا جیب ساتا ٹرنظر آیا۔ کیا تھا اس کی آگھوں میں اس وقت بطئز متسخ استهزاء؟

\* .... \*\*

گاڑی اسپتال کے اصافے میں آ کررک چکی تھی۔شہر کے ایک مستقے علاقے میں کارڈیو دیکولرڈیریے زیے علاج کے بیے قائم اس اسپتال کی تمارت exterior او Interjot دونول نبایت شاندار تھے۔

بہPre operative day قد اور آج تر یم کے دوہ رہ کی ٹمیٹ ہوئے تھے۔ چنا ٹی ا پینال کینچے کے بحد سب سے

مہلے وہ لوگ ای مرسلے ہے گز دے۔

حريم في الحال ان من ہے كى چيز سے بے زارتين جوئي تقى۔اسپتال كے اس كشادة أنّه رام دواور تم م جوريات ہے آ راستاروم

یں وہ بیڈ پر مزے سے تکیوں سے ٹیک لگا کرمیٹی تھی۔ سواایک بج کے قریب ڈاکٹر انساری حریم کے روم میں آئے۔ حریم کے ساتھ چند پر لطف کی ہاتیں کرتے ڈاکٹر انساری نے

اس کا معائد کیا۔ اینے ساتھوم وجووٹرس اور ڈاکٹر کوآئ تمام دن جرحریم کobservation کے حوالے سے چند ہدایات دیں اور اشعر کو سیکی بتایا کرامجی کی دریش و اکثر سفیان رضی جواریم کی سرجری کے دوران anesthes فیم کولیڈ کریں گے۔

و اکثر سفیان رضی ان کے جائے کے آ وجے پول تھنے بعد تریم کے روم شر) آئے۔ فزیکل ایگرامنیشن کے بعدالہوں نے اشعراورخرو سے تریم کی گزشتہ ورموجوہ صحت کے متعلق سیجھ سوارات کیے تھے۔

واکٹر انساری ہے تو وہ پہلے ہی خوب وانٹ بھی اور انیش پہتد بھی کرتی تھی 'سے پندیدگ اس کے چیرے سے شاہر ہورہی تھی۔ کل میح حريم كى مرجرى تحى اور ذاكثر رض في حريم كودم س فكف س يميدال لوكول كوتصوصيت كرما تهداك جيز كى تاكيدكي تحى كدريم كوآج

رات المول غذاویتی کب سے بند کرویتی ہے اور تامراس کے بعد سوپ جوس اور پائی وغیرہ بھی کس ونت کے بعد ہے تیس وینا ہے۔

حریم ہر بات سے بے خبرانی ایک کلرنگ بک میں رنگ بھرنے میں معروف ہوگئ تھی ۔اپینے روزانہ کے معمول کے برخلاف آج منے بہت جلداٹھ گئتی اس لیے کلرنگ کرتے کرتے ہی اے نیندآ نے گئی تھی۔ خردنے اے بیلے پراٹنا دیا اس سے باغی کرتے کرتے وہ

183/311

چىندمنۇرىي ئىل سوڭ تىتى -ڈ اکٹر رہنی کے جائے کے پکھے در بعدا شعر کمرے سے یا ہر چار کیا تھا 'اس سے پکھ کے بغیر گیا تھ گھر د د جانتی تھی کہ و د کہاں گیا ہے۔

هيم سفر

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

اشعرى وبال والهى آ وه كفظ بعد بولى تحى - كر على آكراشعر في سولى بولى حريم كوايك نظر بغورد يكما يمرخه موثى ساست

ر محصوفے پر بیٹر گیا۔ ووٹر یم کے یاس ہے ایکٹی سے اٹھ کراس کے پاس آ کر بیٹر گئی۔

"" آپ کی ڈاکٹر انصاری ہے بات ہوئی ؟ انہوں نے کہ تھا تریم کی سرجری بیس کوئی خطرہ نہیں۔اس میں ایک فیصد ہے مجی تم

رسک ہے۔ کی اب بھی وہ بھی کہدرہے ہیں اور یہ آپریش کتے گھنوں تک ہوگا؟ اور آپریشن کے بعد جب حریم کو ہوش آئے گا تو کیا اے

بہت زیادہ کیف ہوگا؟"اے بیس کہتے ہوئے اپنی دھڑ کنیں رکی محسول ہورہی تھیں۔

وہ خوف و ہراس چہرے پر لیےاشعر کو دیکیر ہی تھی۔ پر بیٹانی اور ٹینٹش تواس کے چیرے پر بھی کیلی تھی و وہلی آ میز لہجے میں بولا۔

" ابال واكثر انسارى سے محى موتى سے ميرى بات - ووآ يريش كى كاميانى كے بارے من بهت زيروه براميد إلى - بسي الرف

ورفکر نے کی برگز کوئی ضرورت تیں۔ ت شاءا نفد بریش پوری طرح کا سیب موگا۔اے درد موگا مگرایا تین جو برداشت سے باہر موگا۔ اے زیدہ سے زیادہ دقت خودگی الر رکھ جائے گا۔ ' وہ تر یم کود کھتے ہوئے اس سے بات کررہا تھ۔

چند سیکنڈ زوه دونو س بن خاموتی ہے اپنی بے خبر سو کی بنی کود کیھتے رہے۔

و وجميس تريم كوتفوز ابهت كي منه يري مجمي ناجا ہے۔ آپر بيٹن كيا ہوتا ہے اوراس كى كيا كاكپليكيشن بيں۔ بيرسب وہ البحي بالكل قبيل مجھ

" كريب وه بوش يل آئے كى تب توا ي موس بوجائے كاك اس كماتھ كيكه بوا ب برطرح كى ميز سنو دي جانے ك

باوجود بہرحال اسے درو تکلیف اور بے چیتی بھی محسوس ہوگی۔ہمیں اسے اس بچویٹن کے لیے اہمی سے ڈائی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے۔''وہ اب اس کی طرف و کیو کر بول رہاتھا۔ تر م کی اب تک کی مختری زیر کی کے اس سب سے خطرناک دوراہے ہروہ ایک مرتبہ پھراسینے

التحياب يون كالبوت يش كندياتها سرائوت الل بها كرائي نے اشعرى بات ، الله ق كيار تحوزى دير بعد اس في اس كادراسية درمين صوف يرايك ارب

" کی ناکھا او " مجیدہ ایرازش اس نے سے کہا۔ اے کھانے پینے ،کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں تھی۔

" فصح بموک نیل لگ رای ۔" از ے کی طرف کی خاص توجہ سے دیکھے بغیراس نے جواب دیا۔ اس سے کھانے کے سلے پہلے حزید

کے بغیر اشعر نے کھانے کے چند لقے سے تھے۔ تھوڑی دیریش حریم سوکر اٹھ گئے تھی۔ اس نے اٹھ کر حریم کے سلیے ایک گلاس میں انبل جوس نکا یا اورا ہے جوئی پینا ہواو کیلئے ول میں سوچنے گئی کدا ہے آسان لفظول میں کس طرح ساری بات سجھائے۔

\* ' حریم ا ڈاکٹر انگل نے کہا ہے کہ حریم بالکل ٹھیک ہوجائے'ا ہے گندی گندی کڑ وی میڈیسٹز بھی گھروالیں جا کر نہ کھائی پڑیں اس ے لیے ہمیں حرم کا تموز اسا علاج کرنا پڑے گا۔ احریم کے بالوں کو پیادے ستوار تے اس نے کہا۔

http://www.paksociety.com

184/311

"اس علاج کے لیے حریم کو ایک ایک ایک ایک روم میں رہنا ہے گا۔ وہاں ڈاکٹر ونکل عول کے نزس ہوگی ما مااور یا یا بھی وہاں حریم کے یاس ہی ہول گے گر ڈاکٹر انکل نے کہاہے مامائیا یا اس روم بیس ترجم کے ساتھ سر راوفت ٹیک روسکتے۔''

حریم جوس سے خوش وا مقتر جو ال کے سب لے رہی تھی۔ حیرانی سے اس کا چیرہ دیکیتی مصومیت سے بول۔

" حريم رات كواكيل سوئ كى ؟ " الى قى مدوك ليماشعركى طرف ويكعاب

" الكيلي تبيل وبال بهت البيعي بهت موميت مي نزل آن في مول كي جوتريم كابهت زياد وخيار رهيل كي بهت اليقط والله ذا كنز انكل

موں کے وہ بھی حریم کا خوب خیال رکھیں مے اور مائیا یا بھی اس روم کے باہر حریم کے بالکن پاس بی بیوں کے حریم کا جس وقت دل جاہے

کا کہ ماما یا یا اس کے باس آ جا کیں ہی فش سے ترس سے کہ کر جمیں الاے گے۔ ہماری پرنس تو بہت بھاور ہے وہ تو ماما کا پاپا کے بقیم بھی رہ سکتی

ب-روسكى بكريس؟" اشعرف يزب بيارسا سي مجها يا تفاحر يم كے جرب يرا بحسن اور كھ يريشاني كانتي كا سنديش تها ان

کے بغیروہ رات میں رویکئی تقی تکریا ما کے بغیررات میں اسمیے؟ وہ بٹی کے تاثرات کو بنورو کچے رہی تھی۔ وہ ان دولوں کی بنائی اس نتی ہات ہے جرگز خوش نبیل تھی تکر مجبوری تھی یا پانے بہادر ہونے کی بات کہددی تھی اور وہ خودکو جرحال بیل بہاور کھلواٹا ہا جائتی اس لیے مجبوری کے سے

عالم بش گردن اقرارش بلا دی تقی\_

شام کے چھڑکا رہے تھے اور بدوڑ پٹنگ آ ورز تھے۔خرد ہاتھ روم پٹر بھی اوروہ حریم کے ساتھ بیٹے یا تھی کرر ہاتھا۔ جب ان کے دروازے پر بلکے سے وستک دے کراکیک خاتون اندرآ کیں۔ پہلی نظر میں وہ انہیں یا نکل بھی ٹبیں پہلے ن سکا تھا البند تریم نے بڑی گرم جوشی

ے انہیں مذام کیا اور ساتھ ہی کی فضہ یا تی کا یو جھا۔

والصديائي أيس أكلى ؟"

" فصد بائی گھریر پڑھال کر بی بیں ان کے عمرام ہورے بیں اس لیے۔" حریم بیک قریب آ کراس کے سر پر شفقت سے باتھ چھرتے انہوں نے مسکر اگر جواب دیا۔ اے وہ آیا بدوی ف تون بیل جن کے پاس تریم اور فرواس کے ساتھ آئے ہے پہلے روری تھیں۔

ووالن سے ائتر کی خوش اطلاقی اور خندہ پیشر کی سے ملا۔ "أب يشيد روباته روم شي ب

عب بی خرد باتھ روم ہے نماز کے سلیے دو پٹر کیٹی آگی تو انہیں سامنے پیشاد کھے کروالہ شان کی ست بردھی۔

"" آپ کواتنی زحت کرنے کی کیا ضرورے تھی! آئی نون کر کے تربیم کی فیر بہت ہوچیلیٹیں۔" ' وہ ان کے سکتے لگ گئی تھی۔ " ' اُنشین ٹل اورتم میں کوئی فرق ٹیل ہے۔ میرے سے خبر دارجو پہ زحمت وحمت جیسے لفظ میرے ساتھ ہو لیے۔ ' '

" النبیں بولوں گی۔ بیس تو بس آپ کے گفتوں کی تکلیف کی وجہ ہے کہرری تھی۔ ' اووان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ تر دے بکی

http://www.paksociety.com

' پھکلی تکرنسلی آ میز محفظہ کورن تھیں۔ وہ واقعی مہذب خاتون تھیں۔ حریم کے پاس مرف پندرہ بیں منٹ رک کر بی وہ جانے کے لیے اٹھ گئ تخیں ۔ خرد نےصوفے پرے اٹھ کراٹینل و ہیں ہے معداجا قطا کہ دیا تھا، جب کہ وواٹینل معدا جا فظ کہتے ور وازے کے باہر لفٹ تک ان کے

س تھوآ یہ تھ اور حریم کی عمیا دت کے بیے آئے پراس نے ان کاببت شکر یہ بھی اوا کیا تھا۔

کارڈیالوجسٹ نے آ کرحریم کا تفصیلی جیک اپ کیا تھا۔ اس نے ٹرس کوحریم کی کوئی میڈیسن ویے کو کہا تھا۔ وہ اور اشعر دولوں حريم كے بالكل باس كھڑے تھے كم ہونے والا ہے حريم كو يكھ پانيس تق وه مسكرار بي تھى اور وه پليس جيكا جميكا كرآ نسوة ل كو پتي حريم ہے روز

مرہ جبکی تی باتی کررہی تھی۔اس نے اپنا ہاتھ حریم کی پیشانی پر رکھ ہوا تھا۔ جیسے جیسے اس دو کا اس پراٹر ہونا تھ دیسے ویسے اس کی جولی

بھولیا ورانیان بٹی کوخود کی بیں جے جانا تھے۔ جیسے ہی حریم خنود کی بیل جاتی اسے آپیشن تغییر لے جابا جانا تھے۔ حریم اپنے تھٹی مہی چکوں کو

ز بردی اش اش کرائی گہری ساہ آ محمول کو بند ہوئے سے روک رہی تھی۔ وہ سکر تے ہوئے وہ کی بات بوری سنتا جا ہتی تھی مگر اس کی

آ تکھیں بند ہوئی جار ہی تھیں۔اس نے جمک کر جنی کی پیٹائی کو چوہا تھا۔اے آ پریٹن تھیٹر لے جائے جانے کی تناری ہوئے گئی تواس کا ول

جابا۔ وبٹی کے دل کو چیر بھا ڈکرنے سے ان ڈاکٹر در کوروک دے بیآ پریش اس کی بٹی کی زندگی کے لیے بقتا بھی ناگز رہی پروہ کیسے سے اس تکلیف کو کہاس کے دل کو کھو یا جائے اس کا خون ہے اے نو کیلے اور ارچھیں اس کے دل کو کا م کرنے ہے روک کراہے کی مشین پرزعہ ہ

رکھاج نے اس کی آ تھوں سے زارو قطار آ نسو بہتے لگے وہ بورک کا پڑتی بری طرح روری تھی۔ای بل سی نے اس کے کا بیتے ہوئے سرد ہاتھ کواسینے معبوط اور گرم ہاتھوں بیل تھ مرب تھا۔ سب پچھٹھیک ہوجائے گا ، کا پیغام دیتا نرم سا تاثر تھیا! ہوا تھا، اس بل اس تسل اس

سبارے ہے بر مدکراس کے لیےاورکو لی بھی چزتیں ہوعتی تھی، اس نے ابنا کا نتیا ہوا دوسراسرو باتھ بھی اس کے باتھوں کے او پر رکھ ویا تھا اوراس نے اے بھی ای مشرولی کے قدم مراتا۔

حريم كوآ پريش تعييز على ك جايد جاچكا تقداد ردو د دلول كوريدور شل كفر ، يقد

اشعرف اے گند مے سے پکڑ کر بھی اور اور اور اور کھی اس کے ساتھ بیٹھ کی تھ وہ اپنے دل اپنے وہ عج اور اپنی سوچوں کواس

وفتت صرف اورصرف تنبیجات، وقل نف اور دعا ڈل بیل لگائے رکھنا ہے ای تھی محر پھر بھی ہڑا رندی ہے کے یا ویوو بھی اسے رہ رہ کر کی خیال

آ ہے جار یا تھا کہ اندرال وقت تربیم کے ساتھ کیا ہور یا ہوگا۔ ڈاکٹر انصاری نے سرجری کا جوتمام تر پر دیجر بٹیس تنصیل طور پر سمجن یا تھا۔ وہ

خوف وراؤیت ہے کا نب مری تھی وہ اپنا سارا دھیان صرف دہ ؤں پر رکھنا جا ہتی تھی ۔ گراس کے ذائن بیں آپریشن روم کے اندر کا تضورا تی

معظر مكسل أغ چلاجار باتحا-

" احریم ٹھیک ہوجائے گی؟" آپریڈنگ روم کے توفاک مظرے بیچیا چیز اکر اس نے اشعر کی طرف دیکھا۔اس کی آنکھوں نے

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

186/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

آ تسواس تيزي كررب شے كدوه اے بهت دهندل دهندلا ساتظرآيا۔

''ان شوانند ہوری بیٹی بالکل ٹھیک ہوجائے گ۔'' دواپنے ہاتھ ہے اس کے چیرے پر بھرے آنسوؤں کوصاف کرتا آ استگی ہے

بولا۔وہ یک دم بی اس کے کندھے پرسرد کا کررو پڑی۔

"ا گرحریم کو پکھ ہوا، ش کیے زندہ رہوں گی؟ ایکی تو تن چھوٹی ہے میری بٹی، ایکی تو اس نے زندگی ش پکھی گئیں دیک اس

کی ٹیچراس کی ذیانت کی جھے۔ تی تعریفیں کرتی تھیں۔ میں نے انہیں بنایا کہ بہت ؤ بین بہت قابل باپ کی بیٹی کے ۔اس کے پایا امریک

ے پر ساکر عے تے۔ "ووال کے کندھے يمرد كوكرو وقع بول وي تى -'' ہما ری بٹی ان شاء اللہ تعلیک ہوجائے گا۔اور دنیا کی جس بہترین پونیورٹی ٹیں وہ پڑھنا جاہے گی ٹیں اسے وہال جمیجوں

گا۔ آئی برامس ہے' اشعری مجرائی آواز اس کے کانوں سے ظرائی۔

اس کے کندھے پر سے سمرا تھا کراس نے اسے دیکھا ،اس سے بڑے ضید ہے آنسوؤں کوروک رکھا تھا۔

" حريم نے پھولوں کے جوج کیلے میں ڈالے تھے، انجی اس میں بودائیں، لکا نا؟' اس کی ڈیٹی رو بھٹک کر کسی ورسٹ گئی تھی۔

" ونہیں ابھی تھوڑے دن لکیس مجے۔" اس نے رس نبیت ہے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ' جب اس بیں پھول کھیس مے تب حریم

موكى نا وإل ان يحولول كود يمين كي ليا." " إن جب پھول تھييں كے تب تريم مارے ساتھو ضرور موگ \_ ان شاء نقد" ال كي بيسوالات شيد سے جيران تيس كرد ہے

تنے، شاید وہ خود بھی الی بنی بھے دعوری رہ جائے والی یا تول کوسوئ رہا تھا، جنہیں حریم نے ان کی زند گیوں میں واپس آ کر بورا کرنا تھا۔ آپریٹن شروع ہونے کے بعد تین ، چار گھنٹوں تک تو دہ ک نہ کی طرح خود کوسنجا لے رہی تھی مگرا سیا گزرتا ہرا گا محداق کڑے

عداس سے گزرر باتھ ۔ بیلی سے ترج صین کی تبیل فرد احدان کی زندگی اور موسد کا فیصلہ کرنے واسلے بخت تر بینالی سے بھیر آواز سے تىپيىت كرتى قراك قايات كادردكرتى دە يجرب قرارى بردن كى تى-

پورے پارچ کھنے اور اٹھ رہ منٹ بعد اٹنیں بیرنوش ٹبری ٹی تھی کہ حریم کے والوکائقص ٹھیک کردیا گیا ہے۔ با لَی پاس مشین ہٹاوی گئ

اوراب حريم كادل كى معين كي بغير خودكمل كام كرو ويه-

یہ آ دھی خوش خبری تھی تکریہ آ دھی خوش خبری ہی اس کے سے اتن بن کھی کہ مارے خوشی اور آشکر کے اس کی آ تکھوں سے دوآ نسو

" کہاں جا رہی ہو؟" اشعرنے بوجھا۔ " رولی بہت ہوں ، نشدے شکوے بہت کئے ہیں۔اب ذیرااس کاشکر بھی تواوا کرآ ؤیں۔' ' روتے ہوئے اس نے اشعرے کہا۔

http://www.paksociety.com

187 / 311

يأك موسا كُنْ ڈاٹ كام 188 / 311

۔ خرد کا شکرانہ چدرہ بیں منٹ پر مشتل رہ تھ اور ابھی وہ واپس نبیل آئی تھی کہ اس نے ڈاکٹر انعباری کو آپریشن تھیٹر واسے کوریڈور سے چل کر آتے وائیں ہاتھ والے دوسرے کوریڈور کی طرف مڑتے دیکھا۔ یقیناً وہ آپریشن تھیٹر ہی ہے آرہے تھے وہ کسی اور طرف جارہے تھے مگر

اے ایٹ یاس آتا و کھ کر مسکراتے ہوئے رک محق

" ' خُوشِ خِرِي تَو يَقِينَا آ بِ كُونِ كِي مُوكِي \_ جِنِي كَيْ زَندِكَي آ بِ كُومِبت بهت مبارك مو \_" '

خرد بھی ای وقت اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس نے ڈاکٹر انساری کے اختیا کی جملے سے تھے ایک کامیاب آپریشن کے بعدم بیض کے متعلقین کے خوشی ہے مرش رچروں کو دیکے کرخو دہمی خوشی اور مرشاری سپنے دل پس پیدا ہوتی محسوں کرتے ڈا کٹر انصاری وہاں

ے والیس مز کے آیا سے خرد کی طرف و کی طرف

"احريم پيول كلنته ويكيم كي خروا" اشعركي أنجمون مين خوشي اورتشكر سير آنسو تنه\_

" الإن حريم بهول تعليّة ويكيمه كل اور جوكهاني كل رات بين نے اسے آ دى سال بھى و واسے بھى يوراس يائے كى۔ جھے كل رات كماني بورك كرتے وہم آيا تھا۔ ش نے جان يو جوكرا ہے آوكى كمانى سانى تھى۔'' وہ روتے ہوتے بولى تقى۔

يش جكڙي بوئي۔

ڈیز ہے کھنے کے بعد انیمن اندرجانے کی اب ازت تی تھی۔ آئیس تر یم نظر تو آئی محرسوئی ہوئی، ڈجرساری مشینوں، تاروں اور آلات

" حرمم !" اس كم إس كمر ب اوكرات جهوت بناس في المتى سدات وازدى .

وو بے آواز اشک بھاتے خووگ کی حالت میں بڑی اٹی اٹی کو کھوری تھی ۔ وہ ترکم کے یاس سے سننے کے سیے آبادہ نیس تھی ممر

اشعراے باتھ کا کمانا 10 ے یو برسلے آیا تھا۔ اس کی آئی ی پوش ڈیوٹی پرموجودکا دڈیا اوجسٹ سے تفسیلی بات چیت ہوئی تھی۔

خرد کی ہے چین اور ہے قراری دیکھ کر دواے تعوزی تعوزی در بعد آئی ہی ہوش جانے دے رہاتھ اس شرط پر کہ دو حریم کو دیکھ کر

أوراً إجراً جائے كى أ

رات كي ون أرب يقد اور المحرول كرمطا بقر حريم كي حاست تلي يخش تقى برسول رات اسيخ كريران وونول في حريم ك

ساتھ جو ڈز کیا تھا ،خرد نے تب بی جتنا تھوڑا بہت کھا یا تھا، کھ یا تھا اس کے بعد سے وہ سلسل بھوگی بیا کتھی۔ وہ کئی راتوں سے سنسل جاگ ربی تھی۔وہ بھی دوراتوں سے بافکل تبین سویاتھ محرمرداورعورے کی جس فی طافت میں بہت فرق ہوتا ہے اورا سے اب بیڈرلگ رہاتھ کہ

ہے انتیاثیت شینٹن کے ساتھ مسلسل بھو کے بیاہے رہ کر کھیل وہ خود اپنی طبیعت نہ خراب کر لے۔ سے ہیٹنال سے گھر لے جانے کی کوشش کرنا

بالکل ہے مودتھ، وہ تر بھم ہے دور جانے کے ہے کسی تجت پر رامنی نہ ہوتی۔ ر ت سوانو بح جب وہ دونوں حریم کود کھے کر دوست بعدوہاں ہے ہاہر لکلے تب وہ خرد کا ہاتھے پکڑ کراے کوریٹر ورک دوسرے تھے

http://www.paksociety.com

188/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام كى طرف في الما والما الما يتي كى جكركى اورجكه جات ويكوكنك " "مم كهال جاري إلى؟"

منتهم کھانا کھائے جارہے ہیں۔''

\* ' لیکن حریم ؟ وہ بہاں اکیلی ۔'' اس نے اپنا ہاتھ چیٹرانے کی کوشش کی ۔' محریم اسکی نہیں ہے۔ اس کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے سئے آخیا کی قابل ڈاکٹر زاورزسیں موجود جیں۔" اس نے پھرا پنا ہاتھ پھڑانے کی کوشش کرتے ،''لیکن دہ حریم'' کہنا جا ہا تکراس

کے کسی احتجا بی انداز کو خاطر میں مذاہ تا وہ اے طویل کوریڈو رکے اختیا می جھے میں بنے لاؤ تج کی طرف لے آپیہ۔

وہ اسے لے کرلا دُنج میں داخل ہوا۔ ہیں وقت و ہاں اورکوئی موجود ٹیبس تھا۔ پورا کمر ہ خالی پڑا ہو، تھے۔ اشعر نے اسے ہاتھ سے پکڑ

کرصوفے پر بھی بااور پھر خود بھی اس کے برا بریس بیٹھ گیا۔ " احریم کی اچھی طرح و کچہ بھال کرنے کے لیے اس کا دھیان رکھنے کے لئے ، اس کی جے رواری کے سے تہارا خود کاصحت منداور

قت رہنا انہائی ضروری ہے۔ اگرتم خود بنار پر محکی او تریم کا خیال کون رکھے گا؟''اس نے رسانیت سے اے سجہ یو۔' مجھے کیا ہوا ہے؟

ش بالكل أعيك جول " وه تاراض سے يولى \_

" اس طرح مسلسل بھوکے رہ کر، ندموکر، تم ٹھیک کس طرح رہ سکوگی خرد؟ تمہارے لیے پچھ کھا تا اور تھوڑ اسما سوٹا بہت ضروری

و واس کے باس سے اشااور صوفے کے باس رکھی چھوٹی مجز رموجود نیمپ آن کردیا۔ ٹیوب است اس فے تصد انہیں جل فی تھی۔

وہ نیند بھا بھا کر خود کو زیر دی جگا ری تھی تھی ۔اے وہیں بیٹ چھوڑ کروہ کرے ہے باہر نکلا ہا پہلل کے اعد موجود کیتے ٹیریا رات نو بیجے بند ہوجاتا تھا، وہ بس بجیں منٹ لیٹ ہو کی تھا۔اس لیے اب اے کیل یا برے بکھ لے کرآنا تھا۔ یار کنگ لاٹ میں آ کروہ گاڑی اٹ دے کو

و اشعرص حب بات كرر ب بين؟ " تمي لوجوان فالون كي وازلتي \_

ر ہاتھا جب اس کے مو بائل پر ایک امعلوم فہرے کال آئی۔اس فمبرکو بالک بھی ندیجیائے اس نے کال ریسیوکی۔

" اشرافردک دوست افشین خاور بات کررتل بول نواب شاه سے آب کوائل سیدونت زحمت و سینه کی معذرت جا ہتی ہوں الیکن

خرد کے موبائل پردو پہرے فر فی کو کر سے بیل تھک کی تو چھر ہیں نے آپ کا اپارٹمنٹ فون کرے آپ کی مان مدے آپ کا سمل غمرالیا۔

درامن بل حريم كى خيريت بوجها جاهرة تح تريم كيسى بها؟ اس كا؟ يريش؟" " الذكاشكر بية بريش بالكل كا مياب رباسيه الجىحريم آئى كا بويس سيه اورخرد نے ابنام وبائل شايد آف كي جواسيد البحي عل

ہیتال ہے باہر موں ورندآ پ کی اس ہے بات کرادیتا۔ اس آ و ھے کھٹے تک وہ اس مینچا موں تو آپ کی خروہے بات کراووں گا۔''

وس نے شائشتگی اور خوش اخلائی ہے اسے جواب دیا۔ انہیں ، اس کی ضرورت تہیں۔ مجھے بس حریم کی خبر ہے، معلوم کرناتھی ، وہ http://www.paksociety.com 189/311

يأك موسا كَنْ ڈاٹ كام آ پ ہے معلوم ہوگئی۔ آ پ بس خرد کو میرے فون کا بنا و پیجئے گا اور پیجی کہ ہم سب مسلسل حریم کے لیے دعا کیں کررہے ہیں۔ بتو ل خالہ نے

اً ج اپنے گھر پر آیت کریمہ کافتم رکھا تھا، وہال بھی سب نے حریم کے لیے بہت وعائیں کی ہیں۔ بٹس ان شاء انڈکل میح خرد کوفون کروں

کہاں کہاں ،کون کون لوگ ہتے جن ہے وہ واقف ٹین تھا اور جواس کی بٹی کی صحت بالی کے لیے دعا کو تھے وہ فرو کے ان مخلص

جانے والوں کوسوچنا گاڑی مڑک پرلے آیا۔وہ ہیٹنال کے بالکل قریب واقع ایک غیر مکی فاسٹ فوڈ ریسٹورٹ شر آ کیا تھا۔اس نے برگر

پیک کروا یا اور قورآی واپس میتال آھی۔خرد کو وہ جس طرح میٹھا چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ای طرح جیٹی ہو کہ تھی ، یس صرف اس نے اپنے سرکو باتھ سے وراز ورڈاں کر پکڑا ہوا تھ شایداس کے مرش دروہ ورہاتھ۔ واصوفے پراس کے پاس بیضا اور برگر کا ایک ڈبا کھولتے ہوئے اس

د دحمہیں بھوک نبیش لگ رہی ہتمہ را کھانا کھانے کو دل نبیس جاہ رہا، چھر بھی صرف تریم کی وجہ سے کھانا کھانو میرے سے نبیس ، ا بے لیے نیس صرف رم مے کے لیے۔ "اس کے کی انکارے پہلے اس نے کیا۔

" ميه برگر كها ؤ، چائے بيو، مر در دكى ايك كولى لوا ورتھوڑى دمير وجا ؤ تا كەجىپ پھرسوكرا بخوتو پورى طرح نىڭ اورفريش مو ـ."

و ولکین حریم و مال اسمیلی "

'' حریم کے پاس میں جارہا ہوں۔ چھٹی جلدی تم اے کھ کرسونے کے لیے کیٹ جاؤگی۔ میں اتنی جندی وہاں چلاجاؤں گا۔''اس کا زبردئ مندیل شونسا توالداس نے ایک دم علی جدی جلدی چہاٹا شروع کر دیاتھا۔ وہ بغیر کسی انسکا ف ، بحث یواحجان کے اس کے ہاتھ سے برگر کھا رہ کتھی۔ وہ پورا برگر کھ چکی تب ڈسپوز ہل کپ بیل جو ووجائے زایا تھا ،اس بیل سے ایک کپ بیل اس چینی کا سائے کھول کرشکر

لملاكر چاہے كاكب اس كے م تعدي ويداس نے جائے كے كھونٹ لينے شروخ كروپ تھے۔ كراى طرح جيري والك، وشيو، حراا ہے کی ہات ہے کو کی فرق نہ پڑتا ہو۔ اے جائے پیتاد کی کراس نے دوسر برگر نکا ۱ ادراے خود کھانے لگا۔ وہ برگر کھانے کے ساتھ ساتھ ہی

ائي جائے كے سي بھى لےرہ تعال " الجي تب ري دوست انشين كا نون آي من مير، مويائل پر جريم كي قيريت يو چوري تني شير كل ميم كني وقت تهمين فون كر،

كى ـ " اس فيا الله الله وى ـ

جوایا کھ کے افیراس نے بوٹی باتو جی سے سر الادیا۔ " نياو-" وه كمرے سے اٹھ كركيا تھا اور با جر ڈيوٹي پر موجو وايك زئ سے سردردكى كوئى لےكر آيا تھا۔ اس وقت وہ يائى كا گاائ

اور گونی اس کے سامنے لیے کفر اتھا۔اس نے پانی سے گونی تھی۔وہ ایک بار پھرصوفے یواس کے پاس مین میا۔ "" پر جم کے یاس جا کیں ، ش سور ای ہوں ۔" اشعر کواس کے ارا دے بٹی تعلق دیکھ کردہ یب اس سے پر آ ، دہ ہوگی تھی۔

http://www.paksociety.com

190/311

" ' پہنے تم موجاؤ پھر جاؤں گا۔ ' بھیے اے حریم کے پاس جلدی ہے بھینے کے سے اس نے کھانا نٹا نٹ کھ یا تھا۔ ایسے ہی وو جا بتا تھا اے دہاں قوراً جیجنے کے لیے وہ نیندکو حزید بھا کرخود کوزیر دی جاگے رہنے پر ججور شاکرے وہ کمرے کے کوئے میں دیوار کے ساتھ موجود

ر کیک میر سے ایک جو درانف کر لے آپیال پر جو درڈ اسنتے وہ پھراس کے برابر میں بیٹھ کی تھا۔

"موقع يري التليس ميدهي كرك ليت جاؤ-زياده تبيل بس دوؤه في محضه موجاؤ-"

وہ اس کے باس سے اٹھ جانا چا بٹنا تھا، ووضو فے پر بوری طرح لیٹ جائے بگر بجائے اس کے پاس سے اٹھنے کے اس نے بروی

آ المنظّى ہے اس كروباتھ كيميلاكراس كاسرائي شائے يركه ليا تھا۔ اس كے واول ش آ جسر آ جسر الكيوں جدائے وہ جيے اے ايك بہت

پرسکون نیندسل دینے کی کوشش کر رہا تھ۔وہ اسے بہت کزور، بہت نڈھال اور بہت چھکی ہوتی لگ رہی تھی۔اس کے بال جوکل میج ہیتال

آئے کے بحدے دوبارہ برش ٹیس کئے گئے تھے ،ان کی الجھی کی تشیں اس کے چیرے کے گردیکھری بونی تھیں۔ رورد کراس کی آ تکھیں سوج

سن میں اس کے بوٹے بھاری ہورہ سے اس نے وی کائن کا سبز نہاں مین رکھ تھا جو دہ اسے پہلے بھی نہائے گئی ہار پہنے دیکھ کا تھا۔

اس کے پاک موجودان فقاسات آٹھ جوڑوں ٹال سے ہراپاس کا رنگ اور ڈیزائن اے بغیر کی توجداور دھیون کے بھی از برجو چکاتھ۔ بہت سادہ اور عام سے وہ معمولی تیت کے کیڑے اس کی مال حیثیت کے آ میندوار تھے۔

پتائیں کیوں مرالیک عجیب میں موج اس کے دل ٹیں پہلی بارا ٹیرر ہی تھی، وواس سے پہلے کہاں تھی، وہ زندگی کوس طور گز ارر ہی تھی، دواس کے پاس جریم کی سرجری کے لیے پیمے ماتھے آئی تھی۔ حریم کی گزشتہ رپورٹس دیکی کروہ جانتا تھ کہ اس کے پاس آنے سے کافی

عرصه چہنے سے دہ حریم کا مختلف کا رڈیالوجسٹس سے علاج کرواتی رہی تھی اور پانہیں کیوں محراس وقت اس کی بیالیمی بھری حالت دیکھ کریک بارگی اس کے دل میں خیاں اتھرا تھ کہ انھی تو وو اس کے ساتھ ہے مشکل کی ان گھڑیوں میں وہ تجانبیں ،تب اس کا بیرے لم ہے۔ پار کی کا پتا

چاد ہوگا ، حب اس کا کیا حال ہو ہوگا؟ اس کا ول جا ہاتھ ، و دغصے یا تفرت سے تیس ، دکھہ و رکزب سے اس سے صرف ا تنام عصر

'' خروا کیاتم اس وقت تها تھیں ؟ تم نے س وقت جھے کیو ٹہیں پکارا تھا؟ تم اب ہیرے ہوتے ہوئے اتنی کمزور پڑر ہی ہوتواس

وفت ؟ وه وفت تم آكييس تما؟" جیب و فریب سے نا قابل فہم سے احساس میں گھر ااپنے شانے پر سرر کھ کرآ تھھیں موندے تینوکی آ غوش میں جاتی اس لاک کو

و کیورہاتی جس کے چیرے پروہل معمومیت اور وہل سا دگی پھیلی تی۔جس نے برسول پہینے است اپنے حصار میں تید کر لیا تھا۔ وہ کی شب پہلے کا گڑ را واقعہ تھا جب سویے ہے آ کھ کھلئے پراس نے اے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دیکھے پایا تھا۔ وہ بہت دیرتک ساکت لیٹار ہوتھ۔ وہ اپنے

باتھ پرر کھے ہیں کے ہاتھوں کو ہٹائیس پایا تھا اور بہت دیر بعد جب وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹا کر ہالکو ٹی میں جا کر کھڑا ہوا توا ہے خود پر اپنی اس کمزوری پرشد یدهیش آبی تھا تکر آج رات اسپتال کے اس کمرے تیں جب بنی کی بحاری اور اس کی صحستیا بی کے سوااس کے

191 [ 311

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

هيم سفر

ذ بن پر پکھنت قیام کی کرور کھے کی زوش آئے کا توسوال تی پیدائیس موتا تھا۔

يأك سوسا كن 13 اث كام

ا گرایا ہوتا تو بیاں خرداحسان کی جگد کوئی دومری حورت اس سے ساتھ تجا ہوتی تو دواس کے بیے بھی ای طرح محسوس کرر ہا ہوتا،

ا ہے بھی انحفظ فراہم کرنے کی فواہش ، ونیا کے تمام دکھوں ہے بچالینے کی آرز و بوٹی وں میں انجرری ہوتی ،گراپ تہیں تھ جس ہے اسے

شدید نظرت بھی ،اس کاول اس سے نفرت نہیں کرر ہاتھ۔اگر اسے حریم کے پاس وائس شب نا ہوتا تو وہ ساری رات یو نبی ای طرح گز ارویتا۔

اس نے خرد کا سرشانے بٹایا۔اسے صوفے پر پوری طرح لٹا کر جا وربھی اوڑ حادی۔ وہ بہت مجری نیندیش جا چکی تھی۔ جا راس کے شانو ساتک

، چھی طرح پھیلاتے اس کے باتھ ایک بل کے لیے رک، ایک بافتیاری می کیفیت میں وہ اس کی طرف جھکا، بزی آ جنگی ہے اس کی پیٹائی برایے لپ رکھے۔

ا شراآ ج مح نبیل جان کرتم تے جو کمیاء وہ کیول کیا محرخرد احمہیں ایک وت و لکل بچ خاف تم سے نقرت کرتے میں ، ش بار کیو

4-4-4

آئی یویش ڈیوٹی پرموجو وڈ اکٹرے بات کر کے تربیم کی کنڈیشن ،اس کی ریکوری کی رفیارے متعلق اطمینان پاکروہ ووہ رہ نٹیم

اس کے اندرآ وازیں ہی آ وازیں تقیس مٹوری شورتھ ، بے سکونی ہی ہے سکونی تھی۔اس کے سامنے اس کی اپنی ،خرد کی اور حریم کی

زندگی آیک سوالیدنشان کی طرح کھڑی تھیں ۔ان کی زندگیول میں جو پکھیہوا آ خرد ہ ہوا کیوں؟ جس محبت کی مومن کا ووس شرحے جا رس ل قبل سوگ منا چکا تھا، اس کا وں اسے بتار ہو تھ کدو د مری نبیس ، وہ آئ بھی زندو ہے اور

محبت مجمی سرتی تیس ہے شکلیں بالتی ہیں۔ بھی وہ جوگ بنی ہے بھی روگ ۔ کیمی خوشی مجمی بنسی یہ محب کمی در در بھی آنسو بھی خود سپر رگ مبھی بے

اعتن كى يمي لفت بمحى تفرت اس كاول اے وسلين وے رہا تا۔

وہ ساڑھے جارسال میسے جہیں اور تمہارے کھر والوں کوئس طرح چھوڑ کر گئ تھی یاو ہے؟ تمہارے غصے تب رہے اندر کوئر کی

آ گ ، تمباری کی افقای کارروالی کوذ این میں رکھتے وہ زندگی جرائی تمبارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ ایک مهیند پہلے وہ تمبارے آ فس میں آ کی تھی تو کیا، س کے چیرے پرشر مندگی تھی ، ندا سے تھی ، پچھتا وا تھا؟ وہ تہاری آ تھوں میں آ تھیں ڈ ال کرنفرے سے کی کہرہی

" سیمری جارسال کی بین حریم حسین کی تصویر ہے۔ پر تھتی ہے میری اس بیٹی کے با تیلوجیکل قا درآ پ ہیں۔ آپ مجھے جیسا اور

جس كرواركا حال يجين إس مثول سے بجھتے رہيے۔ بيرے يہار آئے كامحض التا مقصد ہے كہ بين اپني بي كواس كے امير كبيرياپ سے وہ چیہ دلواسکول جواس کے علاج کے لیے درکا رہے اور جوایتے باپ سے لیمااس کاحل ہے۔"

هم سفر

و وصرف اورصرف نقرت ،حقارت اورطنو بين ؤو بے ليج بين تمير ري آنکھوں بين آنکھيں ۋال کر ہات کررائ تھی۔

http://www.paksociety.com

"'اَكْراْ بِ كُو كِيرِشْهِ مُوتُواْ بِالسِينِ طور يرخود بحي تفسد بين كرواسكة جين كدميري بيني جوتاريخ بين كهيدري مون،اي كو بيدا مو في تقيي

' بیل ۔ یہ بات میں کیول کبدری ہول ، آپ یقیبتا تجو ہی رہے ہول گے۔ جس کا کردارآپ کے ساتھ رہے مشکوک تھ تو گہیں دور جا کراس

پر کیا مجروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے شک میں تق بجانب ہیں۔'' ووحقارت سے تمہیں دیکھ رہی تھی۔

" بيرى بنى كابلة كروپ + B ب\_ش يدا ب كو يار دوكه + B ميرا بلذ كروپ + B نيس م + B نصر عالم كابلة كروپ بهي نيس تا

بال بيآ پ كا بلا كروپ خرور بي-" تم سے نيس ۋرى بتهارى طاقت بتهادے غصے سے نيس ۋرى به ايك تند اوراد جارعورت ميں بيرجرأت

کب بیدا ہوتی ہے۔ صرف اور صرف اس وقت جب وہ خود کوئل پر اور درست مجھر دی ہوتی ہے، جب اس کے ندر کا بچ اے بالک نذر اور

بخوف مناویتا ہے۔ وہ مر ژھے چارس لول بیں بھی لیٹ کرتہارے پاک تیس آئے۔ مالی مشکلات کے باوجود وہ بھی تم ہے بیتی کی برورش

کے لیے پید ما تکتے میں " کی ، ووکسی مجمی انداز میں جمی تمہاری زندگی میں تہیں آئی اوراب جب " کی تو صرف اس وقت جب بٹی کی جان پرین

ا بک بہت میا ہے والے امیر ترین انو ہر کوچھوڑ کر مسمیری اور مقلق کی مشکل زندگی کا احتجاب کرے اس سے سیکے تعلیل تعطی کی ہے۔

كيالهمى ايك لمحے كے ليے بھى اس كے چرے پرايماكوئى يجھتاواءكوئى مناب ديكھا ہے؟ سوائے نفرت اور خصے كے كوئى اور نگ نظر تيس آيا۔

و متم اس انفرت کرتے ہواوروہ تم ہے بتم سے زیاوہ ففرت کرتی ہے تم اسے فلط سجھتے ہوا ورو چہبیں بتم ہے زیا وہ فاط بھتی ہے۔ ا بیک وقت د ولوگ تو میچ نیس ہو کتے ، وولوں تو قابل نفرت تیس ہو سکتے ، دولوں تو خالم نیس ہو سکتے یقینا دولوں میں سے ایک میچ ہے، ایک

غدط اليك فل لم ب واليك مظلوم اليكن كون ؟"

و ہ آتھ میں بند کر کے جیٹھا تھا اور اس کے کان اپنے قریب ایک مانوں آ واز من رہے تھے۔

والمريس سال كي الويكل جورات

ور مراسمس بهدا چه ب. مرے باہ محصیص روحات سے.

" شن جموت بحي نبين إدى الكن اس وقت آب استنافي فصد عن ستاه و يجعد بدينات وراكات كديد تملك كي ما زم في يلك شن

ئے پہان دیکھ ہیں۔

" جویا تیں ٹیں آپ ہے اس دوستانہ ، حول میں کر رہی ہول ، کورٹ کے ذرسیعے بھی کرسکتی تھی۔ میرا کر دار چاہیے بنتنا بھی مشکوک

ہو، پر میرے دعوے کے جواب میں عدالت ایک DNA Paternity tes کروائے کا تھم آپ کو دی اور پھر فوراً ہی ساری سچ لک کس کرسائے آ جاتی مگر آ پ دیک عزت دارانسان ہیں۔ یعنینا کورٹ پجبری ش آ پ کی چک جسائی ہوتی ،ای سے بیس نے بہاں آ نا

سادہ سادہ ی یا تیں کرئے والی س معصوم لڑکی کوبیاڑ وی یا تیں کرناکس نے سکما کی تھیں؟

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ ڈاٹ كام

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

" فاصى اخت جان اور إميد بول - جاب ليس بوجاتا تو، تن برى بات محى تبيل والى عدى برى يوتى يا تن سهد كريمى والكل بن كل

ا پٹی دوست سے یہ جملے ہو لئے اس کے لیجے ٹس کیا تھا، بے لبی سے تحری ایک کئی ۔

ا پنی نظروں میں وہ ہمر مہیں ، یہ بات روز روش کی طرح عمیاں ہے۔ وہ زندگی بھر کے اپنے کیے کسی ایک بھی تھل پرنا دم وشرمسا ر

جيس سيوت برطرح سے واقع ب-

الله المالية جموت بولنا كندى بات ب-" " " ميں جموت محمی تبيل بولق مجموت تو مجموث ہے جا ہے بازی بات پر بول جائے ، جا ہے جمو ٹی بات پر۔"

'' الله بولتی ہیں جموت یومنا گندی یات ہے جموث یو لئے سے اللہ میاں نارائس ہوتے ہیں۔''

" إلى كتي فض جموت بومنا صرف كبلي بارآس ن لكناب واس كے بعد جميث مشكل موتى باور ي بولنا صرف ايك بار مشكل لكنا ب

ال كي بعد آماني عن آماني موتى إ"

و واس کی بٹی کی کنٹی اچھی مال ہے کیا و وریہ بات اس ایک مہینے ٹیل ٹیس دیکھے چکا؟ اگروہ ہرر شتے میں بری تھی تواے مال کے رشتے

ين بحن برااور خود غرض أن بوتا ها ہے تھا۔

ا بيئ كم وسائل بين بھى وس نے بين كو كتنے ناز وقع بين بالا تفار جولهاس خود يونتي تقى اور جوتر يم كو پيبناتي تقى اس كے معيار بين موجو در بن آ جان کا فرق بیرصاف فلا ہر کرتے تھے کہ اپنی شرور بات کومحد و سے محدود کرکے اس نے بیٹی کو ہرممکن حد تک ایکی زندگی دیے

ا الجركاونت عوف ش الجل كيهوم باتى تحى جب اس فردكا في دور بي تقد يك روم كوريدورك ترى سرے سے جاتى اى ست آ ری تقی وہ بغوراے آ تادیکے رہا تھا، وہ اس کے یاس آ کررکی ۔" کیسی طبیعت ہے تباری ؟ مرکا دروٹھیک جو ؟"

" فيك بير ويم يسكى مير؟ يس اس ويكية دُل؟ " وهاس يرسرمرى نظر دُال كرس وه س الجين إولى-ا مجرک نماز کی رواننگل کے ملیے وہ مجد چلا گیا تھ اور وہاں سے والیس پیروہ کینے ایمر یاست اپنے اور خرو کے ملیے ناشناس تھ سالے کرآ ہو

تف وہ بھی نماز پڑھ کروائیں وہیں نغ پر بیٹی ہو کی تقی ۔ اس نے دویندنس زے سے انداز میں لیپٹا ہوا تھا اور تیج ہاتھ میں سیے وہ پھے ورد کررہ ہی

تھی۔ وہ اس کے برابر بیں آ کر بیٹھ کیا۔ٹرے اس نے اپٹی گود ہی بیش رکھی ہوئی تھی۔اس میں بوائل انڈے مرول ،کھین ،جیم اور جا ہے

" ناشتہ کرلوخردا" سر بلاکرای نے تیج پڑھنا روک اور پھرای ہے دوراثی۔اس کی آنکھول بیں اس کے لیے نقرت ایس ممنونیت اوراظها رتشکر جملکنا تھا۔ بیسے کوئی غیر حض اس کی بیٹی کاعلاج کروار ہاہے ، وہ سادہ رول جائے کے ساتھ کھائے گئی۔

http://www.paksociety.com

194/311

" اس کھا چھیں؟ یہ بوائل ائیا تو اور اور اس نے آستی اور زمی سے اصرار کیا۔اس نے تقی میں سر بدادیا۔وہ اسے باس آن،

، پٹائیت اور محبت سے یا سے کرنے کا کو گی حق تیم ویتی وال کی احسان مشد نگا جول میں بھی بی<del>ریا</del> ثر موجو د تھا۔ و درولول ناشتر كريك تب وه آسته آوازي انتها في مجيد كي ساس سے بول-

"" آ ب بورگ دات جا گئے رہے ہیں۔اب کھے دیگھر جا کر آ رام کر آ ہے۔ حریم کے پائی ہیں ہوں۔"

سادہ ہے اس جملے میں محبت اور اپنائیت کا بلکا ساتھی رنگ شائل تھیں تھا۔ بیمرف انسانیت اور اخلا تیات کے تحت کی جانے والی

أيك بإت تى بربعي ات بيجلدا جمالكا.

" الحليك بي بين جاريا مون \_ دوتين تمنون شريح ون كارتهبار سه ليے وكول وَ ساكم سے جمهيں وكومتكوا نا ہے؟ "

اے عجیدہ نگا ہوں ہے دیکھتے خرد نے کئی میں سر ملد دیا تقاد ہو، ہے سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی اس لڑ کی کو دیکھیر ہاتھ جو در حقیقت

اے خود سے صدیوں کے فاصلے مرکمزی نظر آ رہی تھی، وہ بجھ سکنا تفا۔

وہ اس سے اپنے لیے وجھ بھی ٹیس ہا ہتی۔ وہ پرمول سے ان بی کیڑوں اس تھی اور اس سے بیتک ٹیس کرر ہی تھی کرآتے ہوئے وہ اس کے لیے اس کا ایک جوڑ اہی لیٹا آئے۔وہ اس سے بورے فل کے ساتھ جرچیز لیا کرتی تھی۔وہ اے شاپلک کرانے لے جاتا تو وہ تی

بحركرش پنگ كرتى۔ اے جب بھی چیوں كی مزید ضرورت بزتى وہ بے دھڑك مطلوبہ رقم كا چيك كاٹ كروہ چيك اس كے حوالے كرتى ك

اے میہ چیے کیش کرواویے جا کیل ۔ تکروہ اب اس کی کسی بھی چیز پرا پٹاکوئی تق ٹھیل جھتی تھی۔ میداس اناء اس کی فودواری ، اس کی غیرت کا سوال ہے کہ وہ اپنی ذات پراشعرشین کا کوئی احسان شاہے ، ہاں تربیم کے ساتھ جو کچھ وہ کرر ہاہے وہ اسے تیول کرتی ہے ، وہ اس پر اس کی

احمان منداس کی بے انہاشکو کڑ ارتھی ہے۔

یوتیک سے چھرجوڑے اس کے لیے فریدے وان میں سے ایک لے جاکرا سے دہینال میں تبدیل کرنے کے سے وے وے کھر اے پاتھ و واس کے دیان کیڑول کو می قول نیس کرے گی۔ گاڑی است ایار شن کے قریب واقع ایک اسٹور کے باس روک کراس

نے کچھاشیا ووہال سے فریدی تھیں اور انہیں لے کروہ اپنے اپ رخمندے آئیاتھ۔" اسپیکیٹیز بناوو اورش فرانی کردوش میپتال اپنااور فرد کا بنج

سلے کر جا دک گا۔" خرید کرمائی ہوئی اشیاء کوزینت سے میرو کرتے ہوئے شعرے کہا۔ اس عارضی تیام گاہ ٹس آئے کے بعدیداس کی کہلی خریداری تقی جواس نے حریم کے علد وہ کسی اور کے ملیے کی تنی وگر شدامینے اور خرد کے روز مر دیک نے پینے کی ، شیاءاور دیگر کی آئٹر کی خریدار می

کے ملیے اس نے ڈینٹ کوائٹھے بلیے دے دیکھ تھے۔

شیو بنا کرنہا کر،خودکوتاز ودم کر لینے کے بعد پچھور یا بنینا چاہتا تھا تکریٹنے سے پہنے پکھ شیال آئے پروہ کمرے میں موجود الماری کی طرف آیا۔ اماری پوری کی پوری حریم کے کیڑوں سے ہمری ہولی تھی۔ گھر خرونے آخرائے کیڑے اور ضروری اشیاء رکمی کبال تھیں۔

و حوید تے و حوید تے اس کی نگاہ الماری سے سے میلے خونے بیں رکھے من دو بیگز پر بڑی جواس اپارٹمنٹ بیل آتے ہوئے وہ اپنے

http://www.paksociety.com

195/311

196 / 311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

س تھ وا کی تھی۔ ان میں سے ایک ہورا خالی تھا اور دوسرا بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس بڑے سے بیک کی زپ کھو ل تو اس کے اندرتہہ ہوئے خرد

کے کیڑے۔ وراس کی ڈاتی استعال کی ووسری اشیا م نظر آئیں۔ اس نے اپنے کیڑوں کوالماری بیل نیس میں ایک ای میں رکھا ہوا تھا۔ عجیب سی محیفیت ش تھرے اس نے اس میں سے آیک جوڑا ٹکال کراستری کرنے کے لیے زینت کے حوالے کیا، وہ باسپیل لے جانے کے لیے ب

كير اور في سب كها چى حرح سيقے سے پيك كردے، اسے يہدايت دے كرده كرس ميں بياية كر ليك كيد

'' کچھ چزیں آپ کے حالات اور واقعات دکھا رہے ہوتے ہیں اور پچھآپ کا دل آپ سے کہدر ماہوتا ہے۔ اوراے تو حالات

وواقعات وراس کا دل سپ ل کرمی نے کب ہے کیے جارے کے ان کی زند گیوں ش کیل ندکیں ، پچھ ندر تھے فعد تھے۔ بہت غلط تھا۔اس

الدوكة الولاية على المي كالموجة كري المدارة على إسال يتي جانا موكا جن والنات كورية لي ذلت كا وعث يجد كريمي خود يمي

'' آپ جب والپل آئیں گے، بٹل آپ کوایک ہوت بٹاؤل گے۔'' ساڑھے جارس کیلے اس رات اس نے روتے ہوئے کہا '' ''وہ روشتے روشے کی بات پر آئی سے تب فرن پڑئیں بتاؤں گی۔'' وہ روشتے روشے کی بات پر آئی تھی۔

"' جب ٹیں آپ کے گھرے گئی تو تقریبا یا گئے ، جیدو تیکس کی پر یکھ عاقمی۔ میرے اس دموے کا شورت آپ جا ہیں تو آپ کو ڈاکٹر طیبہادر کے کلینک سے ل سکتا ہے۔ آ ب کے گھر سے جانے سے کافی روز قبل جن نے اپنا پیلٹسی شیٹ وہیں سے کروا یا تھا۔''

'' کیا جو بات دواہے اس رات بتانا چا ای تقی ، وویتھی کہ دواس کے بچے کی ، ل بننے والی ہے؟ کیاوہ بوت بیتھی؟ کیکن ووتو ڈاکٹر

" كُنْ كَى آن على اس و اكثر شرزك ياس ، جوهل تمس كيدري في وي وه جهس كيدري الله

" آپ كى بهوكيا كچمكمانى فاقى تين ب؟ كزورى موكى بات بى يى يى يى كوتھاليكن خد، ناخواست كوئى يريشانى كى وت تبيل ـ وْ اكْتُرْشِير ازْ سنة كِي اللهِ وَمَّا منز وغير ودى جيل ورش سنة آج سن خرد كما سنة بينغ يريحن كاسها-

است وال كى من أسط حيار سال قبل كي فون يركي بات ياداً في راس سقا الجعير بوسة الدرز ش اسية سركوز ورست بكزار فواكمز طيب

مگئ ای ندبو، پڑھائی کا بہاند بنا کرجائے ہے اٹکا دکرویا ہو۔اس رات اوراس من جب وہ دین جار ہاتھا تب وہ لگ بھی تو کتنی نا راض رہی تھی۔

نا در؟ ۋاكٹرشيراز؟ ۋاكٹرشيراز قا دران كے ميلى ۋاكٹر تھاورطيبية درميه پتائبين كون ۋاكٹر تھيں ميرسكنا مين فرويمي كےساتھ ۋاكٹر كے باب

ممی نے فون پرصرف اس کی تسل کے ہے، تا کہ وہ ملک ہے یہ ہر خرو کی صحت کی طمرف ہے پڑیشان ندیمو، اس ہے بہجموٹ بوا میو

http://www.paksociety.com

196/311

هم سفر

اس کے سہارادیتے ہاتھ تک کواس نے قبول ندکیا تھا۔ شاید۔

اد وأول بالتحديم كي شيخ ركم جيت كو تحور تاريخ تعا

و ہرانا لیندنیس کرتا انگین مظام ہے۔ وہرانا ہوگا۔

جیوٹ بول کرونی مدیراند کا م کیا تھا جومجھمدار بڑے اپنے ہے جھوٹوں کے بچھ کے جھکڑ ہےاورا ختلا فات فتم کرنے کے لیے کمیا کرتے ہیں۔

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

کروہ اے ڈاکٹر کے سے کی تھیں۔ شاید انہیں ملک ہے باہر دور شیٹھ بیٹے کو یہ بتانا سناسی ٹیس لگا ہوگا کہ اس کی بیوی نے اس کی بات رد

كرت ان كے ساتھ أو ، كتر كے بال ج نے سے الكاركرديا ہے ۔ فول يرب يات س كراس لدزى طور يرغمه آتا اور انہوں نے أيك چھوا سا

يقينة اليابن بوا ہوگا۔ خرد بعد يس كى كول عم ركت اكبيدان كياس كن ہوكى اس فائے بريكھٹ ہونے كى بات كى الى چمپا لُ تھی۔ سیکن کیوں؟ شاید نوش کی بدخر وہ سب سے پہنے اسے شانا جا ہتی ہوگ ،اس لیے۔

ه ه خود ای سوال ا درخود ای جواب والی تجیب البحصن بین گفر ایبٹا نقا۔ وه خود کوس زیھے چارسال چیجیے اس ماضی بیس لے تو حمیا تھا مگر ز تدگی کی جمعی ڈور کا کوئی سرااس کے ہاتھ قبیس تر رہاتھ ۔

خرد کے رد مل اور اس کے منہ سے اسے دیکھ کرسب سے پہلے کی لغذا تکلاف شعرتے اسے باد کرتے کی کوشش کی۔ وہ ند یو کو گئی ہو گئی تھیرائی ہوئی وہ تو ہس صرف جیرات تظرآ رہی تھی۔ جب کداصول تواسے تعشر عالم سے بھی ریادہ ورج تا

ع ہے تھا۔وہ جہاں تھی اے دہیں رک جانا جاہئے تھا۔

ینیرکی پریشانی سے صرف اور صرف جیرانی سے پہلے اس سے پیرمی سے یو جھاتھ۔ "اشعرالي؟ آب كبائ ؟ كن آب؟"

اس كاليداد هوراجمل تمل جيس مويايا تفاء مى في بات كاك دى تقى ـ '' خرو اہتم یہاں کیا کر رہی ہو؟'' وہ کی کی اس بات کوسٹنے کے بعد پر بیٹان ورخوف زدہ ہو فی تھی۔

اس نے انسانی قطرت کے استخر برخلاف کیول react کیا ؟اس موال کا اس کے پاس کوئی جواب آئیس تھے۔علادواس کے کدوہ ب تصور تھی۔ وہ وہاں کیوں تھی کس وجہ ہے تھی مگر جوائن نے ،ورمی نے اس کی وہاں موجود کی سے مطلب اخذ کیا وہ ش پرخرو کے وہم و گمان

اس کی موجوں سے بھی آ کے کہ استقی۔

وہ روتے اگر گڑاتے ای کی چینوں کے بیچ وہ اوسورے ادسورے لفظول بیس کیا کہنے کی کوشش کرر ہی تھی ، وہ لفظ می کی چینوں ، ان کی روتی ہوئی بلند آوازش دب گئے تھے اسے کی کی آواز ،ان کاروٹا ان کا ٹین یا دتی گرفرد کے وہ اوجورے اوجورے نقظ ذہن ٹیل تازہ

> ہوہ کیس یا رہے تھے۔ عليه و داس كے ياس آ لى تحى - " يرسي جموت ب ي سيحف جموت بول راسي ، يكواس كرر ما ي - "

اس نے اپنے ہاتھوی طرف دیکھ ، وہ کمرے ٹال ٹیل تھی ، مگر دہ اس کے یا زوکو جکڑ کریری طرح روری تھی۔

"" آپ کومیرایقین ہے نا۔ آپ کو پتاہے تا میں ایک کیل ۔ خد ، کی تھم کھا کر کہتی جول میں ایک کیل میرایقین کریں۔ میں نے پچھ ل معانین کیا۔ یس آپ کی وی خرو ہوں جو صرف اور صرف آپ سے عبت کرتی ہے۔''

http://www.paksociety.com

197/311

198 / 311

وداس کے مختول سے اس کے جروں سے لیٹی زاروقط ررور ای تھی۔

اے بلندآ وازے پکارتاوہ یک وم بیٹرے اٹھ کر بیٹھ کیا۔

"" تم الى نيس موديس جائنا مول ميرى فروالى نيس ب بل جائنا مول مرح جو كه مواده كيول مواديس مينس جائنا - جنت موج

ر ہوں میری انجھن اتنی ہی برحتی چلی جارہی ہے۔''

و وا بین گفتوں میں چیرورکوکر ہوں سسک اٹھ جیسے و واہمی بھی اس کے ویروں سے لیٹ کررورس مو

" الله عفرعالم؟ كيا خعرعالم كي كونى خيافت كارفر ، متى اس سب ك يتهيا اس كي اورخرد كي عنت بمرى زندگ بش آ ك لكانے

وال كياه و فيل السان تفي و وموج ربات وداست ياوة ربات بيوة ويفري شرو خلولي تب ايها كك بى تعزف ان م ككر لهاده ة نا

جانا شروع کردیا تھا،شردع شردع شروع میں وہ صرف گھریر آیومہر ن سمجھ کرا خلا تا اس کے اور می کے سرتھ خطر کے سر سنے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔

وہ یو بغور ٹی میں زیرد تی فرد کے گروپ میں تھساتھ، قرد نے اس سے دوئی فیس کی تھی وہ کیچرز اوراس منتس کے بہانے اس کے

چھے پڑار بتنا تفاخردمعصوم تھی ۔ سر دہتھی وہ اس کی خیاشوں کو بجھ نیس کی ء کیا اس روز وہ ذینل انسان خردکو کسی بہدتے سے اپنے کسی ناپاک ارادے کی تنجیل کے ہےا ہے ایا رششٹ ہے گیا تھا۔ پچھ جموث بول کر ، کوئی غلظ ہیان کر کے۔اسے یاد آ رہ تھ خرد میل کی آواز پر جب کسی

طرف ے لکل کر دروا نے کے سامنے آئی تھی تو کیا بول رہی تھی۔

" كون بي نظر؟ كيا آ "كى " " وه كيا كبنا جا جتي تقى وه آ كيكيا بولنا جا بتي تقى؟ اورجس بعي بار ي يل بول رى تقى كم ازكم يدذكر یزا کی بهوم ڈیوری کائنیں تفار خصرعالم و وخبیث انسان خروے کو گی جھوٹ بول کراہے ایپنے ساتھ لے کیا تھا۔خروآ کے کیا کہنا جا ہی تھی اس

کی جمعے میں نمیں آرہ تھا مگر بیر شرور مجھے میں آرہا تھا خروجش بھی جان داریا ہے جات چیز کے آئے کی اوھوری بات بول یا فی تھی ، وہ وہل جموث تفاجس كرة رياية تعرعالم مكارى اورعوري ساء سيئاس تداسية الوارمنث الأكراكيا تحا

اك كى ركول ين دوران عوان كلوسن لكات \_ اگراس سب کے چیجے دانقی فحضرے کم کا ہاتھ تھ تو و واک ھخش کواپنے ہاتھوں ہے عبرت ناک موت دیے گا۔ گھراس سیح ہا ت کا پتا کس

و مرکبا و وخروے بہ بات کو چھ یائے گا؟''

خروکے در بیس اس کے سیے بدگل فی مزید بود ہوجائے گی۔اس کے سامنے اس کی بخرد کی اور حریم کی تیس زندگیاں ایک سوالیہ نشان بن كر كھڑ كتھيں۔

وہ ساڑھے جا رسال پہلے کی اس روز کے بعد ہو کی تم م یا عمل تر حیب سے پھر دہرائے لگا تھا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

198/311

هم سفر

طرر سيدگا۔

خرد نے اس کی واپس کا انتظار کیوں ٹیم کیا تھا؟ کی وہ اس وجہ ہے گھر چھوڑ کر، گھرے ناراش ہوکر چل گئی تھی کہ خضرعالم کے گھر

جب وہ اس کے یاؤں میر کرروتی اے اپنی ہے گنائی کا یقین ولا رہی تتی ۔ شب اس نے اس کا یقین نبس کی تھا۔ اس کے کھر کے علاوہ اس کا

وومرا لمكانه كون ساتفا؟

حمیل سے ہات جیس ۔ بیات ہوئی نیس عتی۔ اور وو بیاسی تو یا در کھے کہ اگروہ اس سے تاراض ہوگئ تھی تو جوا یک خط وہ اس کے تام

مچھوڑ کرگئی تی۔اس سے اپنی ناراضی اور لائفنقی طاہر کرنے کے لیے اس کے بعدووسراکوئی قط کیوں ٹیس آلمعا؟

ء س کے ذہبن میں خرد کے گھر چھوڑ جانے کے بعد کی یا تنبی تر تیب ہے آئے گئی تقییں۔ وہ پیدرہ ون ہیں اُن میں واغل رہا تھ۔ اور

تکھر آئے کے بعد جب بظا ہرخود کو ٹارٹل سا ظاہر کر کے وہ ، تکی میں آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تب تو را فزا اس کے کمرے میں آئی تھی۔

س تے شبیدگی سے اس کی طرف و کھے کراس کی آ عدی وجدد میافت کی تو اس نے اس کے ہاتھ ش سفیدر تک کا ایک لفاف پکڑا ایا تھا۔

" فرولی لی مید خط آپ کے لیے دے کر گئی تھیں۔"

حب بیہنام سنتے ہی اس کی رکیس تن گئے تھیں ،اس کا فشارخون بائند ہونے لگا تھا۔ نورا فزا اسے خط پکڑا نے ہی فورا ایک پل سے بھی کم

دریش کرے ہے باہر نکل محق میں بھیے اس کے ہاتھ میں کس نے ایک زہر بال سانے رکھ دیا ہوائی نے اس خط کوفور آنا جھال کر بوری قوت پوری طاقت سے دور چھینکا تفاراس قط میں کیا ہوگا؟ اپنے مگر چھوڑ جانے کی وجوہات ، اس کے ساتھواس شادی شدہ زندگی میں ناخوشی کی

واستان ہوں ملے جانے پر انسوس، معذرت محروواس کے ستھ بالكل خوش نبير تقى۔ بيد واضح عطان، طارق كا مطالبد، اورش بدحق مهركى

ڈیں تھ۔اس یات کو بھی ہفتہ وس ون بی ہوئے ہوں گے۔ جب اس کے آفس بٹس اس کے ذاتی فون تمبر پر جس پر آئے والی کالزوہ خود ریسیوکیا کرتا تھ کہ بیٹمبرمرف اس سے بہت خاص اور قریبی جانے والوں ہی تک محدود تھ واس پرایک کار، آگی ماس نے کار ریسیو کی

تھی۔ تب اگر جانتا ہوتا کہ بیکال کس کی ہے تواسے ہرگز ریسیونہ کر تا۔

'' ہیںواشعرا میں ٹردیات کررائی ہول۔'' اسپئے تاہو کے جواب میں اس نے جوآ واز ٹی اے و وزندگی بھر بھی بھی سنمانہیں جا بیتا

" اسورى، ش ال نام كى كى عورت كونيل جانا \_""

اس فراس کی بات بوری موقے سے پہنے ہی لائن کا مدوی تھی۔

خرداحسان کی بیامت ، بیجراًت کراہے اون کرے ، اس ہے خاطب ہو، کیا اے اپنی زندگی بیا ری فیس تھی جواس کے اندر بحر کتی آ گ كوبا برتكالتے اورائے كى اختائى شديدروكل يرجيوركرنے كے ليے، كساراى تحى ـ

ا بھی وہ اس فون کال کوئی نہیں بورا تھا۔ اس کی آ وازس کر جوشعہ جواشتھ ل پہلے ہے بھی زیادہ بڑھا تھا ابھی و داس سب پر قابو

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام یا نے کی کوشش کررہ تھ کہ اس فون کال کے شاید ایک یا ڈیڑے مہینے بعداس نے اپنے آفس میں ، اپنے آفس کے پیچ یر ، اپنی آفیشل اوک

کے ساتھ وہ مخصوص بینڈرا کننگ لقائے پر دیکھی، جس براس کا نام، اس کے آفس کا پتا اور لقائے کوئونے پر'' پرائیویٹ اینڈ کا نفیڈنٹل'' لکھا تعار مبينے والے کے نام سینے کے بغیر بھی وہ اس تکھا کی کوبہت اچھی لمرح بہبیانا تھا۔اے بے فطوط میڈون کا نزکس لیے کی جاری تھیں۔طلاق

اور حق مہر ما تکنے کے سیے؟ یا اے مجاوز کر جائے کے دوء علی مہینے بعد می مطل ٹھکا لے ? محلی مسامری دیا میں اشعر صین کے تحر کے علا وہ کو تی ٹھکا نائیس، یہ یاد آ کیا تھا۔ اب اس کے گھر وراس کی زندگی میں واپسی کے لیے معافی تلانی کی کوششوں کی فرخی سے بیرا بطے کئے جارہے

وجہ ہے جو بھی تھی ، وہ اس نام ہے تفرت کرنا تھ۔ شدید ترین نفرت۔ اس نے اس غافے کو کھولے بغیر جول کا نول بقد ہو کی

حالت ان میں بردے ہرزے کرکے وہیں اپنے آفس میں اپلی بہز کے ہوئے کھڑے ہوکر ہی ائٹرے آگ لگا کرجاداڑ الدنف خرواحمان نام

اوراس بات کے بعد ہی اسے میں یا جلاتھا کر دنیا جمیشہ آپ کی ترقم کی کے چھے گوشوں، جن کا آپ اعلان ندکرتے موں وجن پر

آ ب خوداس موضوع پر بہانک دال بغیر کسی شرمندگی اور چکیج بہت کے بات کریں تو او کول کا اس موضوع میں مرا انترست ہی ختم

تب شدید غیصے اور طیش کے عالم بیں سوچانہیں تھا پراب موج رہا تھا خرو نے اسے نون کا ترکہاں سے کی تھیں؟ وہ تھا کہاں سے لکھا

کیا خرواس کا گھرچھوڑنے کے بعدنوا ب ش واسپتا پرانے محلے ش چکی گئتی ؟ تھرکیول؟ اس نے تو اسے گھرہے جانے کے بیاجے نہیں کیا تھا، آخروہ کھرے کی کیول تھی ؟ مگر کیوں؟ وہ اس طرح مجرموں کی طرح کیوں چلی گئی تھی؟ مند چمپا کرتو مجرم بھا گا کرتے ہیں۔

مجى پروئيس كرتى كدودا سے كس كردا ركا اوركير مجملا باس كا انداز ايبا بوتا ہے بيسے، "ميرى بلاسے تم يجھے جت بدكروار تجھے ہو، جا موتواس

http://www.paksociety.com

وہ دوسرا خط اس نے میں ڈکرجل یا تھ مگروہ پہلا تھا۔وہ اس نے صرف غصے سے بہت دور پھینکا تھاس ڈھے جا رسال پرانی بات

کی کورت ہے وہ بھی واخف تھا وہ یہ بات بحول جانا جا ہتا تھا۔اس ہے بیرا بطے جا ہے جس بھی دجہ سے قائم کرنے کی وشش کی جار ہی تھی عکروہ اب مزید کچر بھی اینے کے بیے تیارٹیل تق، وہ اب وہ کسی بھی قیت پر آ واز سننے کے لیے تیرٹیل تھا۔اس لیےا بیے پرشل نون نمبر پراس

نے کا لتر ریسیوکر نابی چھوڑ ویں ۔اس نے اپنی سیکریٹری کو بلا کراس ہے، جبہ کی مختصر، دوٹوک اور مکھیر کیجے بیس بیک کہ اس کے لیے خروا حسان کی کال جب بھی آئے جا ہے کہ بھی ہو، وہ کال اسے نتھل نہ کی جائے۔

آب ات در تے ہوں۔جنہیں آپ چھانے ک می کرتے ہوں۔ان کے پیچے پڑی دہا کرتی ہے۔

تفا؟ كيانواب شاه نهي؟

ے بر ھاکر بچھ وہ میں تم پراور تہاری بچھ پر تھو کی ہوں۔''

هم سفر

200/311

یراب بیسب وہ کم سے یو تھے؟ اے ووس ری سے لی کون بتائے گا۔خرد؟ ہرگزئیں اس کا انداز بتا تا ہے وہ اس بات کی رقی برابر

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

معتمى ۔ ساڑھے جارون تیمیں ، جووہ کمرے شل جائے اور جا کراس تھ کو ڈھونڈ لکا لے۔

وہ اپیے سرکودونوں ہاتھول میں تھ م کر ہے ہی ہے بیٹھ گیا ۔وہ خطائی وہ واحد ذریعہ تماجوا ہے وہ ساری سچا کی بٹا سکتا تھا جو خروشا پد

مجمی بھی اور کی بھی قیست میرند بتاتی۔ طلاق کا معالمیدا ورحق مبر کا دعواء وہ خود داراور غیرت مندلڑ کی اس خط میں بیٹیش بلکہ وہ سچائی ککھ کرگئی ہوگی۔ جوائی کے کمرے جانے کی اجد بی آگ۔

سوال بے شار تھے اور جواب اس کے پاس ایک بھی سوال کا ٹیٹس تھے۔ ان بی سوا بول کے درمیان گھرے کسی آیک کا بھی جواب ت

یاتے وہ فرد کے کیڑے اور ایٹا اور اس کا لیٹے لے کر ہاسینل وائل آ ممیا تھا۔ چیرے پر جیرے یا نا گواری بیکت بھی رہے این سے

کیڑے ہے جسی لیے تھے اور انہیں تبدیل ہمی کرار اقد۔ جب تک حریم کوروم میں شفٹ نہ کردیا جاتا وہ تھوڑی کی دیر کے لیے بھی گھر نہیں جانا جا بٹی تھی۔ دونو را کئے نہیں کر بائے تھے۔ خریم کو در دمحسوں ہور ہا تھا۔ ساتھ ہی اینے دجود کے ساتھ منسلک تاروں اور ملی آیات ہے بھی وہ

تحقیرا آلی ہوئی تھی اورسب سے بز مدکرا ہے ، ما کوا ہے یاس روک تفا۔ ما ما کے بغیرا کیلے بیٹے کے لیے وہ کی قیمت پرتیار تھی۔اس نے رونا

شروع کردیا تھے جوہ س کے لیے ہرگزیمی مناسب نیس تھے زس خرد کو آ کر اندر بل کر لے گئی تھی۔خرواس کے ہاتھ کو بہت آ ہندے تھ ہے کاٹی دراس کے باس ری تھی ، شعر بھی اعداس کے باس آ گیا تھا اور تکلیف سے بے چین ہوتے ،اس نے پایا ہے بھی وی کہ تھاجو ماما سے

کے جارتی تھی کداسے بہال سے ہے جا کیں میں میں آلات سمیت ہر چیز کو یا تو خود بھینک دیتا جا ہتی تھی یا دیا میں کا کا کہ بھینک دیں ۔ وہ اس سے بھی کہتی رعی تھی۔ وہ اس پر جھک کراسے پیار کرے محبت ہے بولہ تھا۔

" الماء يا يا تمهارے ياس بيں برنس اور بيروم حريم كواچيانيس لك رباتو بس كل عى جم حريم كواس كے بہلے والے روم على في

چلیں کے دہاں پرنس کے ماتھ مام بھی لیش کی۔"

شرو ، حزیم کو بے جین اور تکلیف میں و کیے کرخو دمجی بہت ہے چین کی ہوگی تھی ۔ حزیم کی طرف جمک کر اس ہے یہ ت کرتے وا ہے

بيارے بہل تے اس نے اپناد وسرا ہا تھوٹرو كے شائے يرشلي وينے والے الدوزشل ركھ ہوا تھا۔ اے وردے آرام كے ليے ميثريس فوراني دے دی گئی تھی اور پھھ جی ور بعد وہ دو بار و شنود کی شل بھی گئی تھے۔

وہ دونوں آئی ک اوے باہرنگل آئے تھے۔ وہ ٹر دکوس تھ نے کریٹ کرنے کے لیے آگر بیٹ تو وہ اپی بے بیٹی پر پر بیٹانی کھی بھی اس كے ساتھ شيئر ندكرتى خاموثى سے لقے لينے كئي تحى \_ كھانے ميں اس كى پىندكى اشياء موجو دھيں \_ تكرش يداس كى پىند بدل چكي تحى \_ اس كے دو، تین بارکے اصرار کے باوجوداس نے کھا ناتھوڑا سابی کھایا تھ۔

اس نے هیش کھو لی ، یو ٹی کا گلاک اس ہاتھ میں لیا۔اپنے ووٹوں ہاتھوں میں سوجو دان دوٹوں چیزوں کوصرف ایک سیکنڈ ہی اس نے بغور دیکھ لحدیم سے زیادہ تین نگاتھ اے ان کولیوں کو اپنے طل ہے اتار نے ہیں ، پٹائیس ان کولیوں کا اس پراٹر ہوئے ہیں کتنی دیرنگنا

http://www.paksociety.com

کھانا اچھی طرح سے پیک بھی کرویا تھا۔

كے اللہ مرکون صدقائم ركھتے۔

هم سفر

' تنقی۔ وہ گاس اور شیشی میزیر رکھ کرا ہے بیڈیر ہولکل سیدھی لیٹ گئی۔ وہ انتظار کرنے لکی اس کا جس سے ہرزندہ انسان خاکف رہا کرتا ہے۔ تکروہ ذرائجی شاکف ٹیس تھی ، وہ تو اے تو دائیتے پاس بدار بی تھی ۔موت بھی بھلا کو کی ڈرنے والی تیج مواکر تی ہے؟

حريم كوآئى ك يوس برائوث روم يس شفث كرويا كي تها شفث كي جائ كي بعد تريم ك جيك اب كرف ك ليآك

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

ڈ اکٹر اور فرٹ نے ان دونوں کو پوسٹ آپریش کیئر ہے متعلق کا ٹی پچھ بتایا تھا۔ سرجری کے دوران حرمے کے دل تک چینے کے لیے بیٹے پر جو

شكاف كيا كياته، وه البحى بهت در وكرر باتف حريم كوبهت ب يبين ادريريشان كرر باتفا-

وصیا ن مجی اشعراق کوآیا تھا۔ وہ میں میکھ دیرے لیے گھر کی تھا۔ ریشت نے کھانا تیا رکر رکھا تھا۔ بھٹی دیم میں و نہاید ، کیڑے بدلے ، زیشت نے

خردا ٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ روم بیں جلی گئی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کرصوفے پرآ کر بیٹھی تو اس طرح اس ہے ڈیرا دورجت ہے ،اپنے اوراس

مسلسل، سے دیکے ریاضاء جو بمیشد کی طرح کھانے کو بے رغبتی ہے اور بہت کم کھ رہی تھی ۔ پہلے بھی جب وہ بلسی خوشی مجینو راہری زندگی ساتھ

ال كركز ارر ہے متے تب بحق وہ كوئى بہت خوش خوراك نبيل تقى يكرا بنى پيندكى ڈشنز وہ بھر پورطرج انجوائے كرے خوب رخيت سے كھا ياكر تى

تھی اوراب کھانا کھانا جیسے ایک کام تھ ، زندگی کے لیے ، زندہ رہتے کے لیے ناگز میں سالس لینے کی طرح شروری ، جیسے انجوائے کرنا ضروری

ے لک تھے۔ بولنے وقت اسے خود احساس میں جواتھ کدوہ کیا کہدر ہاہے اس بات کوئ کرخرد نے جن اجنبی اور خاموش نگاموں سے اسے

202/311

"" جاؤ خرو کھ ناکھ او " اس نے سائے کی ایک چھوٹی میز صونے کے آئے دکھ لی اور اس پر کھائے کے برتن کھوں کرد کھنے نگا۔

اس نے ایک پلیٹ میز پرخرو کے آ مے رکمی اور دوسری اپنے ہاتھ میں سے لی۔ اپنی پییٹ میں کھانا ٹکال کر کھانا شروع کرتے وہ

گرلڈش جو دہ این سے خاص طور پر کہدکر بنوا کر ایا تھا۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کرکے کہا۔روانی بیس بیہ جملیاس کے لیوں

وہ ہر میل اس کی ممنون ،اس کی احسان مندنظراً کی تھی ۔ تمراس سے باوجود وہ صرف ایک بل سے ہے تھی اے بیتن نہیں دیا تھی

http://www.paksociety.com

حريم البحل ان ميذ يستز كے زمرا ارتقى جواسے درد ش كى اور سكون پہنچانے كے ليے دى جاراى تيس اى سے وہ ، بنا زياد ہوات

کھڑی ٹیں تین بجتے و کمچرکرا ہے کھانے کا دھیان آیا تو وہ فورا ہی کری ہے کھڑا ہوا۔

" كىك سىكا أ- يىش توحمى بىندىدا - يەكولىلىل ل؟"

ر بچھا، وہ اپنی کئی بات پر بری طرح شرمندہ ہو کیا ۔ اجنبی انظرا ہے اپنی بات برخود ہی شرمسار کروا گئے تھی ۔

سوتے ہوئے گز ارربی تھی۔ بڑس اسے استینج باتھ وے کر جلی گئے۔ اس کے پیکھ بین ویر بعد حریم سوگئی تھی۔ تب ان لوگوں نے کینے کیا۔ لینچ کا

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

كدوه اس سے اس كے كھائے ، پينے ،اس كي كى ذاتى ضرورت ،كسى ذاتى چيز كے متعلق بچر كيد يكے۔

اباے زیم کے ماتھ ماتھ فردگی بھی فرقتی۔

اس کی آتھے ول کو تریب ہے دیکھوٹو بالکل سفید تنظر آتی تھیں ، اس کے ہونٹ بالکل سفید ہور ہے تھے۔ ایسا لگ ر باتھا چیسے اس کے

جسم ميل خوان کي کي ہے۔

ہ ہ ایک پاسپیل میں ہی موجود نتے ، اس کا در ، جا ہ رہا تھا وہ خر دکو بیبال کسی ڈ اکٹر کو دیک دے۔گرول میں بٹرا رچ ہے کے باوجود بھی اس کی ممنونست کا بظہر بالکل خاموش آتھے وں کا وہ چھیا ہوا سروتا ٹراس کی ریز حد کی بٹری بٹی ایک سروی ہرووڑ او بتا تھا۔ تکراس واتت اے

بہت قریب ے ویکھا و وا ندرے بہت بے چین ہور ہ تھ۔ و حرم کی پیدائش نارل ہو کی تھی؟'' وہ اے ایسا کوئی علی دینے کوآ مادہ ٹیس، گام بھی وہ بیسوال پوچھنے ہے خود کو ہز توٹیل رکھ سکا

هيم سفر

" ونہیں۔" پلیٹ پرتظریں مرکوزر کھتے اس لے بیک لفظ جواب بے تاثر کیجے میں دیا۔ تحراس کے اس بے تاثر انداز ہے اس نے بار مھیں ، نی ،جن کموں کے بارے میں دہ کیجھی ٹیٹر، جا سائے جرحال میں جا تنا جا ہتا تھا۔

" ميزي ين؟" اس كے بينا أر چرے كو بغور و يكھتے اس نے يو جھا۔

د ميون بركيا كوني كومپليكشن

" مجھے گھر ج نا ہے۔" خرد نے اسے اس کی بات مکس ٹیٹن کرنے وی تھی۔ پلیٹ میز پرر کھتے بظاہر اس نے سجیدگی ہے یہ بات کھ تقى اس كى يليث بل الجمى كما نابي بوالفا محروه كما ناجيوز كرايك دم موفي يريد الدَّيَّ تحي-

" التمن م جار گفتول جي واليس آ جاؤ س گي " إظاهراس سك چيرے پر نه طعيد تن شفرت ، تكر و الحسوس كرد با تحا كه خرو سك ول بيس اس کے ملیے جوظمہ جولفرت ہے وہ اتنازیادہ شدیدہے کہ وہ اس غصے ، اس نظرت کا اظہارتک کرنا کو رائیس کرتی ۔

اس نے بھی اپنی پلیٹ وسک ہی واپس میز پررکھ دی تھی ۔ جو گرافٹش وہ صرف اس کے سلیے بنوا کرا۔ یا تھا وہ میسی وسک کی وسک ہی رکھی مولی تھی۔ شروا بنا بینڈ بیک بروبائل وغیرہ، ش کرجائے کی تیاری کرری تھی۔

" اچھ ٹیں جارہی جوں اللہ حافظ ۔ " ووسونی ہوئی ترجم کوآ ہتے ہے بیار کر کے درواز سے کی طرق جاتے ہوئے اس سے بولی۔ " ركوء من تهيي چيول آتا مون " وهموف يرس كر اجوا-

صلے لگا تھا، شجیدگی سے جلتے شرد نے اے دیکھا، اجرافت کے پاس آ کرد کتے ہوئے متانت سے بول-

" میں چلی جاؤل گی چشر ہے۔" اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں رکی ٹیس تھی ، وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھ۔ وہ اس کے ساتھ

http://www.paksociety.com

203 / 311

يأك سوسا كل ذاك كام

"" آپ حریم کے پاس رکھے۔ہم ووٹوں اس کے پاس ہٹ جا کیں ، بیرمنا سبٹییں۔" اس کاستجیدو، شاکنتہ اور مہذب انداز اے

ابيالكا يبيعود واس كرمنه برهميني كرايك فما ني ماركي بور

آ کر بیٹھ گئے۔جس کا در والرہ دوال کے ہے کھول کر کھڑ اتھ۔

" میں اسکیلے زئدگی گزارنے، بیں اسکیلے اپنے سب کام کرنے کی عادی ہوں۔ بیل ویکھیے ساڑھے جارس بول سے تھا زندگی

گڑ اردہی ہوں۔تم اچی بیمہر بانیاں اپنے یاس سنجال کر رکھو۔'' اس نے شطنز سے اسے دیکھاتھ ندحقارت سے ، پھربھی اے ایب ہی لگاتھا

جیسے خرواس کی فکر مندی ، خود چوڑ کرآ نے والی بات برا ندر بی اندر استیز ائیا نداز ش قیقے لگا کرینس رہی ہو۔

ء س نے ایک جیسی والے کو ہاتھ وے کریاس جایا ہے کہ ل جانا ہے اس نے تیکسی والے کویہ بتایا، در گیرا ہے وہ سٹ سے جیسے تکا ستے

اس سے بیکھا کہ جنٹنی دیروہ ایارشنٹ ٹل رہ گی اے بیچے ای اس کا انظار کرتا ہوگا ، دو، ٹین گھٹول بعد و و ای جگہ وائل، سے گی اور تب

تک ٹیکسی ڈرائیوروہاں رکے تاکداسے بہال والیس پہنچا سکے فروکو پارٹسنٹ تک چھوڑنے اور پھروہاں سے ہیٹناں واپس لانے کے بیسوں

کے ساتھ اس نے شیکسی ڈرائیورگوہ س کے دو، تمن تھنٹوں کے انتظار کے بھی مندہ کئے پیسے دیے۔ وہ والٹ جیب بیس وا ہی رکھ رہا تھا جب خرو

کیٹ ہے یا ہرنظی تھی اس کی خود ہے نفرت و کمچے کر لگتا تھا، شاہیدہ وہ اس کی رو کی فیکس پیر مسی گئیں بیٹھے گی۔ تکران ساز سے جا رسالوں میں اتنی یر گئی تھی ، اتنی ریادہ پچور ہوگئ تھی کہا ہے کسی بچکاشا نداز میں اپٹی نارامنی تھا ہر کئے بیٹیروہ بڑی خاموثی سے اس کی روکی اس کیکسی میں

وہ بیٹر بھی آتو کھڑ کی کی طرف جھک کراس سے بولا۔

''ای میکسی میں والیں آناء خان صاحب ایا رفسنٹ کے بیچے تمہاراا نظار کریں گے۔''

چیرے پر کوئی تا تر لائے بغیراس نے سرا ثبات میں ہار ویا تھ لیکئی آ کے برحی اور وہ مز کر واپس بہتال کے کیٹ میں گھ تب

زيرلب بهت أبتنى يدات فأطب كرك بونا-

''ان داور بین اپل انا، وقار، غیرت سب کوفرا موش کر کے ایک بار پھر مامنی کی کھوج بیل نظاموا ہوں اور اتنا یفین رکھن خرد کہ

م اڑھے جارس پہلے جو پچھ ہوا اگر اس میں میری کہیں کوئی عظی ہے تو جا ہے تم جھے معاف کر بھی دو، میں نود اپنے آپ کو بھی معاف نہیں

ووسیتاں کے اندروائیں آ کی تھا، ووائی موئی ہوئی بنی کے پاس وائیل آ کیا تھا۔ اس کی نظرین حریم پرتھیں مگراس کا ذہن اس خط کوسوج رہا تھا۔ آخروہ محمد کہاں گیا تھا۔ آج تو مہدت ٹیس تھی ، لیکن وہ کل اپنے گھر اسے لفافے کو تلاش کرنے لا زمی جانا جا جنا تھا۔

تکر میں نہا کر، کیزے بدل کر، اپنے کھود تگر کا مختا کروہ والی ہمیتال جانے کے لیے اپنی بدڑنگ سے یا ہرنگل تو اپنے ہے انتظار بیس کھڑی جیسی کود کیے کرھڑا وراستہزا نیاس سے لیوں پر آ کر بھمر گیا۔ وہ جیسی بیں آ گر بیٹی تو فکر مندی اورا پنائیت لیے چندا ورفقرے اس سے هم سفر

http://www.paksociety.com 204/311

كانول مِن كونجير

" رکوه بیل جمهور آتا مول"

" الحيك بي كها وَ وشي التحميل بيند ب إلى إنبيل في ؟ "اس كے جير براستيزائية مكرا بث آحمى -

" سوری و بیں اس نام کی تنبی عورت کونمیں جانیا۔" مشکراتے مشکراتے ایک وم بی اس کی آئکھوں ہے آ نسو کرنے گئے۔

" ريم كى پيدائش نارال ، موكى تحي؟

" ال اور يج د ونوں كى جان كوخطرہ ہے ، بميں بيآ پريشن نورا كرنا پڑے گا۔' `

ائیک ظالم عنص کے بعدروانداورا پنائیت لیے جملول نے سب زخوں کو پھرے ادھیز کرد کھوریا تھ ۔اپنے آ نسوؤال پراہے اس بل

کوئی احقیٰ رئیس تھے۔ تیکسی ڈرائیوراے روتا ندو کیجے نے اس کی متبجب نگاہوں سے دیجنے کے لیے اس نے اپنہ سر بالکل نیچے جسکالیا تھا۔ حریم کی وجدے وہ وقتی طور پرایک ہوئے تھے۔جو کیفیات اس کی تھیں مقبعاً وہی اس فحض کی بھی تھیں اور جیسا بھی تھا حریم ہے وہ بے تھ ش اور والبات

اس کے آپریشن اس کی زندگی کی قلرنے اس کے دل میں نری ، گدازا وراچیں کی کے جذبات وقتی طور پر پیدا کروا دید مخص تب ای حریم کے لیے ،''میری پٹی تخرے دکھائے یہ تک کرے تہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔'' اس سے بڑے تکبرے کہنے والہ۔

"اعارى بى كواوش أعلى بيات

" بعارى بني كوان شاء الله من C U استدوم ش شفت كرواد يا جائ كار"

یزے زم سابھ میں کہدر ہا تھا۔ تربیم'' میری بٹی'' ہے'' ہماری بٹی'' ہو کی تھی ،اے بھی طنز ، نفرت اور تکبیرے صرف'' تم '' کہ کمر

مخاطب كرئے كے رجائے الفروا كر ال كا نام لے كر كاطب كيا جار باق ورام كے سب بوئے والے اس وقتى اعظمے برتا ذكے باوجوداس تحض کا اپنانام بین ، خردے اپنائیٹ ہے بات کرناول کوخت نا کوارگز رتا تفاراس فلائم اورمنتگیرانسان کی اس سکے ساتھ بیرسب نرمی اوراچیاتی

اپٹی یٹی کی وجہ سے مے مید حاشے کے باوجودائل کا در جا باتھ وہ ال محص سے کہے. • بهتمهیں میرانام لینے کا کوئی حق نبیل ...<sup>...</sup>

و دخمیں میری آفر کرنے کی کوئی عثر ورنہیں۔"

" تم صرف ترجم مصطلب ركوء جيمه مير عال يرجمور وو" \* " تكريه مرف دل كي سوچيل قيم وه اس ہے ابيا كچھ كه نبيل سكتي تقى ۔ وہ اس احسان كى شكر گز اراور بہت زياد وممتون تقى جواس

نے اس کی اولا وکی زیرگی بھانے شل تعدون اور مددفرا جم کرے اس سے او مرکع تھا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

205/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

اس نے مرے کو بورا کا بورا الث کرر کھ دیا تھا۔ صرف را کنگ فیبل اور سائٹر ٹیبل کی ورازیں ہی کیاس نے بوری کی بوری الماری

تک فالی کر کے دکھے لیتنی۔ جب کہ اس کی الم ری میں کسی ٹو کر کے تھنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ ہورا کمرہ تھا ان رہا تھا۔ تھر وہ سفید لفاف جس کی اے مناش تھی ، کہیں پر بھی نہیں تھا۔اک امید جو دں میں پیدا ہو کی تھی، کہ شاید تھرے کی صفائی کے لیے

آ نے وال کی الاتر منے اے اہیں رکور یا ہوگا دہ معدوم ہوتے ہوتے بالكل حتم ہو كئ تحل -

"اب ده کیا کرے مکسے یو ہے کے کرفر دے ساتھ ساڑھے جا رسال پہنے کیا ہوا تھا، وہ اس طرح کمر چھوڑ کر کیوں گئ تھی؟

اس كے ساتھ الك كيا بات مولى تھى جووہ كى كے روكنے برتيس ركى ۔ اوراس كے نام ديك تعد نورافز كود ے كرخا موثى ہے جى كى ؟ آخراس خط ش خرو لے كيا كلمه تقده كيا ؟ اور وہ دو سر خط اور وہ اوان؟

خردا ہے کچھ بتائے گی ٹیس ، دوسرا تانے والا ، حقیقت حال جانے دالا کو کی ٹیس ہے۔

ساراسامان کمرے بیل جمعرائے و مایوس اور ناامیدوہ دولول ہاتھوں بیس سردیے پریشان ہیشہ تھا۔

شال علاقہ حات بیں شدید بارشوں اورا نتائی خراب موسم کی وجہ ہے معمول کی پر دازیں شدیدمتا ٹر ہوئی تعییں کئی دنویں سے تنطل کے بعد اب کمیں جاکر پروازی بھل ہوئیں قو ہال مھنے میاج اور دوسرے بہت ہے لوگوں کا ایس وش لگ کیا کہ جہازیں سیٹ کاحسول

ا بك تحيك نحاك مسئلة بن كيا \_انبيل كرا جي في كاهور بروا بال بهنجنا فف

حريم كوروم ش شفف ہوئے چيدون ہو گئے تھے اور اب اس كر حالت بہت ہمتر تھى۔ ابتدا كى دوء تين دنوں كے بعد پھراہے بخار

ہونا بھی شتم ہوگی تھ اور اس کا درداور بے چینی جوشرو ع ش بے تھ شاہو ل تھی دہ بھی بتدریج کم ہور ہی تھی۔روم میں شفٹ ہونے کے بعد حرمے

كوابتداش جول مهوب اوزدوده فيره دياجاتا رباق اوراب وكيف ايك روز سعام جول مدوده ورسوب سكماتها غرول وغيره يرمشتل کھاٹا بھی دیاجانے لگا تھا، پچھے ایک وروزے ترجم کو بیڈیے سے اترے اور کمرے میں چند قدمول کی چیل قدی کی اجازے بھی ل گئ تھی۔

سرجری کے بعد حریم کے حراج شل کافی تبدیلی آ کی گئی۔ وہ خرود کو کسی وقت اسپنے پاس سے سٹیٹے ٹیس وی کی مقی وہ دان را مت سوتے

جائے ہرونت اسے مضبوطی سے چکڑ کرا مینے قریب رکھنا جا ہتی تھی۔ ماتھ ہی اگر تھوڑی دریے کے بےاس کی نگاہوں سے دورہونا تووہ۔

" ' پاپاکوبلائیں۔ ' ' کی گروائ شروع کرو ہی تقی۔ جارسال کے بچائے اس نے کیک دم بی سمی ایک ڈیڑھ سال کے بیچے کی طرح فی بہوکرنا شروع کردیا تھا۔وہ 5 را قدای بات پر روپزتی ، چڑ چڑے بن اور ضد کا مظاہر ہ کرتی ۔

وی روزاس کی فنزیکل تفرا فی پروگرام کے تھے۔ا ہے کھانسے اور سائس لینے کی دیکسرسا ٹز کروائی ہورای تھی۔ کو نسنے کی پیشش اس

http://www.paksociety.com

206/311

کیے بے صدا ہم تھی کداس کے بیتیج میں سرجری کے بعد تمونیہ کے ہوئے کے خطرات سے بچاج سکتا تھا۔ اور اب تقرابی سے فارغ ہونے کے

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

بعد بیڈ پر لینی دوفر داورا شعر دونوں سے غیدی کیجے ٹیں گھر پیلنے کو کہہ رہی تھی۔ '' بس بیٹا! ایک دودن بیں بینے ہو کئیں گئے۔''خروتے کہا گھرح پیم نے غصا درضد بیں رونا شروع کردیا تھا۔

"حريم كوآح كمرجانا ك-"

اشعرسا منظرى يربيشا بوا تعاده فورأى كرى يرا الحدكر تريم كے ياس بيار آكيا-

و محر تو ہوری پرنس نے دور تین دن میں چلے ای جانا ہے الیکن اگر پرنس یا یا ہے پرامس کرے گی تو میتن س میں اجھے بچول کی

طرح لی ہوکرے کی ورکھر جاکر بھی جو ما اور کھیں وہ سب وعمل مانے گو تھریا پارٹسس کو کھمائے ڈوز کی بینڈ لے جا تھی ہے۔"

اس بات شرساتھ کھوسنے پھرنے کی بات بھی تھی اور وہ بھی اس کے ئے ایک ٹی جگہ کے نام کے ساتھ سوا ہے آ خر کار فوٹی گا

اظہار تو کرنا ی پڑا۔''ؤزنی لینڈ؟ وہ کیا ہوتا ہے یا یا؟'' گھوٹے پھرنے کے ذکر پر وہ بہت نوش ہوتی تھی۔اس نے آ ہتر آ ہتر بیارے اے ڈا فی لینڈ کے متعلق مانا شروع کیا۔ وہ کتنی دورہے کہاں ہے۔

حریم رونادھونا بھوں کر جہازش بٹھنے کے نام سے بی پر بوش ہوگئ۔

'' حرمے ایروپلین میں جیٹھ کرا مریکہ جائے گ ۔ ڈ ز ٹی لینڈ جائے گی ،علینا کے گھر جائے گی یا یا حرمے نعمان انکل کے گھر جائے گی

ناں۔ ''وہ بٹی کی ڈبانے اوراس کے شاندار حافظے پر شکرایا۔ امریکہ کا نام نفتے ہی اسے میدیاد آ کیا تھا کہ ٹھی ن انکل اورعلینا و ہیں پر رہتے ہیں۔اس نے مسکرا کرسرا قرار میں ہلایا۔" حربیم اور علیما سلینگ بیوٹی کا کیس بھی دیکھیں ہے؟"

ووائي ليورث فيرى يُمل كا و كرسفة ال خوى سع الحيل يا كالتى -

" اما! ہم إ زنى سينر ج ئيں كے " مرم بے شروكوجوان باب بنى كى الفظو كے دوران خاموتى سے مسكرارى تقى بر شريك الفظوكيا -

بے تھا شاجوش کے میں تھے۔ " إن تريم أرفى ليند بائ كى، وإل فوب انجوائ كرك آئ كرا" بي بات كي موع فرو كولول سے اجا مك اى

مسكرا ہث مّا ئب ہول تھی۔اس نے بخور فردے چیرے گود يكھا۔ فرد كے دل ش س وفت كي تھا۔ وہ كيا سوري رہ كھی يكس سوري نے اے کیک وم ہی ا نفاا واس کردیا تھا۔حرمیم نے ''ما ماہم ڈرنی لینڈ جا کیں گے ۔'' کہا تھا اورخرد نے جواب بٹس' ہم'' کا لفظ استعمال کیس کیا تھا۔خرو

ئے '' ہم'' کا لفظ کو ل ہیں بول ، اس کے در کواج مک علی ایک نامعنوم سے خوف نے اپنی لیسٹ میں لے اس تھا۔

و ہمپتال میں بیرمٹ تھی۔سلینگ ہار خاصی کثیر تعداد میں کھا کراس نے خود کئی کی کوشش کی تھی۔ بروقت ہمپتال ہے آ ہے جانے ِ سے سب جان فائ کی تھی تکرز رینہ اکلوتی بٹی سے اس مگل ہے ہفت خوف زوہ چوگئی تھیں۔ وہ کوئی کم عمراورا میچورلڑ کی ٹبین تھی۔ تکرحرکت س نے

http://www.paksociety.com

207/311

أيك النهائي بركيانه اور خطرناك بي كي تقي \_ "ا اگرس رہ کو پکھے ہوجا تا۔" زرینداس کی جان چکے جائے کے باوجود بھی اس خوف سے باہرٹیس نکل یار بھی تھیں۔

" سارہ! خودکوسنبالوڈ ارانگ، و تیا بیں صرف اشھر تی نہیں ہے۔ احت بھیجواس پر۔ دفع کر واسے بتہارے لیے ایک ہے بڑ مدکر

أيك شاعدارلوگ موجود بين ـ"

، پنے پروفیشن میں درجائ کی کو کافئ جانے والی ، ایک کامیاب کیربرر کھنے والی ان کی حسین اور فر بیں بیٹی اپنی اس جنو نی محبت کے

ساتھ انٹیل بے تھاشہ ہراساں سکر دہی تھی۔اشعر کوخر دیے ساتھ کسی رہیٹورنٹ بیل وکھے لینے کے بعدے اس کی بھی کیفیت تھی اور دیسے ہی

ایک جنونی کھے ٹیں رات کی تنہائی ٹیں اپنے کمرے ٹیں اس نے سلیلنگ ٹاز کی اوورڈ وز کے قدر سے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی کے برس قبل

،شعر کی جب ا جا تک بالکل آ ٹافا ٹا خرد کے ساتھ شدی ہوئی ،تب بھی سارہ نے ایسے ای جوتی روٹس کا مظاہر ہاکیہ تھا۔اس نے انتہائی جیز وھار

بلیڈ ے اپنی دونوں کا کیاں بری طرح ارتھی کروالی تھیں۔ بستریر بیٹھ کریں دونوں کا تیوں ہے، نتبہ کی تیز رق سری سے بہتے تون کودہ سکون ے دکچے دین تھے۔اسے کرے بیٹ نیم ہے ہوٹی کی حالت میں ان کی آبک ملہ زمدنے پڑاد بکھا تھا۔اس کی زندگ کے لالے پڑ گئے تھے۔ بوک

مشكلول سےاس كى جان بيائى جاكى كى \_ جب خردادرا شعرک آ کا فاتا ہوئی شردی اور اس شادی ہی کے روز خرد کی ماں کے مرجانے نے اٹیس بدآ سانی اور بیدموقع فراہم

کردیو تھا کہ دوسارہ کی خوکشی کی کوشش خاندان جس سب جھیا پائی تھیں۔اورسارہ کی بیدائیا کی خطرنا ک فرکسندا پی بی جان لینے کی ایسی سفا کا نہ کوشش نے انہیں مجور کیا تھ کہ وہ بٹی کی خواہش پورا کرنے لیے جوان سے ہوسکتا ہے وہ کریں۔

اشعرك معتا ملي مين ساره النهال جذياتي اورجنو في تحل \_

گڑ رے مامنی کی ہا تھی تھیں ۔ فروہ اشعر کی زندگی سے نکل ہائے کے بعد بھی جب اشعر کسی بھی طرح سارہ کی طرف متوجہ نہ ہوااور سارہ انتہائی مجاور اندازیں اسینے کیریئر اوراسینے ہروفیش میں آ کے سے آ کے ہو عند کی جدو جدیش کی رہی تب انہیں سکندلکا کہ ماض کی وہ

جدُ ہو تبیت اس کا بیجائے ہاں تھی ۔ اب سررہ میچود ہوگئے ہے۔ مگریدان کی غلط مورہ تھی۔ ان کی بیٹی اشعر حسین کے معاصر میں آئے بھی اور روز جيسي بي جنو لُي مقل \_

اشعرا ہے نہیں دیکھا۔ بیدہ مہد لے گی ،اشعراے نہیں اپنا تا۔ بیدہ سبد لے گی تکراشعراس کے بجائے کی اور کودیکھے،اشعراس ك يب يحكس اوركوا بناك ريده والتي بحي كمي قيت يريرداشت كرف كوتير رئيس تقى \_

بیا ہنارش پن تھا ، یہ پاکل پن تھ وہ اپنی بٹی کے اس پاکل پن کا کیا کریں؟

"' بہت کامیوب بلانگ کے تھی۔ آپ نے اے اشعر کی زندگ ہے اٹکا لنے کے۔'' سارہ نے ان کی بات کا جواب دیے بغیرا پی ا بات کی، وہ طنویے تکا ہوں ہے انہیں و کیے رہی تھی۔اے مرنے کیول نہیں ویو گیا ہے،اے بچا کیول لیا گیا ہے۔اس بات پراس کا چیخن چلا تا

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

208/311

کی دنوں کے بعد بھی انجی تک کم نہیں ہوا تھا۔

'' آپ کے ہر پایان کوٹا کام بناتی وہ پھر جیت گئی۔ آپ کی بٹی ہا رگئی۔ میں سار واجمل اس معمولی فردا حسان ہے ہارگ ہے میں اب

ز ندونمیس رینا ما بتی ہیں اس اڑکی سے بار نے کے بعداب زندہ تین رہنا ہے ہتی۔''

اس نے چرچلا جل کررونا شروع کردیا تھ۔اوراس کی کیفیت سے ہراس س زرینددیوا ندوارڈ کٹرکوبل نے دوڑی تھیں۔انہیں اپنی بیٹی نا رال نٹیں لگ رہی تھی۔ انیس وہ ایک نقسیاتی مربیتہ لگ رہی تھی۔ اپنی اکلوتی اولا دکونفسیاتی مربیش بنتے دیکھتا، اس پر پاکل بین کا دور ہ

پڑتے ویکنا ، س کی ہمت اور برداشت ہے بہت زیادہ تھا۔وہ ڈاکٹر کو بنائے کے لیے بھا گتی ہوئی بری طرح رور بی تھیں۔

جنے دن حریم آئی یا بیش رہی تھی۔ووآ نس بالکل ٹیس کیا تھا، مگر جب ہے وہ روم ٹیں شفٹ ہو کی تھی۔ تب ہے اس نے مروز اند تحوزی دیرے لیے آفس ماناشروع کرویا تھا۔ وہ آفس میا تا اورا پیغشروری اورا ہم کا مفتا کرجلدی ہی وا پاس مجعی آ جا نا۔

حریم کوروم میں شقف ہوئے دی دن ہو بیکے تھے اپنے روم کے باہرکوریٹر ورٹس چندمنٹول کی مختصر چہل قدی کی جازت لینے کے

بعدة ج اسے بیٹال کے گاران تک جانے کی بھی اجازت مل کی تھی۔ امکان بکی تف کیکل یا پھر پرسوں اسے ڈسچارج کردیا جائے گا۔ وہ دو پیر ہارہ سوابارہ ہے حریم کو بتا کر، اس ہے اجازت نے کرآفس جلا گیا تھا، د بال ہے شام ساڑھے جارہے والی آیا تو

ا حريم ليني او لي تكيل ري تقى فرديكي وركري رِبيشي قرآن ياك كي علاوت كرري تقى \_ و وحریم کے پاس آ حمیا" کی تھیلا جا رہا ہے پرلس ؟" ) بن بے زاری اور تاراضی کے اظہار کے لیے مندسے جواب دیے کے

یجائے اس نے است dougher و یا۔ وہ اس کی بےزاری دور کروائے کے لیے کھیدومرے کھیل اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس نے کاغذ کا

جہاز بنا کراہے اڑا کروکھ باراس نے تھیل میں اے پھھا بکسائمنٹ محسوس مولی۔ '' ہایا! تربیم کو کل ویں۔ تربیم بھی پلین اڑائے (اڑائے) گی۔''

اس نے اے احتیاط سے بیٹر پراف کریٹ دیا۔اس سکے چھے سکتے گادے اوراس کے ہاتھ یس کا غذ کا جہاز کر ادیا، پہلے بنایا موا

جبازات پنام اتھ میں پکز لیا۔

"اب باياكا اورحريم كامقابله بوكار ويصح بين زياده دورتك كس كاجباز جائة كااورزيده ديرتك كس كاجهاز الاسكارجس كا

حريم كا باتھ درست ذا وب سے بكر كراس نے خوداس كے باتھ سے جہاز از وايا ادراس وقت اپنے دوسرے باتھ شال موجود جہاز

يهلِّ يَنْجِ كُراءوه باركاليُّ

هم سفر

کو بھی ہاتھ ہے چھوڑا۔ اپناوالا جہاز جو اس نے جان ہو جو کر خلط طریقے ہے پھیٹاتھ ایک سیکنڈنی اڑ کر س منے میز پر جا کر گرا تھا۔ " پایا بارگئے۔ " حریم نے خوش بورتے ہوئے خوب زورے تالی بجائی تھی تکروہ حریم کی طرف ٹیش دیکھ پایا تھا۔ وہ حریم کے خوشی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

ے دکتے چیرے کی طرف نہیں و کھے بایا تھا۔ اس کی نظریں میز پر گرے جہاز پر مرکوز تھیں۔ وہ میز پر کھانے کے خالی باکس ہیں جس کا ڈھکن

کھلا ہوا تھااس میں جا کرگرا تھا۔

یا دواشت پر پڑا تھل ساڑھے جارسال پرانے ماضی کی دھند میں لپٹا وومظر جیسے کیک دم بی اس کی آگھوں کےسامنے پھرے

روش بوگوتی

رات کا ایک نے رہات الورا فر ااس کے کرے ہیں آئی تمی ، وہ اسکے روز آئس جانے کی تیاری کررہاتھ ۔ پتابوا واما براؤن برایف کیس جودہ دینی ساتھ لے کر گیا تھا، وہ اس نے میز پر کھول کر رکھ تھے۔ بیڈ پر بیٹیا وہ اس ٹیں سے نکاں فائٹز اور کا نذات کواپنے وفتر کے روز

مرہ سنتھ ، والے نسبتاً چھوٹے بریق کیس میں رکھ رہ تھ۔ شدید غصر اور طیش سے عالم سی اس نے وہ لفاف باتھ سے پوری قوت سے دور

پھیٹا تھ فصے ہے بھری اس کی نگا ہوں نے لفائے کو میر پر کھنے پڑے ہریف کیس میں جا کر گرتے و مکھا تھا۔

و الله الله الله ومثاداس كر الرا الله الموجوج إلى اسة فس ساته له جا ناتيس، وه، وه اسكار ك يل ركه كرة في ك

لیے کہدر ہو تغد میز پیدات سے کھلے وہ براؤن ہریف کیس وفتر جانے کی اپٹی اس تیاری کے دورا نااس نے داللہ و سے کہدکر بند کروا کراپٹی اماری میں رکودیے کے لیے کہا تھا۔

چنٹر میں والے بعد وہ محمی وفتر ک کام ہے چھر کہیں ہیروانِ ملک جار ہاتھ اتب اس نے اپنی جانے کی تیاری کرتے وہ بریف کیس نکاراتھ ممر مچھے ٹرپ میں پانہیں کہاں ہے فکرا کر بحرکزاس کا سفری براؤن پریف کیس پھیخراب سا ہوگیا تھا۔اس نے وہ واپس کماری بیش رکھ دیا تھااور

پھروہ بہت جیتی پریف کیس موٹنی اس کی اماری بیں اس انتظار میں پڑا رہا تھا کہ کب وہ اس کی مرمت اور در تنی کا کام کروائے گا اور کپ اے ووباره أستعول مل لائكاك

اب ترج كيماته كيل كع اس كيس في جيساس منظركواس منظر كرس تهد لي جداريك دم عى جوز ديا تفار ذ بن كى بندكر بين ، یا دواشت پر پردافش کیده می کلی کی تھا۔ وہ حریم کے یوسے فورا کھڑ موا۔ " إيا المين از اكبي \_" حريم في است اشت و كي كرجند كي سي كبار

" ' پرنس ! '' ب وو کے ساتھ پلین اڑاؤ ۔ یا یا ابھی تھوڑی دیریش آتے ہیں ۔'' جھک کراس کے گا بول پر بیار کر کے اس نے است

يارسند مجمايان ده بهت جلدى ش اوريهت سبرقر ارتف

خرد ، قرآن پاک بند کر کے فوراً خریم کے باس بیڈیر آگئی تھی۔اے کہیں جانے کی عجلت میں دیکے کراس نے خریم کا دھیان اچی طرف كرليا تقابيا أن يا يا كو براد بإب عاما كو برا كردك وُ تو جم تهييل ما تيل ... "

آندى طوفان كى رفمار كارى دور اتاوه اين كحر كاتياتا-

کمی بھی طرف نظر ڈالے بغیر دو، دو، تین اسٹیس ایک ونٹ میں پھلانگنا سپڑھیاں چڑھ کراپنے کمرے میں آھیا تھ۔ آتے ہی

http://www.paksociety.com

210/311

پاک موما کی ڈاٹ کام

وعز كنة دل كساته وواماري كي طرف يؤها

وہ براؤن بریف کیس اماری کےسب سے نجلے فائے میں رکھا تھا۔ اس نے ایک جھٹے سے تھٹنے کرا سے یا ہر نکارا ایکا بہتے پاتھوں

ے، ول میں بوع ، تلتے کراس کی وداشت ٹھیک طرح اس کا ساتھ دے رہی ہو۔اس نے اے کھوما۔ بریف کیس کے اعراس کے

دوسرے بھی چند ہے کار ور فالتو کا فذات پڑے ہے ، ایک فلم بھی رکھ تھ ادران کا فذور میں دہ سفید غافہ بھی رکھا تھ۔ وہ لفا فہس کے اوپر

کے بھی ٹین کھیا ہوا تھ ، وہ بقاف بالکل ساوہ تھا۔ کہل باراے ویکھے بقیراس پرنظر ڈالے بقیر، اے ہاتھ سے پوری قوت ہے دور کھینک ویو

تفاع وصع في رس اول بعد آج اس بخورد كيور باتفا

وہ غہ قباکو آن و قاعدہ خافہ نکش تھے۔وہ کا لی کے منحات کو موڑ کر ہاتھ ہے بنایا عمیا ایک لفا فہ تھے۔ خاتے اس

ك باته با قاعده كانب رب من البيت باتهول باس له فه كول كول كوشش من باته سه بناده الناف أيك في كوست بورك كا

پوراکھل کیا تھااوراس میں تہدہوئے سفیدرنگ کے کانی کے سائر کے کاغذاس کے ہتھول میں آگئے تھے وہ انتہ کی عجلت ادر بے قراری ہے ان

كاغذول كرتبيل كلول رباتفا\_

اشعرے عجلت بھرے انداز کواس نے تنجب ہے دیکھا تھا۔اس کی اس ورجہ عجلت اور بے قراری کو ویکھتے وہ اپنا وظیفہ اوھورا چھوڑ کسر حریم کے پاس تھ کرآ سمی تھی تا کدوہ جہال کہیں ہمی جاتا جاہ رہ ہے دہاں فورا جائے۔اشعرفوراً بی چلا کیا تھا۔اس کے جانے کے بعداب وہ

حریم کے ساتھ کا غذ کے جہاڑاڑانے وارا کھیل بھیل رہی تھی۔ حریم کے ساتھ اس کھیلے اس کا ڈبن اشعر کے اس مجلت اور بے قرار می ليما ندازكوسوي ربائف

ائتیل کھروالیل آئے ایک ایک ویر دیکھنٹہ ہواتھ۔ آئے تی ا بناسامان رکھ کروہ فریش ہونے یا تھروم میں پیل گئی تیس ۔ شادر لے کر با ہرتکلیں تو بچھری دیر بعدان کی حسب بدایت فورا فزاءان کے سے جائے بنا کر لے کا گی ۔اے کمرے سے جائے کا اشارہ کرے وہ

الرے میں سے چائے کا کب افواکر اپنے بیٹے پر بیٹے گئیں۔ جائے کے آ ہتما ہت گھونٹ لیٹی وہ کچھون کی رہی تھیں، ان کے چیرے پر بہت زياده مينش اوريريال وكيلى موتى تى يول لك رماض يصدوك ائتال كمرى سوئ ش يي، يسكونى يراثيل بهدن دوريريان كررى

هيم سفر

حریم کے کے روم میں شفٹ ہو جائے کے بعدے، جیسے جیسے اس کی حالت بہتر ہوتی چل جاری تھی ویسے ویسے اس کے ذہن میں

آنے والے کل ،اپنے اور حریم کے متعقبل کے متعلق سوچیں آنے کی تھیں۔

آ کے کیا ہوگا۔ کہاں ہوگا۔ کیا وہ تربیم کوساتھ لے کروا ٹین تواب شرہ چلی جائے گی۔ چند ہزاررو پور کی کوئی نی جاب تلاش کریے گی اور پھر سے ایک، نتبہ کی جدو جہداور مششت کی زندگی گزار نے کے باوجود بٹی کودہ محملوئے نبیں دلا سکے گی، جواس کی ایک فرماتش پراس کا

http://www.paksociety.com

۔ باپ فورالا کراس کے سانے ڈجیر کردیٹا ہے۔ اپٹی طرف ہے بہت اجھے اسکول بیں اے تعلیم واوائے گی مگراس اسکول کا اس شائدار اسکول

کے ساتھ کوئی مقابلہ ٹیس ہوگا، جہاں اس کا باپ اے پڑھوائے گا اور جبال صرف امرا وکے بیچے پڑھتے ہیں۔ بیٹی کی کوئی معمول می فرمائش جو وہ پورامبیدا تظار کرتے کے بعد تخواہ طنے پر مشکل پوری کریا ہے گی وہ اس کا باپ اس کے مندے تکلنے سے پہلے بوری کروے گا۔اس کا باپ

اے محمانے کے بیے ڈزنی لینڈ، امریکے بے جانے کی بات کرتا ہے اور دہ بہت تیر مارے توشیر کے اندر بی موجود کسی تفریح گاہ تک اے مے

جا کے گی۔اور خدانا خواست حریم کی زندگی میں پھرکوئی مشکل آئے تو اس کا باپ اپنے چیے، اپنی طانت کے بل پر وہ مشکل چنگی ہوتے حل

سردے اور دواب بھی پہلی کی طرح میں بوز کے روجائے اور وہ میں سے کوئی تیبی مدر آجائے کا انتظار ہی کرتی روجائے۔ اس مخض کی

ز تدگی تجرشکل میں و کھنا، اپنی بٹی کواس کے ساتھ ہے بھی بچا کر رکھنا ہے۔اسے ہمیشداس سے دور رکھنا ہے، بیرس رک وہ جذباتی با تیل حیس

جن كاحقيقت كى زندگى مين صرف يدمقصد لكاتات كارى كان آساكتول ، ان مواتول سے دور ركھوايا جاسے ، جن يراس كا چرا يورائل ہے۔ حریم کی بیاری اور ، پتی اٹا کی پہائی کے بعد اب جب وہ جذباتی ہوئے بغیر شندے در سے حریم کے متنقبل کوسوی رنگ تھی تواسے پتا چل د ہا

تھا کہ اس کی بہتری ،اس کی بھارتی اس میں ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے۔ باپ کے پاس اسے وہ سب عیش وآرام اور آساتش ملیس کی جووہ بڑا رچاہے پر بھی کبھی بٹی گوئیس دے سکتی۔

اشعرنے و دسری شاوی کر ب ہوتی ، دوسری عورت سے بھی اس کی اولا د ہوتی حب تو شاید وہ بد بات اس طرح ندسوج رہی ہوتی

سکین ایک مبینے تک دن رات مسلسل، ہمدوفت جس طرح وہ اپارٹسنٹ بیں حریم کے ساتھ رہاتھ، وراب اسٹے سارے دلول سے ہیٹال ہیں مجمی جس طرح تمام وفت تریم کے قریب گزارتا تھا اس سے میہ بافکل واضح تھ کہ اس نے دوسری شادی ٹبیس کی ہے، بلکدوہ تجاہے اشعر نے

حريم كوصرف ائي بي كے طور يرين تول نيس كرايا تھ وكدو واس سے بتا شااوروالهاند محبت بھى كرنے لگا تھا۔ اشعرى تريم سے حبت بي اے برگز کو فی شرفیل تھا۔ ووال کے ایک آئو، ایک ادای مجرے اس کے چرے کے تاثر تک سے ہے جین ہوجا تا تھا۔ مرف پنے کی،

عيش وآرام كى ، وولت كى بات موتى توشايدوه اس بات كواس طرح نه موجى رق جوتى تب شدير حريم كو شعر كومونب دينا اتنا آسان فيصد بعى

شہوتالیکن اب جب کہ یہ بات یا لکل واشح اور دوز روش کی طرح عمال تھی کداشعر وجریم سے اپنی جان ہے بھی بڑھ کر ہیار کرتا ہے تو وہ ب بات كيول نيين موجل ال ويزه مبيني من اشعرف الى جويابت محبت اورب صاب السائيس حريم كودي تمين ماس موريكي كي بعد

وه کی اور ہے تو کی حریم ہے بن ب انتہا شرمندہ اور نا دم تھی۔ جو مجتبل، جو آسائنیں، جو بہولتیں حریم کواس کی زندگی میں اب جا کر ملی ہیں وہ بہت بیدل جانی جا سینے تھیں۔ حریم کا حق تھا اپنے یا پر اس کی محبت پر اس کے رویے چیے پر۔

الكررے چندونوں بيل اس في حريم كة في والے كل كوسوچنا شروع كي تھا۔

" اشعر کے پاس وہ ہر سجولت یا نے گی ، زندگی کے تمام خوش نما رنگ دیکھیے گی اور اس کے پاس تقلدی کی زندگی دیکھیے گی ، محنت مشقت کرتی ماں کو دیکھ کرزندگی کے پھیکے رنگ دیکھے گی ، بوی ہوگ تو اشعراے اس کی خواہش پر پڑھے دنیا کی کسی بہترین ،کسی اعلاترین

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

212/311

یو خورٹی بٹس اس کے بہند کے مضمون بٹس واعد دلوائے گاور شدہ ہ زہین بچی ان تمام شاعد ارتضیمی اداروں کے صرف خواب دیک کرے گی، جہاں اس کا باپ اے کھڑے کھڑے بڑھنے بھیج سکتا ہے۔ زندگی اور آ کے بڑھے گی ، اس کی شاوی کا وقت آ کے گا۔ باپ کے پاس ہوگی تو اس کے ملنے والوں ، دوستوں کے ایتھے ، مجھے گھر انول کے پڑھے لکھے قابل ، اس کی بیٹی کے شیان شان اسے اس کے باپ ہی جیسی سہوئیس

دینے والے بہت اعظم بہت قابل اڑکوں کے اس کے سے رشتے آ کی مگراوراس کے یاس حریم کی خوب صورتی اور دیگر خوبیول کی بدولت

ہے بیٹد کر لینے والے بہت ہے ان بی جیسے ٹرل کلاس لوگ، ہے رہنتے کے سے دیکھنے آئیں مکے اور تھن اس کی ماں کی کم مانیکی اور بہاں ے جھیزش کی سے گا،سوچ کراہے دیجیکٹ کرچ کی گے۔

یہت می خوچوں اور صلہ حیتوں والی اس کی بیٹی زند کی شر ہر جگہ ہے گئی کی وجہ ہے یا رکھائے گے۔ مال کی تم حیثیتی ، اپنا لمرل کلاس بیک گراؤنڈ اے رمائے گاا ور چرایک روز وہ بہت بیاری بٹی اس کے سامنے جواب طبی کے ہے آ کر کھڑی ہوج نے گی۔

محض ؛ پنی ا ناکی جیت۔ اپٹی اٹا کوجنوا نے مسرخر ور کھتے ہیں س کی مار نے اے رندگی کی گئی بنی شوبھسور تیوں ہے محروم محروا و پا

ہے۔ زیرکی کوال کے بیا تنامشکل بنادیاہے۔

بیا ایک ماں کوسوج کر دکھ فیس ہوا کرے گا کہ میرے پاس اتی شک زعر گرارتی میری بٹی کا بیش تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس سہلتوں ہے آسائٹوں ہے بھری زعد کی گزارتی۔

حریم ماں کے یاس رہے کی تو مرف محبت یائے گی۔ اور باپ کے پاس محبت اور پیدد ولوں۔

حریم کی زندگی ہی کے لیے وہ اس صحف کے در پرآئی تھی ، ورشا ہے متہ پر ڈلت ورسوائی کی کا لک طبحہ والے ان باتھوں کو کیا وہ

بھول گئی تھی؟ کیا اس نے معد ف کرویا تھا؟ نہ معاف کیا تھ نہ معد ف کرستی تھی ۔ تحرح میم کی محبت ووسرے ہراحب س پرھا و کی تھی اور حریم کی

محبت اس مار سے کہدری تھی کداس کی بٹی کی بھلائی ، بہتری ، تحفظ ،خوشیار اور سکون سب باپ کے ساتھ دہے شل ہے۔

است صرف اور صرف الريم كى بهترى اوراس كي خوشيول كوسوچنا تفاء اسينة آب كواچي متناكو بهيل بهت وورين كر - اشعر يتي ست

جنتی محبت کرر با تھا ہے دیجے کر بیرمو جا بن آلیاں جا مکیا تھا کہا ہے وہ تر یم کونٹو دستے دو جانے ویے گا ، کیا وہ تر یم کواس سے چیمین نے گا؟ کیا وہ حریم کی محبت بیں ،اس کی محبت سکے صدیقے بیل اسے ، حریم کی مار کواسینے تھریش رسینے کی اجازت وے ورے گا؟ دونول یا تیل ممکن تھیں ۔ لیکن اگراس نے اس کے رحم سے کو قبول کر ہے ہے اٹکار کر دیا حریم کو اسپٹے ساتھ واپس کے جانبے پرامرا رکیا تو پھر چنینا وہ حریم کواس سے

اپنی طاقت کے بل پرچھین لے گا۔ وہ قانون اورعدالت کے کس گور کھ دحندے بیس پڑے بیقیراس کے چھینئے سے پہلے ازخو داپٹی خوشی ہے ، بر ضا ورقبت اپنی بٹی اے سوئپ دینا ہو ہی تھی۔ حریم کی عبت، اس کے ٹوبصورت کل ، اس کے روش منتقبل کی آرز واسے اس کی جد، کی کا

مشکل ترین فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حالات کے تھیٹر ہے سہ کر، ونیا کی شوکریں کھا کر کیا ، بیسی وہ یہ مجھنیں سکتی تھی کہ اس و تیاش عزت صرف اور صرف پینے کی اور پینے وابول کی ہوتی ہے۔ جو کچھاس کے ساتھ ہوا کیا وہ ہوسکتا تھا اگر وہ کسی صاحب حیثیت اثر ورسوخ

http://www.paksociety.com

يأك موما كَنْ دُاتْ كَام

213/311

والے بہ ہے کی بٹی ہوتی ؟

حريم كي آ كله شكل جائ ال خوف عدد الي سمكيور كود باري تحي

وہ آئکہیں بند کرے ہے آ واز آ نسوب رائ تھی۔ بھی ایک توبصورت گڑیا مجھ کرجوجہت اس سے جنا کی گئی اور جوشھوکرا سے ، رک گئ

وہ سرے زخم موہ ساری اذبیتیں اس مشکل فیصے نے تھرے تاز ہ کردی تھیں ۔خرداحسان تام کی وہ ایک تازک اورخوبصورت می گزیا جو بن

مائلے اور بن جاہے اشعر حسین کی جمولی میں ڈاں دی گئی تقی ۔ وہ اس بہت شاندار انسان کے لاکن ٹیمن تقی۔ ہاں وہ اس کے قابل ٹیمن تقی۔ یہ

سچائی اے روز اول ہےمطوم تھی؟ کیا بے طلب اور بن ما تنگے کسی کی زندگی میں شامل ہوئے نے اے افریت ندو کی تھی ، دکھ ندہ جیایا تھا؟ اور

ماتھ ال ساحب کرنے کیاس کے وقار، اس کی انا کو مجروح ندکیا تھ کہ جس کی زندگی ٹیل دوز بردئی شال ہوگئی ہے وہ اس کے قاتل ٹیس ہ

وہ اس کے لائق نیل محل تما کم ولوکر جا کر وہتی گاڑیاں وہش قیت البوسات وجیوری وپیورٹڈ کاسمبیکس ویش وآ رام اور بہت شاندار

شریک سٹرنمیں تھی وہ ان میں ہے کی بھی چیز کی والی اس کے قامل الیکن جس کی وہ الل ٹیس تھی۔اس کی تمذ بھی کب کی تھی اس نے؟ ایپی اوقات سے بور مکرخواب و کیجنے والی و والری ٹیل تھی۔ وال میاب سے خودواری اور قناعت کی زندگی کوشعار بنالینا سیجے و ی خردوحسان خواب

مجھی اپنی حیثیت کے مطابق دیکھا کرتی تھی۔ آ سن پر جیکتے اس سورج کی ،اشعر سین کی آرز ووہ کیونکر کر سکتی تھی؟ اس کا ساتھ ال جائے پروہ کیے خوش ہو سکتی تھی ؟ اس کی عزت

لنس، اس کے نسوانی و قارینے اس فخص کی ان جا ہی ہوی ہنادیہ جانے پر ہے صد ذات محسوس کی تھی ،خود کو بہت کم منیثیت ہوتا اور پنچ کرتا

ا بیک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ، دنیا کی اعلاقرین درس گاہوں سے اعلاقرین تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا وہ بہت شاندا ر

مخض زندگی کے برمعالے ش اس سے برتر تف اور وہ کم ترب ماں کے ساتھ اپنی محدود و نیا ،اس چھوٹے سے گھر ش ، وہ و ہال کی را جماری تھی وخوداعقادی سے مالہ مال تھی اور یہاں ،س شخص ہے ہر لحاظ ہے تم تر ہذیروس کی زندگی میں شامل ہوکروہ اپنی خوداعماوی کھونے لگی

تھی ، آیک مجیب ہے احساس کمتری ش جل وہ اس محض ہے کتر ایا کرتی تھی۔

ا پر کلاس سے تعلق رکھنے و لوں کا وہ گھر، وہ گھراند جا ہے اس کے شکے ماصوں ہی کا اتھ شروہ تو وہاں خود کو اجنبی جمسول کیا کر آل

اشعر، درممانی ان دولوں بیں ہے کی ہے بھی اس ہے پھیٹیں کہاتھ مگروہ ان کی نظروں بیس بیتا ثریز سائلتی تھی کہوہ دونوں اس

نے جڑنے واسے رقعے سے خوٹ نہیں۔ وہ تقدیر سے ، وہ ماں سے ، ما موں سے شاکی جو لَی تھی۔ اسے زیروی اس مخص کی زندگی ش شامل

کر داکرانہوں نے اس سے اس کی ذات کا لخر ہی چین اپ تھے۔،شعرے تو وہ صرف کتر ، تی مجمح تی ،شرمسارر ہا کرتی تھی ، اس کے مقابل خود کو بہت کم ترمحسوں کیا کرتی تھی تھرا پٹی ممانی وے اے صرف شرمندگی اور انچکیا ہٹ ای محسوس ٹیس ہوتی تھی بلک ان سے ڈرلگنا تھا۔ ایک نا ما توس س

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

214/311

۔ خوف محسوس ہوتا تھا اے ان ہے ، انہوں نے ، ہے بھی پھوٹیس کہا تھا۔ وہ اس ہے بات ای بہت کم ، بہت ہے دیے رہ کر کی تھیں ، تمرا ہے

ان کی تگاہوں سے خوف آتا تھا، اے ان کی نگاہوں ٹس ایک مرواور خاموش ساتا ٹرنظر آتا تھا۔ اس لے بھی کی کوٹیس بنایاتھا کہ اسے مما فی کی خاموثی ہے ذرگاہے۔اشعری خاموثی ہے شرمندگی ہوتی ہے۔اس کی بے زارنگا ہوں ہے اپنا آپ بہت بے تو قیر لگنے لگتا ہے،اس ب

ز اری کی کیفیت میں رات میں جب وہ مجبوری کے عالم میں اس کے قریب آتا ہے تو اس کارونے کوئی چاہتا ہے۔

لوئر لدل کلاس سے لکل کراپر کلاس میں اس شائدار تخص کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد وہ والی علی تھی ،لیکن مجمد وقت گڑ رنے کے بعداشعر حسین میں کچھ تیدیل ہوئے لگا تھا۔ وہ تو ولیل ای تھی، وہ تو زمین پر ای تھی ، گرا شعر حسین نے اپ کک اے اپنی طرف ، آسان کی طرف بدا نا

شروع كرديا تها على روزال كى خويول كومراح وال عصيت كالقر ركرك والسيد والبرند جاجت كالظهاركرت وواس ايك جست يش اين برابر لما يرتمار

و دهمیں با ہے خرواتم بہت اچھی ہوتم می اچھی لڑ کی جس ہے ، پنی ہوری رعمی جسٹیس دیکھی ہمیشدائے ہی رہنا خرد تہاری ہی

سادگی بتهاری به حیائی انمول ہے۔'' پھراس نے کہا' "' شادی بهری میں ہے جس بھی طرح ہوئی ہو، لیکن تمہیں ایک ہات بالکل کی بچ ہناؤیں ، اگر مجھے، متحاب کا موقع ماتا، اگر دنیا کی تمام

لا كيوں يس سے جھے اپنے ہے كى ، كيك لاكى كا اتخاب كاحق لمائا تو براا انتخاب مرف تم ہوتيں فرد، صرف تم۔'

" ایس تم سے محبت کرتا ہوں خرد اتم سے انچی الوکی میں نے اپنی پوری زید کی میں تبیس ویکھی۔"

و دخمهیں پا ہے خرواتم میرے لیے گئی خاص ہو، کنٹی اہم ہو۔''

د جمیں اللہ نے خاص میرے لیے خلیق کیا ہے۔ بیاتی تی ، اتنی مرده اتنی خالص اور نایاب اڑ کی صرف میری ہے ، صرف اور

صرف میری . مجھ فریوتا ہے تب ری محیت بر بتب رے ساتھ پر بتب ری جم دائی پر انسیار اہم سفرجوٹے پر ۔ "محیق کی شدتی لیے سیا کیا س اوروالہاندين ليے ساتر ارم يالي راس في الحصيل بندكرے يقيل كراي تفاء اسدارى شديد ميت بوكي تقى اس سے كرمونتي تقى ووزندى كو

اب سے پہلے اس کے بغیر س طرح گزارتی آئی تھی۔اب تواس سے جدارہ کرایک ون گزارنا محال لگنا تھا۔ وہ کسی دفتری کام سے کہیں

چا: جا تا تو اس سے تو کھنے کہ ترکی گر سے قراری سے اس کی والیسی کا ریک ایک پل گنا کرتی تھی۔ اس کی محبت میں وہ اپنی سدے برے بھار کر بیٹھی تختی۔ دل جا ہتا تو خودکو دیسا بنا لے جیسہ اس کی شریک سنر کو ہونا جا ہے ، جو یا تیں اسے پہند ہیں و وسب اپنا لیے، جو تا پہند ہیں و وسب ترک

وہ اسے پارٹیزیں ، دیکرنقر بیات میں ، اپنے ملنے جانے والول کے درمیون فخر ہے ، محبت ہے ، کمی اعز از کی طرح ساتھ لے کرجا تا

تھا۔اشعرے اس کی تعریفوں میں اور بھی بہت کچھ کہ تھاءا ہے ان تمام لا کیوں ہے ہرا متبارے بلندا ور برتر قرار دیا تھا۔ بیاس کی محبت تھی جو وہ الیک با تیں اس ہے کہنا تھا، ورندوہ مبائق تھی وہ ابھی دیک نہیں جیسہ اشعر حسین کی بیوی کو ہونا جائے تھا۔اے اس تھنے سچائی ہے آگا تک

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

215/311

ہنس پڑی تھیں۔

واوانے میں سر رہ اجمل کے سی تحقیر آمیزرو بے کا کوئی وظل تیس تھا۔اس کی حقارت آمیز تکا بول اور طعرب یا توں سے بہت بہلے سے وہ جا تی متنی کدود شعرکی محبت ،ال کی جا ہت سب کچھ ہے گروہ ال کے مقامعے میں برحقیقت میں بہت کم ہے۔

سارہ اجمل ،اشعر کومرف پیندئیں کرتی تھی بلکہ وہ اس ہے مبت کرتی تھی۔ شدی کے بعد اپنے گھریرا یک پارٹی بیل سارہ اجمل

ے کہلی طاقات ہی بیس وہ اس کی اشھر میں انو الومنٹ ہے آگاہ ہوگئ تھی ، وہ سارہ کی نگا ہوں بیس ایپنے لیے حسد اورنفرت ہے بھرے

جذب ہے کا بندای میں محسوں کرگئی تھی۔سارہ اجمل کے ان رو ہوں میں نیا کیا تھا؟ جہاں تک اشعر کی بات تھی س نے دیکھا تھا۔اشعر کوسارہ

وہ سردہ کی برتھ ڈے یارٹی تھی، وہ سب اس یارٹی میں انوا بکٹر تھے۔سارہ نے بطاہر بیزی کرم جوثی ہے بسیرے حسین ،فریدہ اور

. شعرے ساتھ ساتھ اے بھی فوٹ آ مدید کہا تھا۔ اور گھرا سے اشعرے یاس سے اپنی دوستوں سے ملے کے بے لے کرآ گئی تھی۔ "ان سے ملوب اشعر حسین کی واکف ہیں۔ و وظموں میں تھیں ہوتا بشہر کی لڑکیاں ویجھتی رہ جوتی ہیں۔ اور گاؤں کی المزشیار شہری ہا ہو کا در کے اٹر تی ہے ، بس کھالیہ ان حادثہ داہے، شعرے اور ان کے ساتھ ۔''

یظا ہر مسکراتے ہوئے سارہ نے جیسے ایک بڑا ہے تکلف سائدات کیا تھ ، ہے تکلف شرسا انداز جس پر اس کی تمرم ووشیں محفوظ ہوتی

اے بڑتی کا حیال ہواتھ۔ "Wish" شریحی گاؤں کی کوئی گوری ہوتی۔"اپنے غداق پرسارہ نے مائند قبتیدلگا یا تھا۔ وہ شرمندہ اور بری طرح کنفیوز ڈان

سميت و نيا کي سمي د وسري الاکي شي کوکي د لي تايين تين تقي

بالی سوسائن کی ہے انہا ، ڈرن از کیول کے سی کھڑی تھی۔ سارہ کے ہے ہود ولد ، ان ٹتم ہوئے تو ایر کلاس کی ہروردہ وہ کسی نہ کسی ہوئے ہوئے یہ ب کی

بٹیاں اس کے قبلی بیگ گراؤنڈ کے متعلق سوالہ ت کر نے لگیں ۔ لیتی سباس وزیورات اوراشعر کی ہم راہی کے یا دجوداس کا اندا زائمیں یہ بتا

ر ہاتھا کہ وہ ان جل ہے پیش ، وہ ان کی کلاس میں تی تی واقل ہوئی ہے۔ اسپیٹے ، اس یہ ، اپنی پیچان پر اس نے زندگی میں میرس مندگی محسوس

خمیں کی تھی۔اس وقت بھی نہیں کی ، پورے فخر سے اسپیٹاں باپ کے بارے میں بنایا محر پھر بھی اسے فود میں ایک کی کا حساس بوی شورے ے ہوا۔ وہ ان پراعنا داور بومڈلز کیول کی طرح پراعنا دئیں ،اس نے ان درس کا ہول کی بھی شکل مجی ٹیس ویکھی جن سے ان لڑ کیوں نے تعلیم

حاص کرد کھی تھے۔ان میں کوئی کوتوینٹ کی بڑمی ہوئی تھی ،کس نے کسی امریکن اسکوں سے تعلیم حاصل کی تھی ،کوئی RA اسے ڈگری وفتہ تھی تو کو کی LUM سے پڑھ کر آئی تھی ،کو کی انڈس و بلی شن پڑھ رہی تھی تو کو کی N C Aشی اور کو کی سار دا کمل کی طرح ہو کے U K اسر یک کے

ممی ش تدارتھلیں ادارے کا نام لے رہی تھی۔ ایک عام سے اسکول میں بڑھی، ایک چھوٹے سے کا لیج سے BSC کی خرواحدان ، ان لڑ کیوں کے مقالم میں بہت کم ترحمی۔ ا بنی گفتگویس اروو کے چند الفاظ بعالت مجیوری استعال کرتی وہ تمام لڑکیاں اسے بیسے بی دیکھ رہی تھیں جیسے گاؤں کی کمی سیدھی

http://www.paksociety.com

216/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

ساوی کم علم کالز کی کودیکھ جاتا ہے۔سارہ نے اس بارٹی میں جو بدتمیزی اس کے ساتھ کی اس سے قطع تظروہ پہ بن تی تھی کہ ایھی اس میں بہت کی ہے۔اشعرکیٰ کلاس کی لڑکیوں کی طرح بولڈا ورمغرب زود تہیں ،کیکن کونفیڈ منٹ اورسب سے بڑھ کراعل تھیم یا فتہ تواسے ہونا بھی جیا ہے۔

سارہ کے ہاں یا رٹی میں اس نے کی محسول کیا مسارہ نے اسے کس طرح تفتیک اور شخر کا نشا ندینا یا اس نے بیسب اشعر کوئیس بتا یا تھا۔ وہ اشعر سین کی بیوی ہے اور شوہر کی عزت ہر جگہ رکھوا نا اس کا فرض ہے، اس کی قرمہ داری ہے اگر کئی جگہ وہ ہے عزت ہوگی تو وہ ہے

عزتی اس کی تیں اشعر کی ہوگی۔وہ خود کواشعر کے معیار دمر ہے کے مطابق بتائے گی۔اس کے خودے عہد کیا تھ۔

آ کے برحناء MS کرنا، برسارے شادی سے میسے کے خواب تھے۔اب اگر، سے او تیورٹی ش یا مشن لینے کاء اعدالعلیم حاصل کرنے کا ٹلول ہواتھ تو خودہے کیے اس عبد کے سبب۔وہ اشعر کی صرف محبت نہیں بلکہ اس کے لیے گخر کا یہ عث بھی ہنا ہے ہتی تھی۔اشعر

۔ ہے آ کے پڑھنے کی بخوشی اجازت دے دیا تھا ، اور، س نے خوشی فور آ ہی ہے ندر شی شیں ایڈ میشن لیا تھا ، بھیرا ہینے دل شیں چھی کوئی بھی موچ اس پرخا ہر کئے۔ وہ اعلاقتیم اب اینے لیے تیس صرف اور صرف اس کے بیے عاصل کرٹا ہو ہتی تھی۔

ملکوں ملکوں تھوہے، و نیا کی اعلاترین یو تبور شیز میں سے آیک ابو نبورش میں پڑھے، اعلاترین جاتبوں پر جاتے وہاں کی ملکوں، کی

محصور کی حسین ، قابل اور ڈین عورتوں ، لڑکیوں ہے ہے ، انہیں خود میں دلچیں لینتا پانے کے بعد کیو اشعر کا نصیب و ومعمو لی تعلیمی تا بلیت رکھتی عام ی ٹرکی تھی؟

اشعر سجتا تفاایل پند کے مقمون بی ایک اعلی ڈ گری کے حصول کے لیے کوشاں وہ اسپٹے شوق کی پھیل کررہی ہے وہ اس ہے کہتی

تھی تو بکن تھی ، وہا ہے بتاتی تو وہ اس پرخفا ہوتا اورا ہے ول شن دکھی بھی ، وہ اسے اپنی محبت ، اپنی دیوانگی کیے اور کیوں کر مجھایاتی۔ وہ اس کی طرح اواز خیس اس کی طرح لفظوں کا خوبصورت استعال نہیں جاتی ، اے لفظ تیس آتے ، اے تو س شخص ہے محبت کرنے ہے سوا پھی بھی

نهيس آتا ليكن البيناشو برك محبت مين ويواني والزك واقتى ديو. في تحسى ، بالكل تحس

ب وتون تنتی، احمق تنی ، د یا تو واقعی کی چھوٹے ہے گاؤں کی ایک بہت سر دہ، بہت معموم نز کی تھی۔ وہ د ٹیا کے ہرانسان کواسپنے جبیها بھٹی تھی ۔سیدھ، درسچا۔ دنیا کا اصل روپ، دنیا کی گھنا ذکی شکل تو انجی س انجان لڑکی نے دیکھی ہی نیکمی۔است تو جواچی گلگا تھ تو اس

کے چرے ست طاہر ہو جاتا تھا جو برا تو چرے پرص ف کھا ہوتا کہ برا لگا ہے۔

وے لگا تھا اسے ناپشد کرنے اور اس سے نفرت کرنے والوں ہیں سامرہ اجمل اور اس کی طرح کی اشعر کی جائے وول دومری غیر

ش دی شده لڑ کیوں کے سواا ورکوئی ٹیمیں ، لیکن وہ شاط تھی۔ سارہ اجمل اور دوسری لڑ کیوف کی تفریت تو کیچھ بھی ٹیمن تھی۔ اس تقریت کے آ کے جو ایک مورت نے جب اس پر ظاہر کی تو اس کے گھر کو، اس کی زندگی کوجلا کرایک بل میں را کھ کر ڈانا۔ اس مورت کا اس نے کیا بگا ڑا تھا، اے

اس ے اتنی شد بدنفرت کیوں تھی وہ جمی وجہ تیس جان یا ل۔ اشعر کے ٹوابول کے مطابق ،اس کے معید کے مطابق خودکو باللے کی خوابش میں http://www.paksociety.com 217/311

کیو خورشی جائے ،آ گے تعلیم حاصل کرنے کی سادہ می آ رز و کاش اس نے شد کی جوتی ،اس عورت کی ساری سچائی جان لیسنے پراس نے بیرجانا کیہ اس كا كمراؤ أناس عورت في اس روز عرشروع كرويا تفا، جس روز وه كبيل بار يوخورش كيث سا تدرواعل مولى تقى - حاله تك اس كا

یو نیورٹی جانا تواس شاطرحورت کے لیے صرف اینے قدموم ارا دوں کو پورا کرنے کا ایک ڈراجہ بنا تھا۔

اس مورت نے روزاول سے مطے کرر کھا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگ سے خردا حمان کونکال کروم سے گی بخروا حمان کو بیٹے کی شکاہوں ے گرا کروم لے گی وہ مع نیورٹی شدجاتی ، آ کے نہ پڑھتی ، وہ مورت کو کی نہ کو کی موقع پیدا کر گئتی ۔

قریدہ سین ،اس کی ممانی مجی تھیں،وہ اس کی ساس بھی تھیں ہاں وہ پینیل جا ٹی تھی کہ ان میں اس کے ہے اتناز ہر مجرا ہے۔

اس کی شادی کو بہت زیادہ دن قبیل ہوئے تھے۔ جب اشعراس کے لیے شوہر سے بڑھ کرمحبوب بن گی تھااور بھیرے حسین ، وہ

یس اس کے ماموں تھے،ان کے پاس ان کے کرے یا اعلامی شی جا کریٹھی توابیا لگنا جیسے اپنے سسرال بیس فیس سیکے بیس بیٹی ہے۔سامتے شفقت اورمحبت آتھول میں لیے بزرگ اس کے مسرٹین صرف مامول ہیں۔ ہاں فرید و مسین کے ساتھواس کا اور، دوز جیسا ہی پر تکلف تعلق

تھا۔ات کا نباد یا سردسا انداڑ د کچے کرائ کا بار بار دل جا بتا تھ جیسے وہ ایسے ، مول اور شو ہر کی من جا ہے،ایسے ہی 'مانی کی جمی من جو ہی بن

جائے۔ دوجھی اے بہو کے طور پر دل ہے تبوں کرلیں۔ان کے لحاظ ہے وہ سوچتی تواے ان کا روبیہ مو فیصد درست نظر آتا۔اشھران کا

ا نکلوتا، لا ڈلا بیٹا تھا۔ وہ ان کا بہت ماکن اور بہت شان وارسا بیٹا تھا۔ تب کیے کیے اعلا گھر الوں کی حسین حسین لڑ کیوں اور ان کے والمدین

اشعرے رشتے کے لیےان کے اشارة ابروے انتظر بیٹھے تنے اوران کے بیٹے کی تقدیر ایک انتہائی معمولی لڑکی کے ساتھ جوڑ ولی گئی تھی ۔اپیز اکلوتے بیٹے کے لیے اگروہ کمی بھی اچھی بہت او نیچ گھرانے کی لڑکی کے خواب دیکھتی تھیں تو ایسے خواب تو ہرماں ، پی اولا دے لیے دیکھتی

ہے۔ تقدیر کو بیر منظور ٹیس ہو سکا تھا۔ اس کے دل کی شدید آرز وہ تھی وہ اپنی ساس کی بھی من جائی بن جائے رسمر وہ ال کے قریب جانے کی

صنت نبیس کریا کی تھی۔ بھی کوئی ایک لفظ بھی تو انہول نے اسے برائبیں کہ تھا پھر بھی وہ سے جاہ دجلال مرصب و دبدہے اور تمکنت رکھنے والی خاتون تغیر ۔ ایک تطف تھا، ایک فاصل تھ، ایک دیوا رکیٹی تھی اس سے اور فرید ، حسین کے چیار کر پھر یہ فاصل، بدووری وربد تکلف بہت

زیادہ دنوں تک قائم بیش رہاتی رہیں اشعرایتد، شن اس سے بیزاری کا ظبار کرنے کے بعد پھرا ہے بند کرنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھ اسے ہی فرید دسین بھی اے پہند کرنے گئی تھیں۔ ووخوداس کے قریب ہو کی تھیں ، انہوں نے اس کے ساتھ محبت اور دوس کا تعلق قائم

کرمیا تھا، انہوں سے اس سے کہا تھا وہ انہیں می نی نہیں بلکہ اشعر کی طرح می کہا کرے۔ وہ قریدہ حسین کو اسینے بیسے اور طاقت برغرورا ور محمناز ر کھنے والی ایک مغرورعورت سمجھا کرنی تھی، جب کہ حقیقت کتی مختلف تھی۔ساس یاممانی کیا وہ تو اس کی فکریوں کرنے فکی تھیں جیسے ایک ماں اپنی بٹی کی کرتی ہے۔ وہ کہتی تھیں ان کی ووٹول بٹیال میں اکراپنے اپنے گھرول کو چکی تیں وایک ملک سے باہر ہے تو دوسری شہر ہے ، تکراپ

اس کے جانے کے بعد انیس گھریس بٹی کی کی کا کوئی احمد س نیس ہوتا وہ بھیرے حسین اور اشعر ہے بھی بڑھ کر اس کی خوجوں کو سراجتیں ۔ بصيرت شبين رفست ہوئے تب وہ بہت بری المرح ٹوٹی تھی۔ تب اشعرے بھی بڑھ کرفریدہ شبین نے اے سنیبالا تھا۔ اے اپنے بینے سے

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

218/311

لكا كردوت بوئ انبول نے كها تا-

'' بھی بھی بیرمنٹ بھٹاخرد ا کہ میرے ماموں <u>بیلے گئے</u> میں تنہا روگئی۔ول کی ہر یات جیسے بھیرت ہے کہتی تنمیں ،اب جھ سے کیا

مرنا ۔ کیونک شرحمیں بٹی صرف زیان ہے نہیں کہتی ، ول سے ماتی بھی ہوں ۔''

مجرانہوں نے ایدا کر کے بھی دکھایا تھ ۔ بھیرت حسین کے بعدانہوں نے اس کا پہلے ہے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کردیا تھا،اس

کی چھوٹی میزی ہرچیز ہرضرورت کا انہیں دھیان رہٹا تھا، و واس کے کھانے پینے واس کے لباس وایک آیک چیز کا بالک وی طرح خیال رکھتی

متمیں - جیسے کوئی ال اپنی بٹی کارکھ کرتی ہے۔اشعر کے آئس ہے آئے کے وقت بے اُسکے جیسے یا بغیر میک اپ اور جواری کے ہوتی تواسے سمکی مال ای کی طرح د راغصہ دکھ کرشو ہرکو قابوش رکھنے سے حمل سمجھ کرنو راسجتے ،سنورنے کا تھم دینٹیں ہاس پر ، موں کی جدگی کا بہت زیاد ہ

ٹر ہوا تھا، اس صدے کے یاد جو داس نے یو بنورٹی جانا شروع تھیل کیا تھا۔ تب انہوں نے بی اسے یو بنورٹی جوائن کرنے پر آ مادہ کیا تھا۔ وہ اے اپنے ساتھوا ہے ووستوں اور ملنے جلنے والوں کے ہال ہمی اکثر نے جایا کرتی تھیں۔ اپنی این جی او در رویکرسوشل درک سے حمال بھی

کل سیمینارز، کانفرنسز میں بھی وہ اے اپنے ساتھ ہے جا کر س کا مان بڑھا گئی تھیں۔وہ اے اپنے جانبے والون ہے" یہ میری بہوئیس میری

بلی ہے۔ اس کہ کرمتعارف کروائی تھیں۔ وہ اے اپنی بہن زرینہ اجمل کے گھر بھی اپنے ساتھ نے کر کئی تھیں۔سارہ انکمل کی وجہ ہے وہ وہاں جانا نٹیمل حیا ہتی تھی مگر فرید ہ

کے اصرار پر ان کی خاطر چکی گئتھی۔ وہاں اس کی قصر عالم سے ملہ تات ہوئی تھی۔ فضر جے پہلے بھی ایک دویارزریند کے گھر سی بیار ٹی میں وہ و کیے پیکی تقی اور جواب یو غورٹی ٹیں اس کا کلاس قیو بھی تھا۔جس ماحول سے نکل کروہ آگی تھی وہاں مردوں سے دو کی تو کیا ہے تکلافات بات

چیت بن بہت معیوب مجلی جاتی تھی۔اشعرے شا دل کے نتیج میں اس کی کلہ س تبدیل ہوگئ تھی ،اس کلاس میں اچھائی اور برائی کے معیار پچھ اور منظم مروه اسن ماحول، مزع اور زميت ك فلدف كن الرحمية يها يها يعتلف النظواوردوي كرسكتي تعلى

اکل بارتعزاں کے تعرا بار زریدے فریدہ کے سے کوئی چیزاس کے باتھ جھوائی تھی وجب فریدہ کے باا نے بروہ اخلاقا وہاں آ کر

میٹی او ضرور گرسلام دعا سے ہے کر نفتر سے اس کی کوئی یاست نیس ہوئی ۔ سا را وقت فریدہ ہی خفرے بات کرتی رہیں۔ نظر کے چلے جانے ك بعدانبول في احداث كي بداخل في برنوكا-" كمرة عامهان كس تحد خل ق عدوت كرنا ي عند"

ات یا تھا وہ غلط تیں کمدر ال تھیں۔ مردول سے حدست بڑھ کر کتر اے ول اس کی عادات اشعر کی کلاس میں بداخل تی واین سمیٹس کے خلاف میں بھی جاتی تھیں۔ مکرا پنی خامی کا: دراک کر بیٹنے کے باوجود بھی اس کے لیے اپنے مزاج کوتبدیل کرنامشکل ثابت ہور ہاتھا۔

تحضر نے کلاس میں اس کے پاس آ کراس سے توش اور لیکیجرز ما تکنے شروع کے تو اپٹی می کی بہن کا مشت دار بچوکر وواسے اپٹی چیزیں دھے تو رہتی ہاں کوئی کمی چوڑی اور فالتو ہات اس کی اس سے ہرگز ندہوتی۔ جب وہ ایسے لیے دینے رہنے والے اور مخاوم من کی تھی تو کسی لڑے کے اس سے بے تکلف ہوجائے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ اس کی دوئی صرف سامعہ اور تدرت کے ساتھ تھی۔ حماد جو

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

219/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام 220 / 311

سامعه کا فرست کزن بھی تھ اوران دوتوں کا نکاح بھی ہو چکا تھ۔ وہ بھی بھھارسا معد بتی سے کوئی بات کرنے ، پچھے بیٹے ، پچھو دینے ان لوگوں ك إس آتا-ان لوكوں كى كلاسر شروع موئ زياده وان تيس موئ تھے جب جاد كے ساتھ تعفر نے بھى ان لوكول كے ياس آتا شروع

مكر ديا جمادتوان لوگوں سے سلام دعا كے بعد صرف سامعہ ہے خاطب ہوتا جب كەختىزان تينوں لڑكيوں سے دوستان كى بوت چيت كرنے

الكتاروه اعتمسكران تركي يحريجي نيس بولتي مخصر كرب تكلف اورودستانداندازي بدونت بهت جلدي ندرت اورساسدي اس كرساته

یے تکلفی اور دوئتی ہوگئی تھی۔اب خضر ،حماد کو تھسیٹ کرا کثر ان ہوگول کے درمیان آ کر بیٹہ جا تا۔وہ منیٹوں لا بسری بیں بیونیں ،خضر ،حماد کو بھی

وبال الے آتا۔ وہ يكم كواور بحدر يزروقم كى لاك بات كوخفر اورج ددوتو بي علاق تصاور وه دونو ي اس عال اندازش آب جناب کرتے ہی ہت کیا کرتے تھے۔ خطرز بروتی ان کے گروپ میں شائل ہونے کی کوشش کرتا تھا، تما دی کھی تھی تھی کران تیوں کے

یاس ہے آتا تھا۔اس سے ان لوگوں سے پیال اس هرح آنے کی کوئی اور وجیسویتی ہی نہیں جائٹی تھی خروش دی شدوتھی ،صرف خصر کیا تقریباً ساری کلاس بلکہ تی ٹیچرز تک میہ بات جانے تھے ، سامعہ نکاح شدہ تھی اور فعتراس کے شوہر کے ہم روان کے مُروپ بیس آ با کرتا تھا ، روگئی

ندرت تواس کی بات چیت بھی اصامیر طور پر طفیقی ، اس با ضابطه متلقی ہونے کی در تھی۔ تین شادی شدہ ، نکاح اور منسوب شدہ از کیوں کے چھے آئے کا خصر کا اور کیا مقصد ہوسکتا تھا۔ عداوہ اس کے کہ وہ خرد کے استمنائس اور لیکھرز کے پا آسانی حصول کے لیےان اوگوں مے گروپ یں شامل ہونا جا ہتا تھے۔ آپس میں ان تیون نے اس بات پر تعشر کا بہت نداق اڑایا تھا جب کے سامعہ جیسی منہ بھیٹ اور صاف گولڑ کی نے تو

فطر کے منہ تک پرید ہات کیددی بھی اوراس نے بجائے شرمندہ ہونے کے فوراً گردن بلد کراس کے انداز وں کی تا نمید کردی تھی۔وہ دولوں جیے ان کے گروپ کے آن آ بیشل ممبرز بن کئے تھے۔ یہ آن آ بیشل ممبرز جس وقت ان تیتوں کے پاس ار بسریری ، کلاس روم با کسی بھی اور

جگه آ کر پٹھنے تو اپنی دونوں سہیوں کے ماتھ ہے تکلف ہے ہنتی مشکراتی اور بے تکان بہ تیں کرتی خردا حمان بک وم ہی مختاط ہوکر بیٹھ جاتی ۔ مجروه بهبت كم ياتى اوربهت تفلف ب بولتى -جواب عن ابيا بى بجوائدا زخفترا ورتباد كالبحى بوجاتا شا-

تعفر لیکچرز اسائنٹ اس سے یو غورش میں اپنا اور اکثر وہ ای شم اے لوٹانے ان کے کھر آ جاتیا۔ اشعر بھی موجود ہوتا بھی

خیس، مگرفرید وتو بمیشه بی شام کے ان اوقات میں گھریے ہوا کرتیں۔ جب وہ اس کی لی ہوئی چیزیں لوٹائے آتا۔ وہ واپس جانے لگنا تو فرید ہ اے میت اور اصرارے بٹی بیش ، ، ے روک کیشی ، جدی سے کی بھی منا زمدگوآ و، زنگا کراس کے بے چائے اور اسٹیکس لانے کو کہتیں ۔

ا ہے لگا تھا کہ فریدہ ، فعز کو بہت زیادہ پہند کرتی تھیں۔ وہ اس کی جاتوں ، کھلنڈ رے انداز کو بہت زیادہ انجوائے کرتی تھیں۔ فعز کو بھی ان کے

ساتھ یا تی کرنے میں مزا آتا تھ تب ہی تو اس کے جواساتھنٹس اور بیکجروغیرہ وہ اسے ایکلے روز بو نیورٹی میں لوٹا سکیا تھ تحض وہ وسینے کے ليان كركم اكثر وبيشترا جايا كرتا تقارشا يدوه اسيخ كحروالون كى محسوس كرتا تقار وجد جومحي تقى ببرحال ووفريده كي وجد بميشدو باب بینمتی . فریده کی وجہ سے منظر کی میز بانی کرتی ، جسے اس کی می اتنا زیادہ پند کرتی تھیں ، وہ اس سے ساتھ بدا خلاتی کیسے برت سکتی تھی ، خطر بھی

> محاطات موكرائ سے بات كرتا تھا۔ هيم سفر 220/311

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

لیکن میاس شاطر مورت کا کمال تھ جس نے بیتن م چویشز اتی ہوشیاری ہے ترتیب دی تھیں کدا یہا تھے بیسے اس کی تعفر کے ساتھ

دوی بھونی ہے۔ اگروہ اپنے خلاف بینے گئے کی سازش جال ہے آگاہ ہوئی ہوتی تواشع پر داشتے کردینی کماس کا فضرعالم ہے دوی کا کوئی

تسلق نہیں ہے یہ وہ اشعر کو و مناحثیں کس بات کی و جی جب کہ اس کے دل میں کو کی چور ، کو کی شیطان تھا ہی نہیں ۔ محمراے ملم نہیں تھا کہ چھوٹے

چھوٹے بظاہر بہت بے ضرراورعام ہےوا تعات معمول معمول یا نئی جن کی نداس کی نگا ہوں میں کوئی اہمیت تھی، نداشعرکی لیکن وہی معمولی ہاتیں اور بے ضرر واقعات وراصل اشعر کے ول میں اس کے خواف شک اور بد، عما دی کی میں رت کھڑی کرنے کے سے بنیادوں کا کام کر

وہ سوچ بھی کیسے علی تھی کہ وواس کے ساتھ کنٹا گھناؤ نا تھیل تھیل رہی ہیں۔ ایک بہت دیا ہے و کی مال کا روپ دھا رکرووا ہے پوری طرح اپ ورائر فے چکی تغییر می کوکی بات کے لیے" نہا کہنا ان کے کسی تقم ،کسی ایسلے کے خلاف جانے کا وہ تصور تک تین کرسکتی

خطرے اس کا ہرتعلق می کی خاطراور رہتے واری کے لحاظ میں تھا۔ پھر بھی غلطی تو اس کی تھی ۔اس کی معصومیت، اس کی ساد گی جسے

اشعر بمیشه بهت زیاده سرابتا نقاء اس کی ای معصوصیت واس سادگی کواس بدائند میدان کورت نے بڑی موشیاری سے اسے حق میں استعمال

وہ اسے اس کے شوہر کی نگا ہوں ہے گرانے کے لیے گئی جالہ کی ہے اس کے گرد ایک دائر و تک کرری تھیں ، اے اپنے ایک ٹ طرانہ جال بٹس پینساری تھیں ۔ وہ اسے خوداعما دی کا درس دیجی تھیں ۔ وہ ان کے سمجھانے اور بہت تھیحتوں کے یا وجودا ہے حد ہے زیاد ہ

مختاط ورريز رودا تدازكوتبدين تبين كرياتي تقى مدها ما تكدا كرفريده واشعر ك ول بيل شك كاز هرندا نذيتين تو وه جانتي تفي كداشع كتنا كطير ذبين کا بندہ تھا۔ وہ کیے کیا اینے وس کلاس قینوز سے دوی کر لیتی واس کے لیے ان لڑکوں کے ان کے گھریر یا فون آج نے اشعر می کوئی خط بات

ا یک ملع کے لیے تھی نہیں سوچنا۔خود اس کی کتی لڑ کیوں اور عوراتوں سے پر ویشنل حوالوں ہے بھی وہ کسی دوسرے حواسلے ہے بھی دوستیاں

تھیں ۔لیکن بات توس ری بھی ان کی جان کی جاند کی کیتھی۔وہ اس بے وقوف لڑکی کوہمی خوب اندر تک جان گئی تھیں اور اسپتے مبیثے کوتو وہ انہمی طرح مجھتی بی تھیں۔ اسپنے محطے و بن کے لیرل جینے کے دل میں جوی کے لیے شک پیدا کروانے کے سایع انہوں نے بڑی ہوشیاری بڑی

مہارت سے کام لیو تھا۔ وہ شندا کرے کھارہی تھیں۔

سچائی آتکموں کے سامنے آئی تو پٹا چانا مامول کے مرنے کے بعدے ان کا کیا کوئی کام یکوئی عمل ،کوئی بات یہ ل تک کدان کے

مندے لکا ایک لفظ تک ہے مقصد کیل تھا۔

وہ اس عورت کے تیار کروہ وُ راے کے ووم کڑی کروار تھے۔اس کا تیار کردہ بیوٹر احد بہت مضیوط کیدنی رکھنا تھا۔اشعر کا بیرون ملک بزلس ٹوراور خصر کا ایمیڈنٹ۔ان دونوں و دفعات کا ساتھ دساتھ دقوع پذیر ہونا کیا وہ شک کرسکتی تھی اس بات پر کہ خصر کے ایمیڈنٹ کا

http://www.paksociety.com

221/311

و دسارا قصداس ڈراہے کا حصرتما، اس ڈراہے میں طے بھی کیا گیا تھ کہ بیسارا واقعہ تب ہو جب اشعراہے معمول کے کئی برلس ثرب پر گیا ہوا ہوں تا کہاس کے داپس آنے کے بعد اس سارے قصے کواپنی مرضی کے رنگ جمر کر اس کے گوش گز ارکیا جا سکے۔ تب دہ واقعہ کیا کوئی بھی

وا قدندا ہے جھوٹ نگا تھا ندڈ راسگر بعد ہیں سوینے پر مجھ تکتی تھی کداس سارے ڈراھے ہیں وہ عورت بھی بھی حجہانییں تھی۔اس کے ساتھ

زریدا جمل بھی تھیں، خصر عالم بھی تھ۔زریدا جمل کے اس ڈراھے میں شامل ہونے کے حوال کو بھسا کو تی مشکل ہوت رہتی ۔ائی اکلوتی بٹی

سار دا چھل کوائل کی محبت تک رسا کی ولوانا جمیکن فیصر عالم اا وہ کیوں فریدہ حسین یا ز رینداجس کے ہاتھوں میں کھ پتل بن جیشا تھا۔ ا کیسیڈنٹ کا وہ سارا و اٹھا کیل ڈرا ہونٹی محراس ڈراہے ٹیں حقیقت کا رنگ بھرتے کے لیے خصر نے نو دکوزشی تو کیا تھ ،خود کو چوٹیس

لو ذکا کی تئیں۔ اگر اپنی کا ڈی واقع کئیں جان ہو جھ کرٹین مجی کھرا تی تھی۔ تب بھی پیچھ نہ پکھ ضرور کیا تھ کے کسی پیٹال شل رقی بن کر مریرہ ہاتھوں ، بیروں پریٹیوں جکڑ کر تو چھیٹا بیٹا جا سکتا ہے ، تکر بعد میں استے سرے والوں تک لنگڑا نے کی اتنی کا میرے اوا کاری مسل نہیں کی جا

سكتى - خضرعالم كا يميثرنت برز ريندا جمل رور وكر بلكان موكئ تحيس -

خطر کے ایکمیڈنٹ کی اطلاع ملتے ہی فریدہ ہمپال بھا گرتھیں، وہ وہاں کی تھنے مسلسل رہی تھیں۔ مسلح ہے شرم ہوگی تھی اور فریدہ محمروا پس نیس آئی تھیں۔اس نے المیس مہتال اون کیا۔ یا جل کہ ایکسٹرٹ میں خصر کا بہت زیادہ خون بہد کیا ہے۔ اے بہت زیادہ مقدار یں بلڈ کی ضرورت ہے۔ بلڈ بینک ہے نوری طور پر ببٹہ مارتو ہے تکرخون کی ضرورت پوری نہیں ہو ئی۔ ان کی آ واز میں بہت پریشانی تھی ، وہ تو مٹرک پر پڑے کی ایسے انجان ولاوارٹ زقمی کے بارے شل بھی اگر میرجان لیتی کداس کے فون دے دیے سے اس کی جان فکا مکتی ہے تو

لاز مآاست اپناخون وے دی ہے۔

اس کی اس جدروانداور خداترس فطریت ہے اس کی ویٹمن اتو بی آگا ہتھیں ، تب علی تو اینے ڈراے کی تیاری کے آغاز میں جب انہوں نے قدراے کے لئام سیوتر تیب وید ہول مے ، تب ایمیڈنٹ کا بیشن بھی اس میں ، ازمی طور پر شامل کرلیا ہوگا۔ جہاں اتی باریک

بتی سے تمام تر بنز ئیات پرانہوں نے سیلے سے نوراکام کررکھا تھا۔ وہاں انہیں اس کا بلڈ گروپ جیلے سے معلوم کر بیٹا کوان سا تاممکن کام تھ۔

اس كمتعلق ان كے الدازے واقعي درست تنف خون كى كى ، فون كى فورى ضرورت ، خون كا بہت ضائع ہونا اور جان كو قطرہ جیسی ان کی با تیں سنتے ہی اس نے از خودوہ بات کہدو گی جودہ اس کے مندستے کہنوانا جاہتی تھیں ۔۔و فریدہ حسین کے ساتھ بس ایک مرتبد خون دسینے ہی ہمپیٹال گئی تنمی۔ وہاں اس نے اپنا خون بھی ویا تھا اور بھراس کے بعد فریدہ کے ساتھ ہی کھڑے کھڑے تھنر کی عمیا دہ بھی کی

تھی۔اس ایک مرتبہ کے سوا وہ بھی جھی قصرے لم کی عید دے کے لیے سپتاں تہیں گئے تھی۔

زرینہ ، سپتال میں خصر کے سر تھدر کی جو ٹی تھیں اور فرید د گھر پر ہے بہن اور خصر و دنوں کے لیے کھانا پکوا کریا تو ڈرا نیور کے ہاتھ

مجھواتیں یے پھر خود نے کر ج تی ۔ دو، تین مرتبہ پیتال جانے کہ تیاری کرتے کرتے انہوں نے اس سے مرسری سے انداز میں خطر کے لیے موپ بنادین کوکیر بواتین این ساتھ کے جانا تھا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

222/311

وہ سوپ تیار کر کے ان کے لئے جانے کے لیے پیک کر کے رکھ دیتی ۔ کتنی جا اک تھی ووقورت ، کتنی مکار۔ اشعر کے آئے کے بعد

تصدأ ایمیڈنٹ کی ،اس کے بلڈ دینے کی ہات اشترکواس کے سامنے بتائی رکین انداز اید افقی رکیا۔ بیسے اسے ایٹے زشی دوست کی بہت آمکر

پڑگئ تھی ، اس نے خود ہے کے بڑھ کرایتے ووست کوفوراً جا کرخون دیا تھا۔اس کے سامنے ساری ویت ہوئی تھی ، اے محبت بجری تظرول ہے

ر کھتے میری بہوکتنی زم ول بکنی حس س ہے والالہجا اختیار کرے مگر لفظ وہ اپنا کر جو صرف بیتا ثر دیں جیسے خضر کا ایکسیڈنٹ اس کے لیے ایک بہت اہم بات تھی اور وہ خضر عالم ، وہ ان کی سلگائی آ گ کواپٹے مچھوٹے تجھوٹے تب اے بہت سادہ اور غیرا ہم ککتے جمنول ہے کس طرح

" بہیے بیمرف میری کلال فیوٹیس ،اب میری محسنہ بھی ،ن کی ہیں۔"

تب بن تو يميد من موجا كرتا تفاكرا في ال كلال قيلوت عصاتى ابنائيت ي كيون محسوس موقى ب-"

" و چکھوں گا کیوں ۔ پٹس تو پیپ بھر کر کھا ڈن گا۔ خرو کے ہاتھوں کا جب صرف سوپ استے مزے کا ہوتا ہے تو ہاتی چیزیں تو یقیناً بہت

الى الليكى يناتى مول كى \_" ا پے غیرا ہم تفکُّو برائے گفتگو کے طور پر کئے تھئے ریٹھرے شہرماد ہ تھے نہ غیرا ہم۔

اگر بشعرنا گواری کا اظہار کرتا تو ماز ما وہ تیام و تول کی وضاحت کرتی ۔اے اس رات کا اشعرکا ردمل یو وتفا۔ وہ کھانے کی میز

ے بہت جلدی انٹو کی تھا۔ اس نے کھاٹا ہرائے ٹام کھاپاتھ وہ کی بات سے بہت الجھا ہوااور بہت ہے چین لگ رہا تھا۔اسے الجھا ہوا اور اتنا ب بیمن مه و کچیر کروه کیسے و بال رکی رونکی تھی ۔ لو را فزاے کا فی بنانے کا کہد کروہ فرید ہ اور خضرے معقدت کرکے اپنے کمرے ہیں آنے لگی

تھی۔ا سے فرید د کی بات یا دھی۔ وہ اسے کا ٹی پینے کے لیے بعند ہو کر روک رہی تھیں۔ وہ اسپنے کا ع اور یو نیورٹی کے دنوں کے پہمے بہت ہی یا دگارا وردلچیپ تشم کے و تو ت ان لوگول کوسناری تھیں۔انہوں نے یا قاعدہ اسے ہا تھ پکڑ کراینے پاس زیروی بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔

'' پیچوخرد اُ آئی جلدی کیا ہے بھی ، ابھی تو استا مرا آ رہا ہے ، پی تم دونوں کوا سینے کا کچ کا ایک بہت ہی عزے دارقیقہ سناتی ہوں۔'' اس میں چھینا اور معصومیت تو بھی عمراسے وہاں رکنے شل اس وقت ہرگز کوئی دلچین ٹیل تھی ،اس کی موج کا مرکز اس وقت صرف اور صرف اشعرتف وه جنتی بھی نادان ہو برالی نہیں بھی کہاں کا شوہر کی پر بٹائی ٹی بتایا تفرآ رہا مواوروہ بیٹے تعقیم لگاری ہو۔ فریدہ نے اس

کے بیجینے واس کی تاوانی کے متعلق کھا تدازے علام می فکائے تھے واس اے جب وہ ان کے بہت ایا وہ اسرار کے باوجود وہا نہیں رک تھی ، ا بين كمر عد شل حل كي تحى تثب يقيناً وه بهت زياده جمني لكي مول كي -

پیانہیں وہ کس وجہ ہے پر بیٹان تھا۔ کوئی دفتری پر بیٹانی تھی اس کی طبیعت خراب تھی یا کوئی اور مسئلہ تھی، لیکن وہ اسے شام ہے ہی خاموش خاموش لگ رہا تھا۔ اس کے بوچھنے پر اس نے سروروکا بہانہ بنا کر سربید سوال ت کا سلسلہ روک ویا تھا۔ اس نے بھی زیادہ کا روک بیدنا متاسب لش مجما تھا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

223/311

و داور پھے نہیں کر سمتی تقی اوا بینے قرب اور اپنی حمیت ہے اسے اس کی پریشانی میں پھے تھوڑ اس آ رام ، تھوڑ اسا سکون تو دے سکتی ہے۔وہ اس کے بالک قریب آیت آ ہتا اس کا مردیاری تھی اوروہ اس سے سرد بوائے دیوائے سوکی تھا، اس کے سوجانے کے بعد بھی وہ

اس کا سر ہولے ہوئے رہاتی رہی تھی ،اس سے چیزے کو عبت اور فکر کے ہے جے رگوں سے تکتی رہی تھی۔ دل ہی دل بیس بید عامجی ، گلتی رہی

متنی کہ اس کی جو بھی پریشانی جو بھی مینشن ہے وہ خوش اسونی کے ساتھ طل ہوجا ہے۔

ر ت اپنی شاموشی اور بنجیر کی ہے اس نے اسے جتنا پر بیٹان کیا تھا میچ اپنے شد تیں سے محبت کے اند زے بے تحاشہ جمران اور

بہت قریارہ خوش محکی۔

" خردا بمیشه جھے ہے ایک بی محبت کرتا۔ میری زندگ کی برمیج اوٹی ہوء میں آئٹھیں کھولتے ہی سب سے پہلے جہیں دیکھول جمہیں المية قريب بإذ لاليه

اوراس کی بانہوں ٹیں چھے،اس کی محبول سے محر ہوتے اس کے جسم سے روئیں سے یک صدا آ رہی تھی کہ وہ ہمیشداس ے یو تبی بحبت کرے گی ،اس کے لیے ہس کی محبت بھی تم ہو جائے موال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔وہ اشعر حسین صرف اس کا شو ہرکیس تف، دہ اس کی کل کا تنات تھ ، وہ اس کی دیمیہ اس کی زشن اس کا آسان سب پیچھ تھا۔وہ سے نظر ندآتا تواسے کا تنات کا ہر رنگ پیریا لگنا تھا۔

اس ایک دن کی پریشانی، خبیدگی اور خاموش کے بعد اشعر پھرے پہیے جیس ہوئیا تھ، خصر عالم کے حو لے سے جو باتیں جس

If you want to download monthly digests like shuaa,khwateen

digest,rida,pakeeza,Kiran and imran series,novels,funny books,poetry books with direct links and resume capability without

logging in. just visit www.paksociety.com for complaints and issues send mail at admin@paksociety.com or sms at 0336-5557121

http://www.paksociety.com

224/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

زاویے سے اے وکھانے کی کوشش کی مجنی تھیں بطا ہراس نے انہیں نظرا نداز کردیا تھا، ذہن ہے جھنگ دیا تھا، مگرہ دیا تھی اس کے دل سے نگلی

تھیں تھیں۔ اشعرکے ہیے، اس کی خاطروہ دنیا کے کسی مجمی انسان سے جاہے وہ اسے کتنا بل عزیز کیول ندہو ہرتعلق تو رعتی تھی۔ تعفر عالم تو کوئی اہمیت فہیں رکھتا تھا۔

کاش وہ اس برائی بدگمانی ظاہر تہ کرتا ہیں کسی بھی انداز میں اے بیہ بادر کرادیتا کہ وہ قصر عالم کو پیندنبیں کرتا ، پھرسب پچے کس

طرح بندل ج تا بنو بكه بواده بارجي بهي شرووا .

هي سفر

خعترے نم نے بھی مجھی اے کلاس فیوے ہٹ کرنگسی اورنظر ہے نین دیکھا تھا و دیکم عمراور جذبہ تی سر نوجوان لڑ کا تھا، جے آ گے بزے اور تر آل کرنے کا بہت ثول تھا۔اے امریکہ اعدائعیم کے لیے جانے کا بہت ثول تھے۔وہ ان دنوں ایک امریکن یو نیورش ہیں میں اپنے

وا غفے کی کوششیں کرریا تھا۔اے ایک امریکی یو تیورٹی ٹیل واخلہ ہے بھی مگا تھا تھراس کے والدنے اس کے وہاں جانے کے لیےا ہے پیسہ

و ہے ہے الکارکرد یو تو اس کا جانے کا سارا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔اس کے دائد کی کویت ٹی اچھی جائے گھرا بھی اس کے چھوٹے تین بھ کی بہن اور بھی زیادہ تنہیم یافتہ تھے ،اس کے والد کا کہنا تھ وہ اکیلا ان کا لاؤرائنس جووہ اسے امریکے پڑھے بھی ویں اور دوسرے بچول کو

المچھی بنیادی تعلیم مجھی شدد المکیس۔اس سے چھوٹے تیوں بعد کی بین ابھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ ن کے گروپ میں شال ہوا تھا تو اس کی ہاتیں وہ منہ ہی کرتی تھی ، اس کے والدینے اسے کرا چی پڑھنے بیج تھا، وہ اسے یہاں

تعلیم اور رہائش کے لیےرقم بھی یا قاعدگی ہے بھواتے تھے گریب ں جس علاقے بیں دو کمرول کے بی بھی ، آٹھویں منزل پرایک فلیٹ بیں وہ ره ر با تها، وهشم كا خاصا اجها عناقد تفداية والدي تيج موس يايون ش نده اس جكد بائش فورد كرسك ففاندذ اتى كا ثرى سير بائش اور

ہے گاڑی اس نے آزز کے دوران اپنی محنت اورکوششول ہے حاصل کی تقی۔ وہ کمپیوٹر پروگر امٹک میں ، ہر تھا وہ شہر کے بوش علاقے میں قائم

آبک کمپیوٹرانسٹی ٹیوٹ بٹل جنورانسٹرکٹرشام کے اوقات جن جاب کرتا تقداورو ہیں ہے اس کے تعلقات بڑھے منتے تو وہ کئی پرائیوٹ اداروں کے لیے کہیوٹر پروگرامنگ اوراس کمپیوٹرے متعنق دوسرے امور میں جھوٹے موٹے پروجیکٹس اسینے ہاتھ میں سلے کرٹھیک ٹھا ک پیسے کما لیا کرتا

عمر گروپ میں بیٹو کر یو لگ وال اپن محبت کی واستان بھی سب کوسنا تا تھا۔ مہرین نام کی وہ ٹرکی تعفر کے والد کے بھین سے آیک دوست کی بیٹی تھی۔ خطر اسینے بھین سے است جات تھا اور بھین ہی سے پیند بھی کرتا تھا۔ اس کے والد کے وہ دوست کو یت ہی بیل اپنی حملی کے

ساتھ شروع ہے ملیم بتھ کران کالیونگ اشینڈرڈ تھنرکی فیلی ہے بہت اوٹھا تھا۔اشیٹس کے فرق کی دجہ سے قصراب تک اپٹی محبت کا کسی ہے اظہارٹیں کرسکا تھا۔ مہرین بھی اے بستد کرتی تھی مگراس بسندیدگی کوآ کے برحانے کے لیے اس کے تھررشت بھینے کے لیے ویش رفت او خطرای

کوکرنائنی کیکن خینرکولگنا تھ اشیش کے فرق کی وجہ ہے اس کے والدین مہرین کے ہاں رشتہ نے جانے پرآ ، و وائیل بول کے سما معہ معدرت،

س دسب اس سے ، ظہار بمدردی بھی کرتے تھے اور وہ اپنے والدین کو مہرین کے گھر رشتہ لے جائے پر آ مادہ کرنے سے طریقے بھی سمجماتے http://www.paksociety.com 225/311

تھے۔ایک اڑکا بوضح شام کی دوسری لڑکی ہے عشق کی داستانیں ان ہوگوں کو سنا پر کرتا تھا، وہ اس کے بارے میں میسوچ بھی کیسے سحق تھی کہوہ

اس میں ولچیں لے رہا ہے اور وہ اس میں دلچیں لے بھی تبیل رہا تھا۔ وہ اس میں ولچیں لینے کا بحض ڈرامہ کرریا تھا۔ اشعر کے سامنے جب اس کا

خصر پرنیس اشعر پردھیان ہوتا تب وہ ایک دو بل کے لیے، سے گہری تکاہوں سے اس طرح ضرورو بکتا، جنہیں شعرمحسوں کرسکے، انہیں دل یں ناپیند کر سکے اور وقی تمام وقت ہو غورش میں یان کے گھر آئے یہ وہ اس سے نظریں پنچے کر کے احر ام سے اس طرح وات کرتا ہیںے کسی

رشتے کی بھا میں ہے کہ جاتی ہے۔ ووفلا پئن، اوا کا ری، مکاری، جا ماکی جمینگی ان سب کا سلسله کہاں سے شروع ہو تھ اور کیاں جا کر فتم ہونے وال تھا۔ جن وتو س

اے کوئی اسا تمنٹ مد ہوتا یکوئی Tes ہوتے والا ہوتا گھر پراجا تک تک فریدہ کے مہم ٹور کی آبدور فت بڑھ جاتی ۔اس کی کو کٹ کی تعریفیں

کرتی قرید واس سے پنج کا مشام کی میائے کا اچھ ساء متفام کرلے کو کہیں ، گھریر کس کونیہ تا ہوتا تو د واسے اپنے ساتھ اپنے کی ندکسی ملنے

والے کے بان ہے جاتا جا بیش ۔ وودن کے اوقات میں پڑھ لیا کرتی تھی ، تکران مصروفیات میں لگ کروس کا پڑھائی کا حرج ہوتا ، اس نمیٹ والے دن بھی فریدہ نے دن بھرا ہے اٹنا زیادہ مصروف رکھا تھ کہ یو نیورٹی ہے آ کمر کیا بٹی رکھنے کے بعدا ہے رہ سے تک تک انہیں ہاتھ

لكافي تك كاموقع تبين ال يا يا تعا-

اس نے ان سے معدرت کرتے۔''ممی میر Test ہے۔'' کہا تو انہوں نے اربروائی سے' چھوڑ ورات میں پڑھ لیزا۔''اس نے ان سے کہا کدوہ رات میں اشعر کی موجود کی میں زیادہ دریتک پڑھتی تیس ہے۔

'' کیوں بھئی جمہیں جنتا پڑھتا ہوتا ہے اور جب تک پڑھنا ہوتا ہےتم پڑھا کرو۔ اشعرکیا اینے سارے کا مجہمیں ڈائن جس رکھ کر

ترتیب و بتاہے جوتم ایسا کردہی ہو۔اپنازندگی مجرکا تجربہتمیں بتارہی ہوں خروا شوہر کو بھی بدا وجدمر پرنیس بڑھانا جائے۔ یہ جومرو ذات

ے تاں بوی تیسیائے ہا کی یار بودی میت میں جمک جائے تو بر مرابراے ہے سائے جما کے ای دیجے ایں۔''

اسینا علی بیٹے کے خلاف بولتی وہ اسے حقیقا اپنی ساس نہیں ماں کی تھیں۔ ایک جذب تی اور ہے وقوف کا مال جو بیٹی کی محبت میں اے وارد کے خلاف الی سیدی پٹیال پڑ حارتی ہو۔ وہ ان کی نصیحتول پرائٹی تھی۔ وہ نمیٹ بہت اہم تفا فریدہ کے ساتھ معروف رہ کرکو تی

تیاری نہیں ہونگی تھی ۔ فریدہ کے ساتھ تو عاظ اور تکلف کا رشتہ تی تھراشعری یا ہے تو دوسری تھی۔ وہ س تکلف وکلف والا کوئی سئلہ بی نہیں تھا۔

ا سے باتھا اگروہ پوری رات جاگ کر پڑے ھے گاتواس کی شیٹ تناری تھس ہو سکے گی ءورنہ برگزشیں۔ پہلے بھی اس کے کی شیٹ خراب سکتے تھے۔ منع شم کی فریدہ کے ساتھ میرمعروفیات اس کی پڑھائی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوری تھیں ۔اشعراے سونے کے سالیے ہوائے آیا تھا۔

اس کے متع کرنے پراس نے اصرار کیا تواپنی ڈ جیرساری ٹائنسل تیاری کود کچھتے وہ اشعر کے اصرار پرچھتیملای کئی۔اشعر نے ودبارہ اصرار تیس كياتھ وہ يك دم بى اس كے پاس سے بهث كياتھ اور اس كے بيٹتے بى اس كے اندر شرمندگى اور ندامت بيدا بو كر تنى اس نے اس جرث و کردیے،اے تاراش کردیے۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

226/311

اس نے اسپینے شو ہر کے ساتھ برتمیزی کی تقی ۔اس نے اسے ہر المرح کی آزادی دی تھی ،اے مجوب کی المرح رکھتا تھا اس کا مطلب

يه برگزنهيل تغاروه شو هركة حقوق اورايين فرائض بحول جائه

ا پٹی بدتمیزی پر وہ گئی دیرتک شرمندگی بش میز پر سرر کھ کرمیٹی رہی تھی۔اس کی ہمت آئیں ہور ہی تھی تکر کا ٹی دیر بعد جب بہت جمت كرے وہ بيزيرے اٹھ كراس كے ياس آئى تو وہ سوچكا تھا۔ وہ اس سے ناراض موكرسوكي تھا۔ وہ بيار كے دوسرے كونے ير ليث كرروراى

تقی۔ ول جے دریا تھا اے ابھی سوتے ہے اٹھادے ، اس ہے اپنی پرتمیزی کی ابھی معافی مانگ ہے ،گراہے سوتے ہے جگانے کی اس کی

صت نیس ہو کی تھی۔ وہ سری رات اس کے چیرے کوایک تک و کیفتے رو تی رہی تھی ، شیخ ہوئے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ میز براس کی وہ ساری

كما ين ، فائلين جو چند محض يميل اس كے ليے بے حدا ہم عقد اب إن براہميت كھو كے تھے كوكى نميث ،كوكى تراب ،كوكى يز هاتى بلك ونيا كا

د وسراکو کی بھی کام، دنیا کا دوسراکو کی بھی انسان اس کے ہےاس تھٹل ہے بڑے کر بھوائی آئیں سکتا تھا۔ مسیح ہوگئی تھی اوراس نئی سے بٹس وہ اسے تحود

ے بہت زیادہ تا راش دیکے رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی جمعی ہماری لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا ، کیسا ہوگا ، کون کے منار یا ہوگا۔اشعر کی تا راضی ، غاموش نا راضی ہوتی ہے ، وہ تھے ٹی فاموش ہوجا یا کرتا ہے ، اجنی بن جا یا کرتا ہے ساس نے اس روز دیکھا تھا۔ تا راض ہوکر اس کی طرف شددیکھا ،

اس سے بات ندکرتا وہ اتنا اجنبی لگ رہاتھ کروہ تنجب سے سوچ رہی تھی کہ کیا زندگی بیس بھی ہے تکلفی سے بغیر کسی ڈراورخوف کے اس مخض ےاس نے بات بھی کی ہوگی؟ کیواس اجنی کے ول تک اے واقعی رس کی حاصل ہے، کیا واقعی وہ اس کے ول اس مجتی ہے۔

وہ تارامنی ، اس کی معانی سے فتم ہوگئی تھی تکرنارامنی ٹیں اشعر کا جواجنبی روپ اس نے تھوڑی می دمیر کے لیے ویکھا تھا اس نے ا ہے اتنازیا دہ ڈراویا تھ کہاس نے بہت ہے ول ہے دعا کی تھی کہ وہ زندگی بٹس دویارہ کمجی اس ہے تاراض شاہو ۔

ا سے اشعر کی خاموثی اوراس کے اجنبی انداز نے چند منٹوں ہی بیٹ بری طرح بلد کرر کھ دیا تھا۔ اشعر کی تاراضی اوراجنبیت

کے بعد جب وہ اسے منا لینے میں کا میں ب ہوگی او ، شعرے ایک بہت ٹوب صورت یہ ت اس سے کی تھی واس کی اس خوب صورت ترین بات

کوئن بینے کے بعدرات جرب جین رہا، اس کا دل کے وم بی ہواؤں عل الرقے لگا تھ۔

و متهمين خود پريشروسدن جو انگر محصيم ري فرد پر پورا بحروسه ب-" ب جمد اس سے اس کی ٹمیٹ کی تیاری کے حوالے سے کہا تھا، مگر است اس سارے جملے ٹس جو لفظ سب سے زیادہ انتہے ، سب سے

زياده يور عد سك يقره وه "يرى فردا اور مروسا" يقد

و و پہر میں وہ ابو غورش ہے آئی تو اس کے آئے کے پکھائی دیر بعد فریدہ بھی آئٹیں۔ان دولوں نے ساتھ کنچ کیا تھا۔ کنچ کے دوران انہوں نے اس سے اس کے ٹمیٹ کے بارے میں ہو چھا۔ اس کی ٹمیٹ کی جیسی تیاری تھی ٹمیٹ بھی وید ہی ہوا تھا۔ بہت برا پر محراس -42

المن بوامي ا

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

هم سفر

" تم نے رات میں بڑھ تھا؟" انہوں نے کھانا کھ تے ہوئے سرسری ملیج میں بوجی تھ۔ وہ اپنی اور اشھری کوئی ہوت ال سے

فہیل چھیاتی تھی۔اس نے آئیش اپنی رات کی حرکت اوراشعرکی ٹاراضی بٹاۋالی۔وواشعرےمعاف کردینے کے باوجودا پتی رات کی حرکت

براب تک شرمنده گلی اورفریده کوساری بات ای شرمندگی لیےانداز میں بتارای تھی۔

قریدہ نے اس کی شرمندگی پراسے فوراً ٹو کا تھا، وہ آخرا تا شرمندہ ہو کس بات پر رہی ہے؟ میاں بیوی کو ہرا پر کے درجے پر دہنا

جا ہے ، ایک حاکم ، ایک گلوم ، بیکون ساطریقہ ہے۔ وہ ایک فیمینٹ تھیں ، ایک این تی او چلا رہی تھیں ، عورتوں کے حقوق کے لیے ، آئین مردوں کے ساوی حقوق دلانے کے نیے عملی کوششیں کرتی تھیں اور جہال کہیں مرواور عورت کی حیثیت اور مرجے کے تعین کا معامد آتا پھر

جا ہے سامتے، ن کا بیٹ ہی کیول ندہوہ وہ قورت کی طرف کی بات کرتی تھیں۔

اس روز بھی اوراس روز کے بعد بھی ہاتوں باتوں میں انہول نے اس کا اور اشعر کا براہ راست نام لیے بغیرای طرح کی و تیس کی

خیس مجمعی اپنی اوربصیرت حسین کی زندگی کی مثال دینتیں بہمی اپٹی کمی جاتنے والی کے حواے ہے کوئی ہوت بتا تھیں۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کی مثال اے بیش کرتیں۔ انہوں نے اور اس کے مامول نے ایک دوسرے کے اعساب پرسوار ہوئے

بتیم ایک بهت نارل ، بهت خوشگوارشادی شده زندگرگز اری تھی وہ اپنی کسی ایک جانے وال کا کوئی حوررویتیں جوشو ہرکی غلامی کرتی اور اس کی جو تیاں سید تی کرتی اور شو ہرا ہے اپنا غلام عی سمجھ کرتا تھ ، ہرا بھار مجیں۔

''ساراقسوران عورتوں کا ہوتا ہے جومردوں کو آسان پر چڑھا کراچی عزت نفس کو ماردیتی ہیں، اپٹی شناخت عتم کردیتی ہیں۔

عورت مرف یوی یا ماں بن کرد ہے، اس کے علاوہ اس کا اپنا کوئی تشخص ، کوئی وجود بن شہو۔ وہ بھی المیت رکھتی ہے وہ بھی خود کومنوا نا جا ہتی ہے، کیول شاوی کے بعد عورت کوشو ہر کے موڈ کے مطابق اس کی بہتدنا پند کود کیستے بھونک پھونک کرقدم رکھنا پڑتا ہے۔''

مخلف موقعول پرکسی ندکی دومرے فرو پرد کھ کرہے یہ تیں دراصل وہ زہراتی ، جوس کے اندرا تذیلنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ فرید ہ حسين اس كنا يخد اورس د وذائن كى يوى جالاكى سے برين وافتك كرنے كى كاشيس كردى تحيل \_

وہ اشعرے برابری کرنے گئے۔ بدتمیزی کرنے لگھائی کے لیے فریدہ نے اپن طرف سے بڑا کا میاب اور اثر انگیز کا م کیا تھ۔وہ

ان خیالات کاشکار او بھی جا تی اگراست، شعرے الی شدیدا یک والب شرمیت ند ہوتی ۔

تحراشعر کی محبت کے آگے اینا، وجود، اپنی بیجان ایناتشخص بیالقاظ بہت خوش نماسی بہت پہنے بی اس کی اپنی ذات اس کے لیے مراسر غيراجم ہو چکی تھی۔

228 / 311

جس ڈیز ائٹر سے وہ اپنے ملبوسات نٹیار کروائی تھیں، وہیں اے ساتھ لے جاتھی، اس کے بھی لباس وہیں ہے تیار کروائیں۔

ا کر بیئر اسٹامکسٹ اس ہے کہتی کہ وہ اپنے بالوں کو کثوا ہے ، تب اسٹامکسٹ کی تا ئید کرتی وہ بھی اس ہے مبت ہے بھی بات کہتیں

جس مشہور میک اپ آ رنسٹ اور ہیرا مٹا مکسٹ کے پاس وہ جایا کرتی تھیں وہیں اے بھی ساتھ لے جاتیں۔

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

و دان کی یا تول میں آ کراہے بال کو ابھی لیتی اگر اے یہ یا دئیل رہتا کہ اس کے یہ ہے یال اشعر کو کس قدر پہند ہیں ، وہ اس کے ان لیے

بالور) كود بواندتى دورا كروه كسي اث مكش اور ما ذرن لك كي خاطر ان بالول كو كواليتي لواشعر كوكس قدر د كلوموتا \_

یہت بعد ش مجھ میں آیا تھا کہ وہ زیادہ وقت گھرے ہاہر ہے گی ،ایر کلاس کی آزاد خیاں مورتوں کی طرح اپنی مرض ہے ہر کام

كرنا شروع كرديكى ، بهدونت كى ما ول كى طرح تيار بهنا شروع كردكى ، اشعركى يستدكوجائے كے باوجودائے يا ركو نے كى اورسب

ے بڑے کرا شعر کے ساتھ از بان جیان شروع کروے گی ،اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے گئے گی تو شعر اس سب کا کیا مطلب ثکاے گا۔

اشعرے در بل شک تو پیدا کری چک تھیں ،اب جا ہی تھیں ان کے چھ جھٹڑ اہو گئی رہنے لگے،ان کے رہنے میں دراڑ آ جا ہے۔

ان کے آزادی اور برابری کے تظریات و خیا ات کے باوجود و تبدیل ٹیس ہو گی تھی۔ بے وقو ف ، احمق سب کے تھی مگر محبت کرنا

ورمحبت نبھا نابہت اچھی طرح جانتی تھی۔ بعدیش جب ان کے ان نظریات کا ہیں منظراس کی مجھے میں آیا تو اس نے روتے ہوئے اس بات میر

الله كالا كدلا كد بارشكرادا كياكرووان كى ان باتول من آئى تيل - ورشاق جواس كادل اورخم رسطمتن ب كديس في يحد فلط يس كم مير ب

س تحد غلط ہوا ہے ، زیاد تی ہوئی ہے، وہ اطمینان وہ دل کا سکون اور اپٹی نگا ہول ٹس اپٹی عزت کیسے رکھ یاتی ۔ ایک غلطی کے موا، اس نے اس

عورت کی یا توں ش آ کر بھی لی تیر کے لیے بھی الی کوئی یات نہیں کی تھی ، ایسا کھٹیس کیا تھا جواے خودایے آپ سے شرمسارو تا دم کرنے کا ہاعث بٹمآ۔اس رات کی اپنی وہ تلطی ایسی اس سے دل کولگی تھی کہ اس نے یو بنور ٹی ہے تھر آ کرا ورخاص طور پراشعر کے سامنے پڑھنا بالکل

ترک کردیا تھا۔ وود نیا کی ، کی ہر چیز کو بمیشہ کے لیے ترک کرسکتی تھی ، جا ہے ووا سے تنتی ای محبوب کیوں ندہوتی جواشعر کوڈ راہمی شک کرتی۔

وہ یو نعور ٹی شل ہے ، خصر کے کہنے ہرآئ او نعور ٹی شل پڑھنے کے لیے کو کی گروپ ممبر شیس رک دیا ، سب گھر جندی جا رہے ہیں۔ فريده كااى وقت اس كموبائل برفون آتا بي دائوراسي كى كام كيل كيا مواسيده ويانيس كب واليس آئ كالبذا آئ وه إي غور كى

ے گھر والیل خفر کے ساتھ آجائے۔ جب موبائل بند کرتے ہوئے اس نے کیا سوچاتی ؟ دو توان سے بات شم کرنے کے بعد مسکرالی تھی۔ وہ واقتی اس ہے بہت بحبت کرتی تھیں ، تہیں ہریں اس کی تکرر ہا کرتی تھی ۔ ان کی محبت اپنی جگہ تکر فعشر ہے اس کا بیہ کہا کو کی ارا وٹہیں تھ کہ آئے

ڈیرا نیور کی عدم موجود گر سیسب وہ اے اس کے گھر ڈیراپ کرد ہے۔اس کا ارادہ رکشہ یا جیسی ہے گھر چلے جانے کا تھا۔ کیکن اس وقت خفتر

خوداس کے پاس آگیا تھا۔ وہ اس سے کہدر ہاتھ کداس کے پاس ایمی الجمی قریدہ آئی کی کال آئی ہے، وہ کبدری بیل کددہ خرد کو کھر و راپ کردے۔ جب وہ

ممی کی اپنے ملیے محبت اور جاہت پر پھولی نہیں سوئی تھی ہمی کی محبت پر سرشار وہ خضر کے ساتھ گھر آگئی تھی۔ جب کہ خضر کا اے چھوڑ نے آنا ایک سازش کی کڑی تھا تو وہ اے چھوڑ کر گیٹ ہے واپس کس طرح جاسکا تھا۔اے کوئی کماب جے بیے تھی اور وہ لینے اس کے ساتھ اندرآ کی

تھا۔اے لاؤنج میں بھی کروہ اپنے کمرے سے کماپ لینے چلی گئی ہی۔ایک دومنٹ میں ال اس نے اسے کماب لا کردے دی تو بج سے صوفے پرے اٹھنے کے وہ کتاب کے اوراق پلتااس ہے کسی اسائمنٹ کے متعلق ہو چھنے لگا تھا۔ای وفت دوسرے کمرے ہیں فون کی بیل

http://www.paksociety.com

229/311

230 / 311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

' بچی تق ۔ ٹین فون کسی ماہ ز مدنے ریسیو کر سے تھا۔اس کا ل کے آئے کے بحد محصر فورا ہی جانے کے بیے کمز ا ہو کیا تھا۔جب وہ نہیں مجھی تھی۔گسر

بعد میں سوچا تو لگاتھ خصرصو فے پر بیٹ جیسے انتظار تن اس کال کا کررہا تھا۔خصراس وقت واپس چاہ گیا تھا۔ مگراشھر کی اس روز اس کے باس

کال نیس آئی تھی۔ روز اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی وواہے ٹون کرتا ،اس کی فیریت یو چھتا، اے اس کا ایسا کرنا بہت اچھالگا کرتا تھا۔ پچھ

د میراس کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بحد اس نے اسے خود فون کرمیا تھا۔ وہ اپنے ایماز ہے کسی میڈنگ یا دومرے کام بیس معرد ف محسوس نہیں ہور ہا تھا۔ ہاں وہ اسے انجمہ ہوانگا تھا، ورندنون پراس کی آ واز سنتے ہی جو دہ بشتے ہوئے کوئی نہ کوئی پرلھف می بات کرتا آ جے اس کا وہ

اند انتال قدوہ بتعاشہ بجیدہ تھا۔ شایدوہ اس ولت کی جیدہ دفتری مسئلے کی وجہ سے البھن میں قد، پریشان تفراس کے مزاج کو جھتی تھی

پتا تفاوہ اے کر بدے گی بھی تب بھی بات اگرا ہے کئیں بتانی ہوگ تو مجھ ٹین بتائے گا۔اس ہے اوھرا دھرکی ایک پینکی یا تیں اس کا موڈ خوشکوار

بنانے کے لیے کرنے لکی تھی۔اس کی کوشش کا میاب رہی تھی۔وہ چندی محول میں اس سے سا تھ تعقیم لگام ہاتھا۔ اس کی جھ میں نیس آیا تھ کہ ہو کہا تھا۔ وہ مدرت کی مظلی میں اشعر کی اجازت ے کئ تھی، وہ ہر جگہ بی اس کی اجارت سے جایا

كرتي تقى، بكداس رات جب اس في اشعركوندرت كي مقلق كے بار وے كا متاباء اس ہے وہاں جانے كى اجازت ليمنا جو بى تو وہ اس كے

اجازت لينے پرناراض مواقفا۔ دو تهیس کہیں پر بھی جانے آئے کے لیے اس طرح اجازت لینے کی کوئی ضرورت ٹییں ہے۔ تہیاری ووست کی انگیج منٹ ہے

تمہارے نہ جانے کا سوال علی پیدائیس ہوتا۔ 'اس نے اسے بخوشی اسے و ہاں جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ خودات وتی خوشی خوشی وہاں چھوڑنے جار ہاتف چرہو کیا تھا۔اے اچھ نیس لگ رہاتھ کدوہ ڈرائیوری طرح اے تقریب بیل چھوٹ نے اور پھرو ایس بینے بہتے، اس نے اسے منع کرنا چاہا تھا اور وہ اس کی تیار ہوں کو محبت یاش تگا ہوں ہے ویکھٹا شرارت سے کیدر ہاتھ کہ جنٹی خوب صورت وہ آج لگ رہی ہے وہ

اے چھوڑنے اور بینے کے لیے گاڑی کے جور چکراگا تاکیوں واقت ندرت کے گھرے باہر کھڑا ہوکراس کا کی گھنٹوں تک انظار بھی کرسکا

ہے وہ اس روز اس کی منتی تعریقیں کررہا تھا۔ وہ بیڈ پرقیک لگا کر بیٹھا سے جورہوتا و کید ہو تھا۔ وہ کیدرہا تھ کہ وہ آئ اپنی شادی اورولیمہ کے

دان سنديكي زياده نوب مورت لك ريح اسب

اس نے اسپنے ہاتھوں سے اس کے ور پر برانیوم اسپرے کیا تھا، آ ہتہ ہے اس کے کا نوس ٹیل سر گوٹی کی تھی کہ ان کی شادی گوایک سال ہو چکا ہے تو کیا ہواء آئے وہ انٹی حسین لگ رعی ہے کہ وہ آج اس کے ساتھ کی سنے سنے شاوی شدہ ، رومینک کہل کی طرح ہوری راست جا گنا چاہے گا۔ وہ راست بھرائی طرح کی با تھی کرتا رہاتھا۔

اس نے رائے میں اے پیوبول کے منگن خرید کراہتے ہاتھوں ہے پہنا کے تھے ،اوراس روز وہ آخری ہورتی تھی ، آخری ہو راشعر

نے اسے سرا ہاتھ ، آخری ہار کوئی بیار بھری سرگوش کی تھی ، آخری ، راس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سی سیا تھ۔ وس روز کے بعداس کی زندگی ایسی اجڑی تھی کہ پھرزندگ میں وہ بھی بھی نہیں تھی ، فودکوسٹوا رانہیں تھا۔ جس کے لیے فودکوسچاتی اور

http://www.paksociety.com

230/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

سٹوار تی تھی اس نے اس روز کے بعدے اے اپنے ول سے لگاں کر ہاہر پھینک دیا تھا، اس روز کے بعد بھی کوئی زیورخردا حسان کےجسم میر تھیں ہو تھ جمھی زرق برق نباس اس نے تبیں بہناتھ ، میک اپ کی کسی چیز کوئیں چھوا تھا ، اپنے لمبے بالوں کو جواشعر کو بہت زیادہ پیند تھے جمعی

رو بار انتیس کھولاتھ ۔ وہ دن خروا حسان اوراشعر حسین کی ٹوشگواراور محبت بھری شادی شدہ زندگی کا آخری دن تھے۔

وہ اس سے رخصت ہو کر ٹوش ٹوش دوستوں کے یاس میٹی تھی۔ سامعداے مسکراتے ہوئے تنار بی تھی کہ خطرنے اس کے انتظار

یں ان بوگوں کو یا ہرروک کررکھا ہوا تھا، در جھتر ہے بتار ہوتھ کہ اسے اکتھے ہونے کا انتظاراس لیے تھا کہ آج اس کے یاس سب کوسنانے کے لیے وہ ادوخوش قبریاں ہیں۔وود وسرے سریرائز ہیں۔وہ بیدولول خوش فبریاں سب کوایک ہی وقت میں دینا جا ہٹا تھا۔ پہلی خوش فبری بیاکہ

اس كا قاس يو عورش على ايدميش بوكي باور دومرى بدكراى ك والدآ فركار ميرين كالحر دشت باف ك لي ندمرف بدكرتار ہو گئے جیں ملکہ دہاں رشتہ لے بھی مجتے جیں۔ ابھی مہرین کے گھر والوں نے ہا شمیں کئی مگر اس کے لیے تو بھی خوشی بہت بزی خوش ہے کہا س

کے والدین اس کا رشتہ میرین سے گھر لے تو محتے۔امریکہ اعلاقعیم سے حصول کے لیے جاتا اورایٹی من پیندلز کی کے مل جانے کی امید بعیدا موجانا۔ بدوونوں خوشیاں خطرع لم کے بیے بہت زیادہ بڑی خوشیال حمیں۔

و ہسپ لوگ ان بی دو با توں کو آپس میں ڈسکس کرتے تدرت کی منتقی کے فنکشن کو بھر پورا نداز میں انجوائے کررہے تھے۔ وہ بھی وبال بہت انجواے كرروي تقى كر جب كھانا كنے لكا تو يحى، كياب اور بينے كوشت كى خوشبوے اس كا بى متلانے لكا كھانا كو دورائے اس فوشیوی سے سکی می بوتی محسوس بوری تھی۔

آج دوپېرش بھی اے کھانے کی رغبت نبیس ہو کی تھی اور یا قاعدہ کی کا جگدش م کے وقت اس نے جائے کے ساتھ ممکین اسک

لے ہے تھے۔ پھیدی انوں ہے اس کی طبیعت گری گری ہی تھی۔ وہ رات میں کمل نیند لے کرمیج اٹھی تو بجے نے فریش اٹھنے کے اس پر تھا وٹ طاری ہوتی جمع جمع کا لی ہین ہی تکی می محسوس ہوتی ،طبیعت پر ہوتھل بن اور سلندی جمائی رہتی ۔اس کے ایکرا پرشروع ہور ہے تھاور

اس کی بہت ساری تیاری رہتی تھی وہ اپنی تھکاوٹ، تسلیندی ،طبیعت کے پوجھل پن ،جوک کم کیفنے اور پی ایک ہرتبدیلی کوا کیزیمز کی ٹینش کے ساتھ جوڑری تھی ، گراس وقت بھنے اور کرنڈ کوشٹ کی خوشیوے اس کا بی متلایا تو اس کے دیا ٹیٹی ایک دوسری موجی آئی۔ بیا تیریمز

کی ٹینٹن تھی یا کچھاور؟ اس کے نب آ پ ہے اختیار مسکرائے ، واقعی وہ احمق تھی جوالی کو کی بات ابھی تک مورج ٹیٹیں یا لیکھی۔

وہ مونٹ ڈریک کی بوتل ہوتھ میں لے کر قصداً لان کے اس کونے میں جہاں کھانے کی خوشیواسے کم سے کم آئے دہاں بیٹھی اچی

حما قتوں پرخودکو برا بھوا بھی کہدری تھی اوراس مے شے سے احساس کو پاکر ٹوٹن بھی ہور ہی تھی۔

وہ کھا تا کیول ٹیس کھا رہی ، سرمعہ نے اس ہے آ کر ہو چھا تھا۔ اب وہ تماد اور خصر کے سامنے اسے کیا بڑاتی ولائد استرا کر بھوک نہ کلنے کا جواز پیش کر دیا تھا۔اس کے اور اشعر کے درمین طے ہوا تھ کہ جیسے آئ کھانا شروع ہوگا وہ اسے کال کر دیے گی۔ بجائے کال کے اس نے اے تیج کیا میں ٹائپ کرتے اس کے بور پرایک مجری مسکرہ ہٹ جھری ہو کی تھی۔

http://www.paksociety.com

231 / 311

" جدى ے آ جاكي ، ير ع ياس آ پ ك لي ايك سريرا ز ہے۔"

ا بھی اے اشعر کوئیج کے چند سیکنڈزی ہوئے مخے کہ حاد جو باہرائی گاڑی ہے کچوا نے گیا تھا اس نے اے آ کر بتایا کہ اس کی

گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ووبوتل واپس میز پر رکھ کرفوراً اٹھ گئ تھی۔شایداشعراس کے مینے کرنے سے کانی پہلے ہی اے لینے گھرے تکل چکا تھ۔

اس وفت اشعرے پاس جانے کی اے آئی زیاد وا کیسائنٹ جوربی تھی کہ وہ ندرت کے ردینے کے باوجود بالکل نہیں رکی تھی۔اے اشعر

کے پیس فوراً کینچنے کی بہت جیدی تھی جواحساس ابھی ابھی اس نے پایا تھاوہ اے اس کے ساتھ شیئز کرنا جا ہتی تھی۔ وہ تو آج پہلے ہی ہے اجمعے

خوشگوارا وررومينك موؤي تمايه بات من كرنوه بتانيس كس طرح سے خوشي كا اظهار كرتا۔

وہ با برانکی تو گاڑی میں اشعری میک ذرائیورکود کی کرجران پریشان رو گئے۔ پھروہ اے لینے کیوں آیا۔ ووسب خیریت تو تھی۔ پھھ یریٹان ساہوتے اس نے ڈروٹیورے وشعر کا ہو جھا۔ وہ تو کہر م تھا ہے اشعر نے کہ تھ وہ اے لیتے بیار جائے وہ اشعر کی ملیعت کی طرف

ے قلرمند ہوتی محمروا پس پنچی تھی ۔ گھر بیں سناٹا تھا۔ فریدہ اپنے کھرے ہیں سوتے جا بیجی تھیں اورا شعر بھی شاید کھرے ہیں تھ ۔ وہ کمرے

ش آ کی او تمام لائٹس آف کیے وہ سور ہاتھ۔اس کی تنویش مزید ہوڑھ گئے تھی واسے آج ساری رات جگائے رکھنے کی بیار بحری وسمکیاں دیتاوہ خود کس طرح وتنی جندی سوگیا تھا۔ وہ اس کے پاک آئی، جھک کراہے دیکھا ،اس کی پیشانی آ بھٹگی ہے چھو کی ، وہ بظا ہرسوتا ہوا لگ رہا تھا تگر

جب وہ اس کی طرف جھکی ، اے نز دیک ہے دیکھا تو ایک شک س ہو، جیے دہ سونیں رہا، وہ جاگ رہا ہے۔ وہ بہت چوس نیندسوتا تھا ، اگروہ

والتی سور با ہوتا تو اس کے ہاتھ لگاتے ہی اس کی آ کھے جائے ہو تھوڑا سر تو بلتا ،اس کے وجود میں بھی کی جنبش تو ہوتی ، وہ کہری قیعر کے ہی عالم بی غنودگی ہی کی کیفیت میں ایک پل کے لیے تو آ تھے یں کھوں کراس کی طرف دیکھتا ، تکراب تو وہ بالکل ساکت لیٹار ہاتھ۔

و واب س تبدیل کرے خاموثی سے بیڈے و وسرے کونے پر آ کر بیٹ گئ تھی۔ اس نے کروٹ اشعری طرف بی ہوئی تھی اور وہ بغور ای کود کیرون کئی ۔جوالی خوش اے دستک وی محسور بوری کئی دوا سے بتانا ما ای کئی داس کے شک کو کنفرم کرئے کے لیے دواسے کل ای

ڈ اکٹر کے باس سے بیلے دوآئ رات ہی اس کے ساتھ کل ڈو کٹر کے باس جانے کا پروگرام مطے کر بینا ہو ہی تھی۔ وہ اسبے جا گا ہوا نگ رہا تھا تكروه خودكو باربار يقين وباري تقى كهوه كبرى فيتدمور باب-وه اشعرك ليكتني زياده ابم تحى، وه جاني تحى ١٠١٠ كي اشعر يم موبائل برنظر

یدی جواس وقت بھیشد کی طرح اشعرے یاس وا ی بیٹر سائٹ ٹیل رٹیس بلک رسٹنگ ٹیس پر پڑا تھا۔ پٹائمیس کیول وہ ایک وم بیٹر پر سے اٹھی۔ رائنگ نیبل پرجا کراس نے موبائل کودیکھا تواس کاول دھک ہے رہ گیا۔ اشعر کا موبائل آف نفا۔ اس نے موبائل اسپنے ہاتھ میں لیا اسے

آن کیا۔ووال کے Inbox شراینا کھودر پہلے بھیجا ہوا کتے ویکنا جا ہی تھی۔اس نے میج ش اے سر پرائز دسینے کی بات کی تھی۔اوراس نے اس کے تنے کو اہمیت دیے بغیر موبائل آف کر کے سوجانے کوتر جے دی تھی؟ موبائل آن کے محص ایک یا دوسکنڈ زی ہوئے مول کے جب اس تے موبائل کی اسکرین برموبائل برکسی پیغام کے وصول کرنے کی اطلاع تھنٹ تی۔جس الجھی کیفیت میں وہ گھری تنی اس بیل گھرے اس نے اس آئے والے بینچ کو کھولنا جا ہو، اس کا کچھ در تیل مجیج Messag واقعر کے موبائل کے آن ہوتے ہی اے اب پہنچا تھ۔ اور وہ مجھ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

232/311

ربی تنی کرد واس کامیج برد لینے کے بعدموبائل آف کر کے سوکی ہے ، جب کہ اس نے تو اس کے کال Message کرنے کا انظار ک

بغیری عبائے کب ہے موبائل آف کر کے میزیر ڈالا ہوا تھا۔ آخر کیول ؟ دہ بری طرح پریشان ، بری طرح مضطرب تھی۔اشعر کو کیا ہوا تھ ؟ اس کی چھر مجھ میں کیل آ رہا تھا۔

وہ میج ہوئے کا ہے چیٹی ہے انتظار کررہی تھی۔ اسے نیند ہ لکل بھی نبیس آ رہی تھی۔ وہ موہائل آف کر کے بھی نبیس رکھتا تھ ، تو ایسے

وقت میں جب وہ گھرے ہا ہر کہیں گئی ہو کی تھی اوراے بلانے کے لیے اے اس کے موبائل ہی پراس سے رابط کرتا تھا وہ اے آف کیے

كرسكنا تفا؟ ده پوري رابت جاگتي رجي \_

میج ہوتے کہیں جا کراس کی آ کھے گئے تھی۔ و و، بیسر ما تر کے بیےٹریک موٹ پہنے کمرے سے کل ریا تھا، جب مو ٹی جا گی کیفیت ش اس لے اے کمرے سے لگلتے دیکھا، ایک تو پوری رات ہا گئی رہی تھی اس کا بھی طبیعت براٹر تق اور پچھے کی دنول کی طرح صبح اٹھتے ہی

طاری ہونے و لی تعکادے چکی کی سیفیت سر محومتا اور چکر آئے محسوس ہوئے تو وہ فور آائے اعدا تی آوت پیدا ندکری فی کسیٹری سے محری

ہوسکے اس کے چیچے کرے سے باہر جو سکے ، اپنی اس کیفیت ہے بستر پر لیٹ کر چھٹکا را یانے کی کوشش کرتے وہ اشعر کے دو تے کا لینے لینے بی انتظار کرنے تھی۔اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی چھرآ کھولگ گئے تھی۔اس یار آ کھے کھلی تو ہاتھ روم سے یانی گرنے ک آ واز آ رہی تھی۔

وہ نہار ہاتھ۔ چندمنٹ بستر پر بیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئتھی۔اس وقت اس کی طبیعت پچھے دیر بہیں کے مقالبے میں بہترتھی۔و ہ نہا کر

تولیے سے بال نشک کرتا ہاتھ روم سے ہ ہرنگار تھا۔ ووہیڈیر جاگی ہوئی پیٹھی تھی ، وواس ہے دیکھ کرخوشگوار انداز پیل مسکرار ہی تھی۔ محروہ اس پر

نظرة الے بغیرالولید کندھوں پر پھیلائے وارڈ روپ کی ظرف بڑھ کی تھا۔اس طرح ، جیسے وہ کمرے میں تب ہو، وہ اتدر ہی اتدر بے جین ہوگی تحقى الشعرات روز جيد أيل لك رباتها اب لك رباتها جيدوواس ولت اس يه كوئى بات كرنا الأبين جا بتاريكن كيول؟ آخرووكي تفا؟ وه

اس کے کہے بنا بھی جب اس کی سکھوں کی محبت اور چا بہت مجھ کتی تھی آؤ اس وقت اس کی آتھوں میں موجود غصہ تارانتی بے زاری اور اجنبیت اے کول نظرتیں آئی۔وہ اس سے برہم تھ مفصص تھ،اجنبیت اور النفق کا مظاہر اکر باتھ مگر کول؟ا اندرہی اندو بری طرح

الحججة اور بريشان بوتے ووال کے باس آگئ تھی ۔ووائی ہے نوشگوارموڈ میں یاے کررائ تھی اور دواس کی باہت کا جواب آئیں وے رائی تھی ، ا بيك أوه بات كاجواب ديا بهي تفاتواس كي طرف ديكها بغير، بول تيسة خود يرجركرك خودكو بلوائ يرآ ماده كرربا موروه التااجني ، التايرايا،

، تنا دور لگ رہا تھ کہ باغ وجہ ہی اس کا دل خوف سے تیز تیز دھڑ کئے لگا تھا۔ دہ کی کمرے مک طرح اس کے اس اکھڑے اور تراب موڈ کوٹھیک

ا ہے انگا کہ اگر ایبے مزاج کے برخلاف وہ تھوڑا سابولڈ تھوڑ اس رومینک اورخود سپر دگی کامظاہر و کرے گی تو اس کا خراب موڑ خود

الی تھیک جوجائے گا۔ وہ میں اس کے بلانے سے مسلح خوداس کے باس آجاتی خود کو ٹھا درکرتے وہ الیک محبوب کا ساانداز اعتبار کرتی تو اس کی الى بريش قدى اے بيد ببت فول كي كرتى تقى إے اے اپن وجود كاندراكك فوظكوار تبديلى مورى براى بالى المجى، الى قوشى كى

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

يأك سوسا كن ذات كام

ا بات دواس انتهائی برے موڈ میں اسے بتا کرخوشی کی اس خیر کی ایست کم ہوتی تمیں ویکھنا جا ہتی تھی۔ انجی نبیل رات میں جب و واقتھ موڈ میں ہوگاء ایک رومینک کی جگہ دو کینٹرل لائٹ ڈ تر کررہے ہوں گے تب و واسے یہ بات

بتائے گی ہتب وہ اپنی خوشی کا اس طرح پر جوش ہو کرا ظہار کرے کا جیسے اظہار کرتاوہ اے دیکھنا جا ہتی ہے۔

" يو جو نجلے بروفت العظمين لكتے بي خرد ابر بات كا أيك ونت بوتا ب، ايك موقع بوتا ہے "

، ال نے بہت زورے ، برای نفرت ہے اس کا سرایے کندھے پرے بٹایا تھا ، اتی قوت ے ، آقی زورے کہ ایک سینڈ کے لیے

اس کا پوراسرگھوم کی تھاوہ جیرت ہے، بیٹین ہے،صدھے ہے اے دیکے رہی تھی، جوابھی اس نے کیااس پردل کو ہالک بھی یقین نہیں آ رہا

"ا براقت كايد بجينا اور قر إكاس روميفك حركتس اليحي نيس كلى بين خرداشو بركاكس وقت كيها سوؤب، بيوى بن الناسينس مونا

جاہے کہ اس کے مود کو بھو سکے۔'' اے لگا جیسے اشعرنے اس کے منہ می میٹی کرایک تھٹر مارا ہے، اے کوئی بہت بری گالی دی ہے۔ ذلت اور

ہے اور آل کا ایساا حساس کہوں سن کی جیسی ٹیٹھی تھی و یک بن جیٹھی رہ گئے۔وہ کمرے سے جیزی سے باہر لکل کیا تھا۔وہ کیا محسول کرر بی تھی اسے

ملیل پتا تھاربس ایک تو اڑے اس کی آتھوں ہے آنسوگرے جارہے تھے۔اپنا آپ اتنا ہلکا تنابے وقوف لگ رہ تھ کہاس کا وهاڑی مار ماركررونے كودل عادر باتقا۔

اس نے اے مجمعی بخت اور تنعیلی نگاہوں تک ہے نہیں و یکھا تھ اور آئ بغیر کی خلطی ، بغیر کسی قصور کے وہ اس کی اس برمی طرح انسلامه كرك كي تقد كدوه ذالت اورد كارو و ومحسول كرر اي تقى ياب يقين زيا دوقتى است مجوين آر بانفار

وہ بیڈ پر اوندگ زار د قطار روری تھی ۔ کمرے کا درواز ہ بھاتو جلدی ہے وہ اٹھ کر پیٹھی ہتسلیوں اور ووسیٹے ہے رکڑ رکڑ کر چیرے کو

جلدی جددی صاف کیا ، آواز کو بھٹکل ٹارل بنا کر آئے واسے کو اندر آئے کی اجازت دی۔ اس کے چبرے پر ابھی بھی آ تسوؤس کے نشان تنے، کیلاین تقاا در بچد بھرایا ہوا تھا۔ اندرآئے والی سی فریدہ تھیں۔ وہ بری طرح گھیر کرفوراً اٹھی تھی ، ان کے سے منٹے تووکو نارال فل جرکرنے

کی کوشش میں بدقت مستمرا لی سی مستمرائے کی اس کوشش میں وہ ناکام تھی۔ مروہ پہلے ای سے سی دوسری بات بر پہلے پر بیان معلوم ہورہی تھیں، اس لیے نگ رواف کدانبوں نے اس کے روئے ہوئے تھرے اور جمرائی آ واز کو جموس نیس کیا۔ انہوں نے آئے تی تھو لیش سے اس سے

> اشعرك متعلق يوحيها تفايه " اشعر کوکیا ہوا خرد! ناشتا کے بغیر چا گیا۔موڈ بھی پکھوا کھڑا! کھڑا لگ رہاتھا۔تم ہے تو کوئی ہات نہیں ہوئی؟' '

الميكن جوسوال وه مى سے جا كركرتى وه وى سوال تشويش اور پريشانى سے اس كے پاس آ كركرورى تيس كوكل اس كے جانے كے

بعداشعر کاموڈ جس بھی بات پرخراب ہوا تھا دہ اس بات ہے اس کی طرح لاتھم ہیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی بیاتو وہ خود قین جائتی تھی تو ان سے کیا کہتی سوائے ایک جموثی اور زبرونی کی مسکراہٹ چہرے پر مانے کی کوشش

http://www.paksociety.com

234/311

مرکے یہ کہنے کی کہ۔ '' ان کی آگھے، دیرے کھئی تھی ، وہ ایک میٹنگ کے بیے لیٹ ہو گئے ہیں ، ای بات پر ذراموڈ آف ہے ۔ آپ آکرمت کریں ، آنس

جا كرفسه الرّب كا توناشند وجي كريس من \_"

قریدہ اس جواب پرمطمئن ہوکر کمرے سے فوراً بن پہلی گئے تھیں اگر وہ ایک آ دھ کیلنڈ مزید تھیرتیں تو وہ ان بن کے سامنے پھوٹ

بيوت كردوية ل-

ن کے کرے ہے ۔ جاتے ای اس کے بوی مشکلول ہے رو کے آئسو چرسے بہنے لگے تھے۔وہ روتے روتے پھر بستر پر لیٹ گُڙُ تھي۔اپ و واکيک نک فون کود کيورای تھي۔ فوت کي پينل شايدا ٻ ٻج گي ءش پيدا ٻ ، شايدا ٻ۔

"السوري خروا بيس نے تمہار ہے سر تھر روڈ ي بي ہيو كيا۔ بارا ورامس اس وفت مير اسوڈ ملاں چنف ہے ، قلال بات ميخراب تھا۔" وہ اے اتنی اچھی طرح سجھتا ہے، اسے پتا ہے وہ کتنی حساس ہے، کتنے چھوٹے دس کی ہے، وہ اس کے بدصورت روایوں کی عا دی تبیس، وہ جات

موگا اور اس ایک میگونی در ش اس کا فون آ ف وال ہے۔

وہ میں سے کمرے سے باہر ٹیل لکلی تھی۔ فریدہ آج میں سے گھر پر ٹیل تھیں۔ وہ آج پورا دن کی ورک ثناب میں بہت بزی رای حمیں نے بعد ہے تھر دمیرے آنے کی وجہ تھی ، پراشعر ، وہ اب تک تھر کیول ٹیس آیا تھا؟ وہ کہاں تھا؟ وہ پیرا دن اس کے فون کا انتظار کرتی ر ہی تھی ، یک دم بی است اس کی دوسری طرح سے قلر واحق ہو کی تھی۔ وہ قیریت سے تو تھا۔ وہ اس کے موبائل پر کال ملانے لگی تھی۔ اس نے

مویائل آف کرر کماشا راس کے کل راب اور آج من کے تمام انداز کوذ این جس رکھتے ہوئے بالکل واضح نظر آر ہاتھ کداس نے موبائل جان 1881 L. C. Sal -

اپن تصور ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو چھک وکھی۔ وواس سے تاراض ہے گرکس بات پر؟ بہت سوینے کے بعد اسے واحد بات مرف میں سمجھ آری تھی کہ کل رات اے دم ہوگی تھی۔ وہ بہت رومیؤنک موڈش تھ ، وہ اس کی دائیں کا شدت سے انتظار کرر ہاتھ اور جب اسے واپس آئے تل ویر ہو فی تواس کا موہ شراب ہوگیا، وہ اس سے تاراش ہو کیا اسے خصر آ کیا۔ وہ بہت بے قراری میرس پر کھڑی تھی۔ اسے بہت

نقابت ہوری تھی، پورے دن بھوکے بیاسے رہنے اور مسلسل رویتے رہنے سے اس کی طبیعت واقبی فراب ہوگئی تھی۔ اسے مسلسل کھڑے رست بنل كرورى محمول بوراى حمى وكروه نيرك يركفر كاراى -آخریارہ بے کے قریب اس کی گاڑی گیٹ پرآ کررکی نظر ہی گئی تھی وہ گاڑی اشرے آیا، وہ گاڑی سے باہر تراوہ اے وہاں

کھڑی دیکھتی رای۔ وہ اس کی نظروں ہے اوجھل ہوا تو حفظے فقدم المعاتی وہ کمرے بیس آھٹی۔ جمیشہ کی طرح بہت ویڈسم ، بہت باوقاراس کا و محبوب شو ہر کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر ندکوئی پھیٹاوا تھاندافسوس ، ندد کھ۔ وہاں میج بن کی طرح اس کے لیے صرف اور صرف مرد میری ، ب گاتل اورلاتعلقی تھی۔ چند سیکنڈزو و ولکل خاموش رہی۔وہ منتح اس کے ساتھ کیا کرے کیا تھا اے یاد تھا اس کی اٹا اے وت کرنے

http://www.paksociety.com

پاک سوسا کُنڈاٹ کام

235/311

من ميل كرف عددك روك روكا

اس کی وض عند اے کرنا جا ہے تھی معذرت نہ بھی سی لیکن وے کرنے میں اہل اے کرنی جا ہے تھی ۔ تھراس کی محبت اس کی اٹا

پرے دی تھی۔ وہ ہے دجہاس سے تاراض ہے تو کیا ہوا، محبت ش پیٹیں و یکھا جاتا ،محبت ش تو بس اسپے محبوب کوفوراً منالیا جاتا ہے جا ہے اپنی

غنطی ہو یا نہیں۔ اس کے چبرے پرمج کی طرح غصراور برہی تو نہیں تکرسرومبری اور اجنبیت ایک پیملی تھی کہ بات کرنے میں بہل کرنے کے لیے اے اپنے اندر ہمت پیدا کرنا پڑئی تھی۔ اس کے بی چھے سوالوں کا اس نے انتخلق ے اے جواب دیا ، کھائے کومنع کی اور باتھوروم

یں تھی۔ وہ بیٹھ پر بیٹھ کراس کا انتظار کرنے لگی وہ اس ہے کوئی شکوہ کرنے یا اسے اس کی زیاد تی کا، صاس دل نے بے لیے تیس، بلکہ

صرف اپناتھوں جانے کے لیے اس کا اتنا رکروہی تی ۔ وہ خود کو جست دیا رہی تھی کہوہ روئے گنیں ، وہ بس اس سے وجہ یو جھے گی اس کی نظلی

ک وہ وجہ بتائے گا اور چاہے اس وجہ کو تنے کے بعد بھی، ہے اپنی کو لی خلعی تظرفتان آئے چمر بھی وہ اس ہے معد فی مانگ کے کریا تھوروم ے نکل کر بیجائے بیڈی طرف آئے ہے وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھ۔اے نظر عداز کرکے ، یسے جیسے دہاہے دکھا کی ہی تہیں

دے رہی ہے، وہ اس سے بات کرنے کے بیے اس کی انتظر ٹیٹھی ہے اسے میں نظر ہی ٹیس آ رہا ہے، وہ کمرے سے ماہر چلا گیا تھا۔ا سے اسپے اعصاب ٹوٹ چھوٹ کا شکار کنے گئے تھے۔ وہ اس کی شکل و بھنائیں جا بتا، اس کے باوجود وہ اسٹدی میں اس کے یاس اور اینا قسور ہو جما

تھا۔ چا ہت ے میارے یہ التجا تیا تھا زہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سردا وہ بنتا ٹر لیجے ہیں اس کے سوالوں کے جواب وے رہا تھا۔ اس کا سرد واجنی انداز اس کے بورے جسم جس خوف سے بحری ایک سرولبر دوڑا رہا تھا۔

'' مجھے بمرا کام کرنے دور مجھے نیندآ ئے گی تو کمرے میں آ جاؤں گا اوراب پلیزیباں کٹرے ہوکریہ مظلومانہ ہے ڈائیلا گزیول

كربيرا ولتشامت ض في كرو، شي دُسرُب بود بايول \_"

اس نے اس کا باتھ بکڑ کرتھسیٹ کراسٹڈی ہے ہو چرتیں تکال تھا تھراس کا لجدایہ برفیل ، ایساسردتھا کرتھسیٹ کراسٹڈی سے یا جرنکا لہ

مِا نا آناهٔ زیت ناک نه بیونا جتنابیب واجهه است اسینه قدمون پر کفر ابهونا اور چانامشکل بور با قدیبه شعر کا کون مهر وب تمار و دال کے وجود سے بےزار تھا۔ وہ داہل کمرے بیٹر آگئی اپنا وجود جوال دفت صحبے سے بھی زیادہ ملکا اور بے وقعت لگ رم تھا

است اس سے بیڈ پرگراویا تھا۔ مرف اس سے ور گوٹیں اشعر نے دیک ہی دن بیں اس کی روح تک کورٹی کرڈ الاتھ ، کچل ڈ ساتھ ۔

اس كى أتحمول سے آ لوكرر ب مقاس ليك كدونيا يل بكى وه واحد يزيم سى براسه اختيار الا " الجنہیں پالے بھڑواتم بہت انچی ہوتم ہے انچی لاکی ٹیں نے اپنی پوری ڈیڈ کی ٹین ٹیس دیکھی۔ بمیشدا یک ہی رہنا خروٹ

" معنى توديك عن جول مرتم بدل رب جور"

« دحمیں پا ہے خرواتم میرے لیے گئی فاص ہو، کتنی اہم ہو۔''

"ا گرتم نے بھے اپنے دل سے تکال دیا ہے تو گھرتوا ب میں کچھ بھی تیں رہی ہوں ، ندخاص شاہم ۔" وہ ہے آ ورز آ نسو بہاتی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

کے رونے کومحسوں کرر ہاہ، دہ جا گا ہوا ہے۔

الع كويس اس كى قرم الكليول كيس كومسوس كرراى تقى -

جاكس كي

محبت ميل بتلاكروا كيا تغار

هم سفر

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

رات کے آخری پہروہ کمرے میں آیا تھا، اس پر نظر ڈالے بغیروہ بیڈ کے بالکل دوسرے کونے پہکروٹ بدل کریٹ کی تھا۔ پہلے ومردواس کی بشت کوآ شوبھری نکابول سے دیکھٹی ری تھی۔ ہر بات کے باوجودوں میں آیک مجھی آرز دیجی، ودا سے آزاد وے لے مصرف اس کا نام لے نے ، وہ ایک بل جس اس سے پاس بھی جائے گی مسب چھ پھل کر میب چھ قراموش کر کے رکین اس نے اسے نیس پکارا تھا،

وہ اس کی پشت کو دیمیتی رہی ، وہ باز وجو ہررات اس کے گروموٹے تھے آج اس کے قریب کہیں تھیں تھے وہ ہوگ رہا تھاوہ جانتی تھی۔اپیے آ نسوؤں پرا ہے اس بل کو کی اختیارٹین تھا۔اس نے قوران کروٹ دوسری طرف کر کی تھی۔اس نے بینے گلے بیس پڑا ماکٹ کھول رکھا تھا،

وہ اس میں موجود اس کی بنتی مسکر اتی تصویر کود کھوری تھے۔ بالکل فاموثی ہے آگسو بہاتے ،کوئی آواز پیداند کرتے بھی بیانی تھی کدوہ اس

''میری نیندخراب ہوتی ہے یا ایکی۔ آئندہ رات بٹن آپ کورونا ہو یا بنستا ہو،سونا ہو یا جا گنا ہوآپ کمرے ہے اٹھ کرکہیں تبیس

ووایے چیرے براس کی زم ی الگیوں کالس محسوں کرری تھی۔اس کے آسوساف کر کے اس نے اسے یازووں کے حسار میں

نے لیا تھا ، اور اس نے اس کے بیٹے پر اپنا سرر کھو یا تھا۔ اسے یا وتھا وہ اس سے شاوی کے بعد وہ مہل رات تھی جب اس مختل کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو لی تھی۔ بظاہر کمر درے سے سہج میں اسے مخاطب کرتے وہ اس کے آئسو کتنے ہیں رہے صاف کرر ہاتھا، وہ اس کے کمر درے

اسے ماوق وووہ میلی رات بھی جب اشعر کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی اور شاید اس کی محبت اشعر کے وں بٹل ۔اس دات

پیل مرتبه دوا پنے در کی خوش کے ساتھ اس کے قریب گڑتھی رمرف اتنا جھوٹا سابیا اساس پالینا کہ دواسے روتاد یکھنانہیں جا ہتا ، اے اس کی

آج دوالكيول ال كرة تسوماف نيس كرراي تحين ودواته بيارے ال كرور كائيل كئ عقوداس كول بي آج بحي

اس کی ولیک عی محبت بھی گرشا ہو، س سے ول میں اب فروا حسان کی ولیک محبت نبیش رہی۔ " ميري عبت كوابيخ ول يسيم من نكالنااشعرا اكرتم سق جھے اسية ول سے نكال ويا توشل زعده كس طريق ربول كى يتب دسے

دل کے سوامیرا کوئی ٹھٹا نہائیں۔" ھے ہو چک تھی۔ وہ سا دی رات اس ہے رخ موڑے بستریر لیڈ رہ تھا ، وہ سے ہونے پر اس سے رخ موڑے ہی بستریرے اٹھ رہا

"ا ٹر دا ہمیشہ جھے ہے ایک ہی محبت کرنا، ہمیشہ میری ایک ہی پروا کرنا، میری زندگی کی برمنج یونٹی ہو، پس آ تکھیں کھولنے سب ہے

http://www.paksociety.com

ميلي مهين ديكمول جهين ايخ قريب و درا-"

اس کی زندگی کی اس نئی میچ میں وہ اس کے قریب تھی محروہ اے ویکھنا نہیں جا بتا تھا، وو ہا لکل خاموش بیٹھی اے تیار ہوتا و کھے رہی تمتی۔اس کے شوہرنے کل اسے بتایا تھا، وہ اچھی ہوئی تین ،اسے اس کے موڈ زکو بھٹا ٹیس آتا، وہ کوشش کرری تھی اس وقت اچھی ہوی بن

سکے، وجہ جو بھی تھی مگراس کے شوہر کا موڈ بتار ہو تھا کہ دواس سے حد درجہ ہے زاراور تک آیا بھوا ہے۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکیت جا بتنا، وہ اس کی

آ و رزمیں سننا چاہتا اپنی شکل کہیں تھم کرنا ہیں کے افتیار میں نیس لو تھم از کم وہ اے اپنی آ واز ہے تو چھنکار اوے عمّی ہے۔

وہ اس پرنظر ۋالےاور ہے خدا حافظ کے بغیر کمرے ہے نگل حمیا تف وہ بچرا ان پوری رے رور د کرتھک چکی تھی ہے اب رویا سیمی کٹس جا رہا تھا۔ وہ نڈھال سے انداز شل بیڈ کی پیٹت ہے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔اس کی طبیعت ٹھیک ٹیس تھی ،ور پرسول رات تک اسے بیہ

یقین تف رہ اے اپنی طبیعت کے بارے میں بتائے کی دوروہ اے کرائی وات ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔

ایک د کھے جم کی بنی اس کے لیوں پر آئی تھی۔وہ اپی تمام تر ہستیں مجتبع کر کے آئیے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔روروکراس کی آتھ جس سوئ چکی تھیں ، وہ تین دن ہے تنگھے کو شرچو نے اپنے بالوں کو برش کرتا چا جتی تقی ، وہ تین دنول ہے پہیا وہ کھکن آلود کہا س تبدیل مرنا جا <sup>جن تق</sup>ی۔

اس سے بہت محبت کرنے والے اس کے شوہر کو تو اس کی کوئی حالت تظرفیس آ رین تھی۔ وہ تین دنول سے بھوگی بیاس اپنا قسور وموطرتی پرری ہے وہ تو نہیں مگر باتی سب موگ تو آتھیں رکھتے ہیں کھر پر فریدہ ہیں، وہ اسے اس طرح اس این سے مال میں دیکے کر کیا موجیں کے اس نے مند ہاتھ دھوکرا لچھے بھرے بالوں کواویر اوپر سے برش کرے کلیے بیں جکڑا، اس کے بعد الماری سے آیک دوسرالیا س تكالا ، ممرلباس تبديل كرف كاس كابالكل ول شياباتها ..

قریدہ اپنے آفس جا بھی تھیں،اس نے نور فزاے اپنے لیے کمرے میں ناشتہ متکوایا ۔ وہ اس کے لیے فرے میں ہوا کر بہت اجھا ماناشتہ اے آ کی تھی۔ مگر کھر سے تمام مازین میں تورافزااس کے پرخلوص اورزم انداز کے سب اے سب سے زیودہ لیند کرتی تھی وہ اس محر

کی سیاست براتی ملازمیمی

اس نے شکر یہ کہد کراس ناشینے کی تعریف کی تو وہ سکراوی فور خزاء کے تمرے سے جانے کے بعد اس نے ناشینے کی طرف و یکھا تھا۔ موجی میدے کا پراٹھا اس کا شوریٹ اور ساتھ میں ہری مرج اور بیاز وانا یا کتائی اسٹائل کا اس کا پہند بیرہ آ میٹ واس نے پرا شے

كالكي كراتو ژاءا ہے آ طيت كى طرف برحاياء آطيت پراھے پرركوكراس نے نوالد بناياء نوالد مندكي طرف لے كركى ،اس كى نظرا بينے برابررکھ یالکل خاموش شلی نون پر پڑی۔ وہ بھوی ہے تو ہوا کرے، وہ ہامہ ہوتا ہوا کرے، وہ مررہی ہے تو مرا کرے۔ نوالداس کے ہاتھ

ے ینچ کر کی تھے۔وہ پھر پھوٹ مجموث کررو پڑی گی۔ناشتے کی ٹرےاپنے سائے ہے بیت دور بٹا کروہ بیڈ پر گر کررور ہی گئی۔یہ بدترین خود تری تھی ، یہ بدترین خودا ذیق تھی۔ وہ مب پکھ جانی تھی جھی تھی ، مگروہ اپنے دں کا کیا کرتی۔ جب محبت بہت ہوتی ہے تو پھرامیدیں بھی

http://www.paksociety.com

يأك موسائن ڈاٹ كام

238/311

بهت موتی ہیں۔ شی نون کوا کے نک تکتے وہ بستریر بیٹ کئ تھی۔ کٹے پر فریدہ گھر پڑھیں۔ وہ کھانا ٹھیک ہے کیوں ٹیٹل کھا رہی ،اس ہے بوچید رہی تھیں، جو پلیٹ میں چھیے گھرتی کچھ بھی تہیں کھا رہی

تھی۔اس کا بی متنار ہا ہےا ہے کھاتے کی فواہش تبیں ہورہی واس نے اپنے نہ کھانے کی انہیں بے دجہ بتا کر مطمئن کر دیا تھا۔اس کی شکل دیکھی کر ش يدانين كيموشك موا تقاءت ألى يو چيف كل تعين كدكياس كاددا شعركا كوني جفر اموا ب-

وه بنہیں کچھٹیل بتا کی۔ وہ بیجا تی تھی کدوہ و لیا کے کسی بھی فروج ہے وہ اشعرک مال جی کیوں ندہو، اشعر کے خلاف ایک لفظ نیس

اک کے پاس اپنی حالت کے لیے سب سے مناسب یہ ندا گزیجز تھے۔وہ ایگز بجز جواسے یادیکی نیس تھے کہ کب ہونے والے ہیں۔اس کے موبائل قون کا اسکرین روش ہوا کا اس فیویوش پرکوئی سین جیرزی کے بارے شر بات کرتا ہے ہتی ہے۔اس نے اس کی کال

ر بیمیونیس کی تقی و ایک متدی تقی اس کی که اشعراے کال نیس کرتا تو دوو بیا کے کسی بھی دوسرے فرد کی کال ریسیونیس کرے گ

وه بائی کا پورادان کی این کرے ای میں بندر ای کی۔

وہ آج مجی دیرے و کی آیا تھا۔ والی آ کروہ کیل جانے کی تیاری کرنے انگا تھا۔ اس کے ساتھ والی فاصلہ والی ان ویکھی و بوار کھڑی کر کے، وہ اسے بالک بھی تظرفیس آ رہی تھی۔اس پر ایک باسیت والیسی مرد نی می جہاری تھی ، وہ استے زیودہ از پریشن میں تھی کہ

احیا مک بی اس کے دل جس مرتے کی خواہش پریدا ہوئی تھی۔اگر انجی اس وقت و دیجی بیٹے مرجائے شب بھی کیا وہ یو تہی اے نظرا ندا ز کرے بریف کیس شرایی فائلیں رکھتا رہے گا؟ ''بیا یا گل پن ہے۔'' اس نے خوداسینے آپ کوچھڑ کا۔ میال ہوی شراز آئی جھڑا ہودی

> جا تا ہے ، اتن عام ی بات پر اتناز یادہ و پریش ، اتن زیادہ تقی اور باسیت بحری موجش ؟ واكل مي الوش وي جدر إيول والى عدد اليس أجاؤل إلى على إلى -"

وہ اس کی خوب صورے آ واز من ری بھی ، وہ اشعر حسین کی بولی جواس کے لیے بہت اہم تھی ، بہت خاص تھی ، جس سے وہ بہت محبت كرتا تها، اسية كى جست والي ويقوي جت كابتار بات اتب آكاه مولى في اللهات عد كرا من وه ملك عد بابرجار باب، مكر

شدید بیصرف ایک تاثر تن جودیا جارم تف کدوه است نظرتین آری وه است نظر آری تکی تب بی تو وه است سر را دسینه فوراً انته کراس کے پاس آ باتھ۔وہ باتھ روم سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھ ری تھی، جب اسے بہت زور سے چکرآ یو تھ۔است اپنے سامنے ہر چیز گھوئن نظر آ رہی تھی، وہ سہارے کے سیے کسی چز کو پکڑنا جا ہتی تھی گراہے و بواراور دروازہ ہر چیز دو، دو تین تین نظر آرتی تھیں وہ اس کے یاس آیا تھا ماس نے

ا ہے فوراً تھا م میا تھا اس کے گرد ہاتھ رکھ کرا ہے ہوا دیا تھا۔ گراہے گردر کھا دہ ہاتھ اسے شوہر کا ہاتھ نیس نگا تھا، دہ ہاتھ ا آسانیت کے

رشتے کے تحت رکھا جانے والا ہاتھ تھا۔اے بہت شدت ہے رونا آ رہا تھا۔وہ اس کا ہاتھ اپنے او پرے مٹا کرخود بیڈ تک آ گئی گل۔اے چکر آ رہے تھے۔اے لگ رہ تھا کہوہ دویا رہ اے آ کے یوٹھ کرتھام ہے گا۔ ہاتھ روم کے دروازے سے بیڈ تک کا فاصلواس نے یوں طے کیا تھا

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

239/311

کر جیسے کی میل چلی ہو۔ وہ بے دم ی ہو کر بیڈ بر کر گئتی۔ کی سیکنڈ و جیں کھڑے اے دیکھنے رہنے کے بعدوہ لائٹس آف کر کے بیڈیرا کر لیٹ کی تھی مگر اس نے اسے خاصب تہیں کیا تھا۔

اے کیا ہوا ہے بیاتک نہیں ہو چھاتھ۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ جبع ہوگئ تھی۔ وہ تیار ہور یا تھا۔ اے اس کا قصور بتائے یغیراس ہے

نا راض وہ ملک ہے جاریا تھا۔ '' بیں جار یا ہوں ء آج ڈاکٹر کوخرور دکھا آٹا۔'' سے یقین ٹیل آر یا تھا وہ اے اس طرح مجھوڑ کر جارہا تھ۔ وہ بہت دیر ہے

جانے کی تیاری کرتا نظر آر ہاتھ کی بیٹین ٹین آر ہاتھ کدوہ یوں جلہ جائے گا۔اے اس کا تصور تنائے بغیر صرف سزات کروہ نیس جاسک تھ۔

اے یقین قنادہ واپس آئے گا، جس بھی بات پر رواف ہے گر اس کی محبت اے تھنجے کر واپس کمرے میں لے آئے گی، وہ اپنے قدموں ہیں کمآ

بواوالی کمرے میں آئے گا اے اپنے سنے سالگا لے گا۔

'' میں تم ے ناراغن نیس روسکنا ، فرد! تم میرے لیے سب ہے فاص ہو،تم میرے لیے سب ہے اہم ہو۔ میں تم ہے ناراغن بوکرتم

ے دور ہر گزنہیں جاسکتا۔''

اس نے گاٹری اشارے ہونے کی آ دازش ، وہ کیل دم ہی بیڈ پر سے آتھی ، اور بغیر دو پٹے بغیر چنل کے کمرے سے باہر جما گی ، وہ نیمن پر بھائتی ہوئی آئی اے اپنا دل ڈوہنا ہوامحسوس ہوا۔ ان کے مگر کا گیٹ چو بٹ کھلا تھا۔ ڈرائیور گاٹری باہر ڈکال دیا تھا۔ تھجلی نشست پر بینااشعرائے ممتنوں بریراف کیس رکھ اس بھی پکھ و بھر باتھ فود کوگرنے سے بھائے کے سپے اس نے معبوطی سے ریانگ کوتھ ملیا تعا۔

گاڑی ایک بیکنٹر کے اندرا تدریق اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوگئی تھی ۔اس کا یقین ٹوٹ کر کر چی کر چی ہوا تھا۔ اس کی عمیت ،اس کے بیٹین اوراس کی امیدول کواہیے آق ویروں کے روندتا وواس سے دورہ اسپتے گھرسے دور، ملک سے دور پٹائنیں کتے سارے دنوں کے

ليے جلا كيا تھا۔ ووفيرس پر كھزى نجائے كئى ديرتك، وتى رتى تى ۔

" ممى إيش آب ك س تحدة اكثر ك يوس جانا بو الله بول .. آئى من كى كا منا كولوجسك ك باس."

تموز اس الكيائے بوئے اس نے فريده سندائي بات كى دضاحت كى تحى۔ اشعر كى جائے كے ايك ۋيز ده تھنے بعد وہ اور فريده

ما تع بیشی ناشت کردای تحس ، جباس ف اس سے بات کی۔

"" إن في اكثر كوضرور وكمه آنا م" صبح بيان سيه تاثر سه انداز ش كهد كيا تفار كرا شعر حمين كه نز ديك اس كي كوني اجميت جوياند

ہوخروا صال کے تز دیک اس کی کئی ہر یات کی بہت اہمیت تھی۔اس کے لیے اس کی کئی ہر یات اپنی ذات ہے بھی زیادہ اہم تھی۔اشعر کا لہجہ جاہے جت بھی ہے تا تر اور جذبات ہے ، ری رہا ہو تمراہے ول میں اے اس کی فکر تھی ۔ وہ اس کی طرف سے فکر لے کر ای گھرے گیا ہے۔ فریدہ جواور نج جوس کے سپ کیتی اخیار کی کسی خبر میں بوری طرح کم تھیں اس کی بات پر بری طرح چونک گئیں ، انہوں نے اخبار

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

240/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

ے نظریں، فعا کراہے دیکھا، چرایک وم بی وہ سکرائے کی تھیں۔ " مير ، مدي بات كهدى تم نے ميں ہى آئ تم سے يكى كينے والى تقى ، بهت ونوں سے كه او يكى راى موكد الكيز بمزكى فينش

ے، كمر ورى سے ، جھوك أبيل لگ و اى محر جھے آتا ركھا ورائى نظر آرہے ہيں ۔ لگنا ہے ميں دا دى سنے والى ہول ۔ "

وہ جملے کے اختیام پر پھی شوقی ہے بولیں۔ وہ جواب میں بھیکی ہی ٹر پر دی آئی۔ اس کی زندگی کی بہت بڑلی خوجی تحروہ خوشی

کے طرح کی تیس ری تھی۔

" ثیل زی کشرطیبه نادر سے آج ہی کا پائسنٹ لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت اچھی گائنا کولوجسٹ ہیں۔ مجھوشہر کی چند پہترین

م الله الوالوجست على سے ايك إلى "

قریدہ نے جوس کا مجرا ہوا گلاس والیس میز برر <u>کھتے ہوئے کہ</u>ا، جوس اوراخیار دونوں ان کی توجہ ہے مجروم ہو چکے تھے۔اب ان کی

توجه مرف اور صرف اس برتھی ساس نے یاسیت بیل ڈو بے بھش سر بلانے پراکٹھا کیا تھا۔

مجر فریدہ اے ای شام ڈا کفرطیبہ نا در کے کلینک لے بھی گئی تھیں فریدہ بہت نوش بہت میر جوش تھیں ۔ جب کہ دہ سب کچھ جیسے

آبک مشین سے انداز میں کررہی تھی۔اس کے پریکشی شیسٹ کی رپورٹPositiva آئی تھی وہ تنب ہی خوش نیس ہو کی تھی۔وہ مار بنے والی ہے، اتن بری ٹوٹی کی ٹیر بھی اے توثی دیتے بیل نا کا متنگی۔ وہ کہاں تھا جس کے لیے میر بات اتن ہی، ہم ہونا چاہیئے تنتی اس کے لیے، وہ کہاں تھا جس کے ساتھا اس خوشی کو وہ شیئر کرتی وہ رپورٹ لے کر فرید و کے ساتھ گھر واپس جار ہی تھی فرید و گاڑی ڈرائیو کررہی تھیں اور وہ

ان کے برابروالی سیٹ پر پیٹھی تھی ۔ فریدہ خوش خبری کی تصدیق ہو جانے کے بعد بے صدخوش تھیں۔ وہ دادی بنے والی ہیں اس بات کی انہیں يەمدخونى كى

والتم في الشعركوبيّا يا؟ " الكيمورٌ كافت بوئ المهول في الرب ي حي تمار

"وتيس، على موي رى تقى، يمل كنفر موجائ جرافيس بناؤل كى "

اب وہ افٹال کے کیا بٹائی کدان کے بیٹے نے فیصلے کی واول سے اس سے سرے سے بات کر ٹائل بند کردگی ہے اور وہاں جا کر بھی اس نے اے کوئی فون ٹیس کیا تف فریدہ کوالیت دین تکٹیٹے کے اس روز اس نے کار کر کے اٹیس اپنی ٹیریت بتائی تھی اوراس نے محض اپنہ بجرم

قائم رکھنے کے ملیے اٹھیں بیتا ٹر دیا تھ کہ وہ اسے بھی فون کر چکا ہے، وہ اس سے فون پر رابطہ تیں کررہا تھ محرفر پر وسے تو اس کاملال رابطہ تھا

فریدہ آج ہی بےخوش فیری وے محتی تھیں۔ پائیس کو سائیل اس کی جانب سے استے بدائرین رو بوں کے مطاہرے کے بعد بھی اس کا دل ہے کیوں جاور ہاتھ کداسے بیداطلاع دوخوددے۔اس خیرکوئن کرخوشی ہے جراجو دانہانہ تا ڑاس کی آنکھوں سے مل ہر ہو، وہ اپنی آنکھوں سے 8 83

" الممي ! آپ كي اشعرے بات موٽو پليز البحي البيس بير بات مت متابيئة گا۔ جب وووا ٿيس آئيس ڪيٽو شي شود -''

http://www.paksociety.com

241 / 311

وونظري جمكا كرؤ رام محكة بوسة ان عكمه بالأتمى-

وه اس کی او حوری بات کا مطلب بجد کرخرے کھل کرہنی تھیں ۔

\* المِ الكرر ہو۔ شراے چھڑیں بتارہی۔ مجھے بتا ہے ، یہ ہات اپنے شو ہر کوخود بتانا کسی مجمی بیوی کے لیے کتنا اہم اور خوب صورت

عمل ہوتا ہے۔''

وہ ان کی شوخ بنسی سے مزید پکھاورا پنے آپ بیس مے سن سی گئی تھی اورا گرخروا حسان اس بل نظریں اٹھا کر قریدہ حسین کے چیرے

کی طرف د کیر لیتی توان آنجھوں میں اپنے سے موجود بیاستبز، ئیرتح برضرور پڑھ لیتی۔

" بے الکر ہوفرد احمال اید بات میں اپنے بیٹے کو اسی کیا مرتے دم تک پتائیں جنے دوں گے۔ اشعر کے واپس آنے پراسے خود

ہے ہے یکفٹ ہونے کی اطلاع وے کی بات مجد کرتومیر آ وہ سندتم خود ای طل کردہی ہوتم جیسی رومینک الدین میونے میرا آ دصامتلہ

تو خود بخو دہی حل کردیہ ہے، باقی کا بیل خود حل کرلوں گی۔ بیتجبراشعرے چھپا کر رکھنا تو میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بیر ہات اسے آگر پہا چلنے وول او جھے برا بوقوف او كوئى دنياش موكائل اليال

اب بات صرف اس کی زندگ کی نمین تقی ، اب ایک دوسری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جز گئی تھی۔ اپنے لیے ندہجی سی تحرابے

ہے کے لیے خوراک سمیت اپنی ہر چیز کا اے بہت زیاوہ خیال رکھنا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تھایا تھا، فریدو نے بٹایا تھااوروہ خود بھی سے ہاست جھتی تقی کہ پیکنسی کے شروع کے تین مہینے بہت اہم ہوتے ہیں ، ان تیں ذرائی بھی بدا حتیاطی بچے کی جان کو نقصان پینچا کتی ہے۔ اے اپھی خوراك لينا چاہئے خوش رہنا چاہئے اپنے آپ كو جرطرح كى مينش اورد باؤے ووركركے بافكل مطمئن اور پليكس رہنا چاہئے رسب يجيمجحتى

تقی مرکھانے کے لیے مقرات میں اے کرجاتی توو دوا پیس آنے لگا تھا۔

قریدہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں ، وہ اس کے لیے اس کی پند کی چڑیں خود بنا تیں ،اے اچھی طرح کھانے کو کہیں اوروہ اسپیغ

یتے کی خاطرخود پر جرکر کے دہ زیردی کھ نے کی کوشش کرتی تواہے روٹا آنے لگنا، اے دہ کھ ٹاا تنا ہر الا اتنا ہر الگا کہ پورا کھانا اسپنے سامنے

ے اٹھ کر پھینک وسینے کوئی جا بتا۔ ڈاکٹر نے آئر ن میلٹیم اور دیگر ضروری وٹاسر پرمشتل جواد و باے تجویز کی تھیں، وہ ان سب کو پابندی ے سالے رہی تھی سرآ سکینے کے سامنے کھڑے ہوکروہ خودکو دیکھتی تو آئٹھول کے بیٹیے پڑے گہرے ملتے ، کمز ورز رد چیرہ اے صعربی کا بہار

موجاتی بی اوروہ ای طرح کی اوائی کاشکار ہاوروہ اشعرکی می کررہی ہے۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

242/311

انہوں نے کہاتھ میں میل بار جب کوئی عورت ، ل بنے کے مل سے گز دری ہوتی ہے تو یاسیت ، ادای اس طرح کی کیفیات اکثر اس پر صعد آور

ز بردی لقے علق سے اتاریے کی کوشش کرتے ایک بارووفر بدو کے سامنے رویز کی تقی۔وواس کے رونے پر حیران فیس بول تھیں۔

يأك موما كَنْ دُاتْ كَام

وہ اے مس کررہی تھی؟ اے فریدہ کے جملول اور اندازوں پر اٹسی بھی آئی اور خود پر ترس بھی۔ وہ اٹیبس کیسے بتائے کہ اے دینی

کئے چھون ہوگئے ہیں اور بن آمام وقول میں اس نے ایک باریمی اسے فون ٹیس کیا ہے۔اس کے جانے سے پہلے کے تمین دنوں کوشامل کر لے

تو آج اشعرکواس سے بات کیے بورے نو دن ہو چکے ہیں۔ان تمام دنوں میں سوائے فریدہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے وہ اور کہیں

مجي نيس گئي تقي قريده گهر پر بوتين تو وه ينچ اترتي ، ورندسا را وقت اپنے كمرے بيل خودكوساري دين ہے كاٹ كر يالكل بندر كهتي ۔ وه امتحان

جن میں پوزیش لینے کی اے بہت خواہش تھی شروع بھی ہو چکے تے اور پیرز دینے کے لیے جانا تو بہت دور کی یات اے تو بہتک یا دئیس تھا کہ وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی، وہ کمی ڈگری کے حصول کی کوشش بھی کررہی تھی۔ وہ جیپرز کیوں ٹبیس دے رہی فریدہ نے اس سے پوچھ توا سے وہ

پیرزاور پڑھائی یاد آ کی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کرماوہ ہے کیجے ہیں، نہیں بیجاب دیا کہا ہے پریکھٹ ہونے کی فوش خبری پانے کے بعد اب فی الی ل اس

کی ترجیحات ہو لکل بدل کئی جیں۔ اس رات قریدہ نے کھانے شر اس کے لیے خاص طور پراس کی پیند کیکس سزیاں ہوائی تھیں شہیل پراور

بھی تنام چڑیں اس کی پندے مطابق تھیں۔ "اوراو، بس اتنا سا کھنایا ہے۔" خود پر جرکر کے جشااس سے کھایا جاسکا تھا اس نے کھالیا تھااب مزید خود پر جرکر تا بول لگ رہا تھا

> كدجوك جكى ب ووسب بكى والركر بابرآ جائ كا-" بس مي ! اوردل نيس جاه مرابي"

'' بہت ستار ہی ہوتم مجھے۔''انہوں نے اسے ذراختگل ہے تھورا۔'' اشعروا لیس آ جانے ، وہی تہمیں دیکھیے گا۔''

اے اید اگا جیے اس کا غراق اڑا یا جار ہا ہو۔ وہ اس ہے بات کرنے کا رواد ارٹیس ،اس کی آواز سننے کو تیارٹیس ، وہ کیا اس کے کوئی

تخرے اٹھے نے گا۔ اس نے ایک یا رفون کر کے اس کی طبیعت کھی نہیں ہوتھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بیتو جا شاتھاناں؟ فریدہ کے سامنے اس

نے خود پر منبط کیے رکھ تھ گر کمرے میں آتے ہی وہ بلک بلک کررو پڑی تھی۔

243 / 311

اس کی زندگی بی خوشیار، ورد کھی ہنسی اور آئے و ہر چیز صرف اور صرف اس شخص ہے وابستی ۔اس نے ہاتھ بوحا کراس کا تکیے

ا پٹی طرف کھینچا، اس تکید کو اسپینے ساتھ نگائے وہ زار وقط ررور ہی تھی۔ 'دخمہیں شن یادشین آتی ؟ کیا تھیمیں شن ایک میل کے سلیے بھی یاد نہیں

اس کے پاس رکھااس کا موبائل یک بارگ بہت زورے بجاراس نے سیاتالی سے موبائل باتھ ٹس لیے، اشعر کا فوان تھا، اس نے

ایک ائیکروسینڈ کی بھی ویرا لگاسے بغیر کا س ریسیو کی ۔ "اشعر" اس كرمند يونيس الركانام لكلا اوراس مام كولية الى المحمول على أنو بني على العراس كالياس كور كى

> ی کی اداس تک بھنگا گئے تھی۔ وواس وقت اے شرقوں ہے یا دکرر بی تھی اورا ور، س کی آ وازس لی گئی تھی۔ هيم سفر

http://www.paksociety.com

" خرد ۔ " صرف اس کے نبول سے اپنا نام من کر اسے بیمعلوم ہو گیا تھا کہ و واس کا وہی اشعر ہے ، وہی جواس سے مجت کرتا ہے۔

اس کے لیول سے ابناٹا مماتی محبت ہے س کر اس کی آنکھول ہے کرتے آنسوؤل میں مزید تیزی آگئی تھی۔وہ بالکل خاموش تھا یوں جیسے اسے مجمعة شرنيس آرما تفاكي بؤليا

"" آ پ کیے بیل؟" اور کھ بھو ٹان بیل آیا تواس جپ کو ڈے کے لیے وہ آنسوؤں کورو کتے ہوئے آ بھی ہے بول-

ورقم کیسی ہوا 'اس کے سوال کے جواب میں اس نے بےقر اری ہے سواں کیا۔

" شیل تھیک جوں ، آپ کپ واپس آ کیں گے؟ " وہ آنسوؤں کو جنتا رو کئے کی کوشش کررہی تھی دہ اتنا ہی زیادہ ہے جے جارہے

تھے۔وہ س سے ای کیچے میں بات کر رہاہے ، دہ اس سے اس انداز میں بات کر رہا ہے بیٹی وہ اپنے شوہر کے دل سے ٹیل نگلی ، وہ اس کے

ول من جہاں رہی تھی ،ای مقدم پر بی ہے۔وواس سے میت کرتا ہے، یہجدای اشعر کا بجدہ، جواس سے میت کرتا ہے، اس کی روح میسے

جمم شر دالیس آ ری تھی ،اس کا مرده تن جیسے چرے زنده مور با تھا۔

" من جلدي بهت جندي واليس آءَ ل گا\_تم ميراا تنظار كرراي جو؟"

" میں تمہار سے بغیر مرربی ہوں تم آ و کے تو میں زعدہ رہوں گی تم میری زمین ہو،تم میرا آ سان ہو،تم یا س نمیں ہوتو میں خوا کو

مميحي مست اجنبي مست بينزارا

مجری د نیاش بالکل تنها محسوس کرری ہول ہیں۔ بھی تاراض ہو گئے تنے ایسے پھر بھی ناراض مت ہوتا۔ بیسے ابھی اجنبی بن کے تنے ایسے پھر

بہت پچوٹھا جووہ اس ہے کہنا جا ہتی تھی مگروہ اتن وورتھاوہ اے اپنے آئسوؤں سے پریشان شبیں کرنا جا ہتی تھی۔

" ابان بہت: بہت زیادہ انتظار کررہی ہوں، بوی شدت ہے انتظار کررہی ہوں۔ پلیز جلدی واپس آ جا کیں۔ مجھے آ پ سے مهت ساري ما تيس كريا ييل-"

اسے اس ہے کوئی شکوہ ہمی تھا ،اس سے پر دہیم تھا۔

" شن بہت جلدی و پس آ وال گاء مجھے می تم بہت یاد آ رای ہو، مجھے بھی تم سے بہت کھ کہنا ہے۔ "وواس کے سابھ میں اسپنے سابع بہت وا بہانہ پن بہت سبقر اری ، یزی شدتیں محسول کرری تھی۔ جس تیسے اگراس بل وہ اس کے سامنے ہوتی تو وہ جھنٹی کراہے اسپٹے میلئے ہے

''آپ جب د. کیس آئیں گے، بیس آپ کوایک بات متاؤں گی۔''روتے رویتے ہولتے اس کا پاتھ خود بخو واپیٹے پیٹ پر پڑا تھاوہ

جیے کی کے جونے کو مسوس کرنے کی تھی کی وجو کول کو سنے گئی تھی۔اشعرے بغیربے نوشی کتی اوحوری تھی ،کتی ناممل تھی۔وہ آ محمول کے م سے ہوگا ، وہ یا گل ہوگا وہ اس خوشی کوئ کرخوش ہور ما ہوگا ، تب ان پیخوش ، اے خوشی لگ سکے گ ۔ وہ اے کیا بتانا ہو اتی ہے ، وہ یو چھر ما ہ تھااور وہ روتے روتے مسکرا کرنٹی ش سرباد نے ہوئے بول تھی۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

244/311

يأك موسائل ذاك كام

" انہیں ابھی نہیں۔ جب والیس آئیں مے عب فون پرنہیں بتاؤں گی۔''

بڑا دل فریب منظرتھا اس کی آ تھوں ہے آ نسو گررہے تھے اور اس کے سب مسکرارہے تھے۔ زندگی بیں جھوٹی جھوٹی خوشیوں کو

بہت اہم جاننے والی و وٹز کی اپنی ایک چھوٹی می ،سادوی ٹوٹی کو پورا کرنا جا ہتی تھی ۔گریجی ایک چھوٹی می خواہش آئے والے وٹوں میں اس

کی زندگی کاسب سے بری تعطی بن کی تھی۔

تے ہے بہت بیار کرنے والی وہ لڑک جانتی تیس تھی کہ شاوی کے بعد جب کوئی عورت ماں بننے وا ب دوتی ہے تو اگراس کا واسط گھٹیا

و ہنیت کے شیطان صفت لوگول ہے پڑا ہوتو اے اپنی کو کو پیل پلتے وجو دکوا پے شوہر ہی کا بتائے کے بیے کو ہیاں بھی لہ ٹاپڑتی ہیں، ثبوت بھی

فیش کرنے پڑتے ہیں۔

وہ اے سی رات یہ بات بتاء یکے زندگی بیس جو پھر ہوا و وسب تب بھی ہوتا مرام اس کی اولا و کے وجود کواکیے گا ل تو تد مناد یا جاتا گرفریده مسین کے اس کے متعق اندازے سی تھے۔

اشعر کا نون بند ہو جانے کے بعد بھی وہ موبائل کا ان سے نگائے ولیک ہی مد ہوش ی بیٹی تھی۔ یول لگ رہا تھ جیسے وہ اب بھی اس کے

کا اول بل ترم رم سے لیج ش اوبت مجری سرگوش کردنی ہو۔ " فرو! مين تم سے بہت محبت كرتا ہوں. تم ميز سے ليے بہت اہم ہو تم مير ہے ليے بہت خاص ہو يہ بات بيت يا در كھنا خرو!"

اور سد بات خردا حسان نے جمیشہ یور رکھی تھی مگر آئیس کہنے والد کیہ کر بھول کیا تھا۔ وہ اس پوری رات خوشی سے جنا گئی رہی تھی۔ کتی مختفری بات ہوئی تھی۔اس کی اشعر کے ماتھ ریمروہ چند فقرے کتنے اہم تنے اس کے لیے ۔وہ اس پوری رات ان ہی جملوں کو گھڑی گھڑی دو ہراتی رہی تھی۔

اس کی والیسی کاس رات بی ہے اس نے لھے گن کن کرانٹ رکر ناشر دیٹا کردیا تھے۔ وہ والیس آئے گا ،سب سے پہنے وواہے ان دونول کی زندگی کی وہ سب سے بوی خوشی کی جرستائے گی اور اس کے بعد گز رے دائو س کی سی کی کا کوئی ذکر سیکے بغیرہ واس کے سینے پر سرر کھ کر بہت سا روئے گی۔ وہ اس ہے کوئی فلکو ہ، کوئی گلٹیس کرے گی۔ وہ اس سے فقط اتنا سکیے گی وہ اسے یہ بتادید، اس کے اندر کون کی چیز

ہے جواسے ٹاپندہے اور اس کے مزاج میں ، اس کے روسیدیش ، اس کی یا توں میں ، اس کے انداز میں ، اس کے ظاہر میں ، اس کے باطن الل ، جس چیز کونا پیند کرتا ہے ایک اپنی ہرے دے ، ہر بات کو و واس وقت بعیشد بھیشد کے لیے ترک کردے گ

وہ خود کوسرے یا دُن تک اس کی پیند کے رنگ میں اُس ل کے ۔ وہ زندگی میں دویا رہ بھی ایسا موقع نیس آئے دے گے۔ جب

وواس سے بوں خفا ہوجائے میں اجنی ہوجائے۔ '' خرد! میں نے اس روزشہیں بہت غلط یا تیں کی تھیں ہم مجھے تاراش ہونا'' اس نے اس سے بو چھا تھا۔ وہ اے نون پرٹیس

كر جب ووسائے بوكا اس كے ينے برسررككروواس سے بيضرور كي كى۔

http://www.paksociety.com

245/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

" " تم ے نا راض ایس مجمی بھی نہیں۔ تم نے جو کھو بھی کہا، جھے ہس بھی بات پر فقا ہوئے تھے تو بس تم ے نہیں ، اسپینا آپ ہے ٹا راض ہوگئ تھی کہیں شکیس میں تمہاری امیدول کے خلاف ٹابت ہو اُن تھی تب ہی اتو تم مجھ سے خفا ہوئے تھے۔'' وواس سے اتن محبت کرنے

والافخض بک دم ایسائس طرح کرسکتا تھا، بھیٹا کہیں تہیں تنسطی اس کی رہی ہوگی ،کہیں ندکھیل کی سے ہوئی ہوگی ، جے وہ خودموس نہیں

" نزد! پس تم ہے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ یادر کھنا خروا" وہ پوری رات ان جا دولی اثر رکھنے والے لفظوں کواپیخ گرو

کو بھاسٹتی رائ تھی۔ وہ البیعے شو ہرک سن جا ای تھی ، وہ صرف اس کے گھریش نہیں ، وہ اس کے دل یس بھی راتی تھی۔ بورے در روز بعدائ کے وہ تاشتے کی میز پر بوی خوشی ہے آ کر بیٹی تھے۔ تاشتے اس کی بہند کی بہت ی جزیر تھیں اورا ہے

و وسب چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھیں ، اس کا ول ہو ور ہاتھ وہ قوب میر ہو کرنا شتہ کرے فریدہ نے اسے جوس کا گلاک دیا واس نے بخوشی چند گھوشٹوں بیں اس گلاس کوٹ لی کردیا، ووآ طیٹ کھار ہی تھی ، وہ ٹوسٹ کے اوپرخو دایے بیے بھسن لگار ہی تھی۔

" بہت خوش لگ دہی ہو۔ ' خربیرہ نے اسے بغور و کیلیتے ہوئے یو چھا۔اپنے اور اشعر کے بڑتے ہوئی کی تکٹے ہائے کا ذکراس نے ان ہے تیں کیا تھا محر خوشی کی بات وہ انہیں بتار ہی تھی۔

'' تی تمی ، رات اشعر کا فون آیو تفار وہ کبدر ہے تھے کہ بہت جیدی واپس آ جا کیں گئے ۔''اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ " تم نے خوش خیری سنا دی چوگی اے ، اس لیے بھا گا بھ گا جلدی والی آ رہاہے۔ "انبول نے مسکراتی نگا جوں سے اسے ویکھا۔

' دنهیں ، بھی بیں نے کوئی بات نہیں بتائی۔ بس و وخو و سے جلدی وائیں آ رہے ہیں۔'' اسے اپنی خوشی چھیا نامشکل ہو رہی تھی۔ و و

مال بنتے جا رہی ہے، باتو کیچھ میچور ہوجائے۔ اس نے ول ہی ول میں خودکو گھر کا۔ مگر وہ تو ، کی ہی تھی اس کا خوشی اور اس کے دکھ مہیا أكمول ع جِمْك جاياً كرنا تما

"اجھی بات ہے ہو ۔ تس بی سوی ری تھی کہ جائیس اے وہ سور ید کتے ون لگ جائیں گے۔ تم او کوب کی ویڈنگ ای ورسری

تو یوئی گزرگی، اب می موج ری جول مچھ لیٹ ہی سی گرا یک بارٹی رکھ لی جائے۔ ذرا ہا کا کرے اس موقع کوسلیمر بیٹ کیا جائے۔اشھر

آ جائے تو ہم خیوں ل کریار کی کہاں رکھنی ہے اور کس کس کواٹو ائٹ کرنا ہے فائل کرلیں گے۔ اینے ناشنے کو بھر بھرانداز بیں انجوائے کرنے ہوئے اس نے سرا ٹبات میں بلایو۔

والتي تم في آل طبيث يمنت مز كا بنايا ب-"

ል ል ል

تو را فزائمیل پر چائے کی کبیل رکھے آئی تو وہ اس ہے بولی تھی۔نورا فزانس تعریف پر سادگی ہے مسکرا دی، دب بیل اس یات پر

جیران ہوتے کہ میٹ تواس نے روزی کی طرح بنایا ہے۔ پھروہ روزے زیادہ مزے کاکس طرح بن گیا۔ وہ کیل میں ےاپنے کپ میں

http://www.paksociety.com

246/311

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

ڈ انی۔ آج دل جاہ رہاتھ ناشتے کی اس میز پراس کی موجودگی کا حساس یانے کے لیے دہ ای کی طرح مجسکی جائے ہے۔ اِس کیکی جائے کے مزے ہے محدونٹ لیتے ہوئے وہ ول ہی دل میں مسکرار ہی تھی۔ وہ اس وقت بیبال نہیں تھے۔ محر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھ، اس کی ایک بہت

جائے ڈائے گئی تھی،اپنے کپ میں ڈاں چکی تو اس نے فریدہ کے کپ میں بھی جائے ڈال دی۔ان کے کپ میں شکر ملائی!وراپنے میں نہیں

پیاری و نشانی اس کی ایک بهت خاص ، مانت وه اپنے وجود میں چمیائے اپنے خون سے تیٹی رہی تھی۔

وہ مال بنتے وال ہے، اشعرے بت بونے کے بعد زندگی کی اس نٹی اور خوشکوا رتبد میں نے اسے پھرے خوشی ویٹی شروع کردگ

تھی۔اشعراے پہلے ہے بھی بہت زیادہ اپنے نز دیک کلنے لگا تھا۔ پٹائیں اے بیٹا جا ہے بوگا یا بٹی۔ پٹائیں اس کی زیادہ تو اہش کیا ہوگ ۔ ا گران کے بیٹا ہوا تو وہ اس کے کیا تام رکھیں گے اور بٹی ہوئی تو اس کا پتائیس کیا تام رکھ جائے گا ۔ کیکن نام تو می رکھیں گے۔ ہاں بوتے یا پوقی

کا نام دکھنے کا بہراجل کو دادی ہی کو ملتا ہے۔ اوراس کا وویٹا یا بٹی و کیمنے میں کیسا ہوگا ۔ اس کے جیسا؟ اشعر کے جیسہ ؟ بھیکی جائے کے گھونٹ بڑے مزے میں بہتے اس کی موشش بتائیل کہاں ہے کہاں ہو پھنچیل تھیں۔ دوتر پٹی سوچوں میں یونمی کم بی رہتی کے قریدہ کی آ وازتے اسے

چونکایا۔وہ اے کوئی ہات بناری تھیں۔ ''رات زریندکا نون آیا تفامتاری تھی کہ جرین کے پیزنس اپٹی لیملی کی وکی شادی انٹینڈ کرنے کرا چی تا ہے ہوئے ہیں۔شاید آج کل میں

وہ تعرب ملفال کے تحریرا تی سے۔ اس وقت اس کی موچوں کا جوراشعر، وہ خود اوران کا ہونے والا بچاف ، خطر کے رہتے داراس کے ممکند ساس سسر کی کراچی آ ہے

ذ کریش است کوئی دلچین محسوس ہوئیش ری تھی تگرفریدہ کی خاطر مرو تاو مکمسل توجہ سے ان کی بات سنے تھی۔

جب وہ خصر کو اتنا زید وہ پہند کرتی تھیں اس ہے اتنا پیاد کرتی تھیں تو اس کا رشتہ طبے ہوئے کے اس سارے معاشے میں ان کی

ر کچی او مازمی بات تھی۔ و جا رون میسے زرید کے گھر آئی تھیں تو انہوں نے بتایا تھا کردیے تو جرین کے والدین کو فضر کے رہتے برکوئی

اعتراض نیں گروہ ہاں کہنے سے مہیے ایک بارخصر سے مناا دراس کے کرا پی جس دہن میں کا جائزہ بینا جا ہے جیں ۔ دہ خصر کواس کے بھین ے جانتے تنف اب پچھے چندسالوں ہے وہ یہ ل تنہا رور م تفار وہ ڈ حالی تمن سالوں ہے اپنے گھر اور والدین ہے دور یہ ل اس کی اطرح

کی زندگی گز ارریا تھا، کس طرح رہتا تھا، اس سے دوست کون نوگ ہتے، واکس ظرح کے لوگوں بیس افعنا بیٹھنا تھا وغیرہ وغیرہ بہیسی یا تول کا وہ خعرے ل کراطمبینان کر لینا چاہتے تھے۔ وہ خصرے ل کرمطستن ہوج نے تو بیرشتہ باضا بطہ عور پر ملے ہوجا ناتھا۔خصراورمہرین کی مطلق

كردى جاني تقى\_ " ' زرینه تا ری تھی خصر بری طرح کوشس جور ہاہے اگرانہیں میرا گھر پیندنہیں آیا' اگرانیں میرے گھر میں کی چیز کی گئی۔ میں نے زرینے کہا' اس پاکل کو مجھ و وہ تمہر رے گھر کونیں تھہیں و کیفئے تم سے منے آ رہے ہیں۔انٹیں بھی بتا ہے وہ ایک اسٹوڈ نٹ کے گھر جا

رے ہیں،جس کا فی الحال کو فی مستقل ذریعہ الدنی بھی تیں ہے۔ کون سروہ کل اپلی بٹی تم سے بیرہ رہے ہیں۔ اتنا اندازہ تو وہ بھی لگا سکتے ہیں http://www.paksociety.com

247 / 311

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام 8 2 2 12 1 m

و دمرونا سر ہا۔ تے ولچین لینے جیسا تا ٹر فریدہ کومسلسل دے رہی تھی۔ تاشعے کے بعد فریدہ اپنے آفس بلی کئی تھیں۔ ان کی واپنی

اشعرے جلدی آنے کو کہ تھا ، دن اور وفت تیل بنایہ تھ بھی اے لگنا وہ آئ بن آ جائے گا ، کمی لگنا کل اور بھی لگنا جلدی جلدی ش

اس کا دل حیاہ ریا تھا ونت کو پرلگ ہو تیں وراھعرآ جائے۔فرید ہےمو بائل برکسی کی کال آئی تھی' وہ اس کال کو بیٹنے گی تھیں۔

'' دولیا میاں کودیکھنے ہوئے والے ماس سسرا رہے ہیں ذرااجھی طرح تیارویا رہوجانا۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے اے چھیڑا

" نش بھی آ جاؤں کیوں بھٹی زریداوراجس کانی نہیں ہیں کیا مورل میورٹ کے لیے یا " انہوں نے خعر کی کسی ہات کے جواب

" اچھا اوچھا گڑمٹ کرورٹییں رکھوں گی پڑ کل گی کوئی اورمصروفیت کہاں خروسے بھی کہدوں گی۔ 'چندسکے تذراس کی بات

" محضر کا فون تف کل شام جائے پرآ رہے ہیں مبرین کے ممی ڈیٹری اس کے گھر ۔ ذریداور اجمل کل لازی ہول کے وہاں پر پھر

ش میں ہوئی تقی ۔وہ دونوں دان میں پیٹمی شام کی چاہئے لی رہی تھیں ۔فریدہ نے تو چائے کے ساتھ صرف ایک اسکٹ ہی لیا تھا جبکہ دہ دو میں

بمنکش کے ساتھ ایک چکن سینڈوج بھی کھا چکی تھی۔ آج پوراون اس نے بستر پر لیٹ کرٹی وی دیکھنے اور کھانے کے سو کوئی کا منہیں کیا

بھی اے وہاں اپنے کا منٹا کرتو آٹا ہوگاء و والکی فلائمیٹ سے تو یا کشان ٹیس آ سکتا تھا۔ شاید ابھی اسے و بھی بیس تین جور دن کلنے تھے۔ وہ

مترید بیشن جاردن اس کے بغیر کس طرح گر ارے گے۔ بیا نظار خوشگوار ، فوشیوں ہے بھراتھ ، اس لیے ! چھا بھی مگ ر ہاتھا اورول کو بے چین

، وربے قرار بھی بہت زیادہ کرر ہاتھ۔ کاش وقت کو پرلگ جائیں۔ بیٹین جارون ایک بل میں گز رجائیں۔ وہ ایک بل آج کے اس ون اس

''احجه تم ہو۔'' دوسری طرف کی آ وازمن کروہ خوشگوارے انداز بین بلسی تھیں۔وہ خضر کی کال تھی' وہ قدرے التحلق ہے انداز بیں جائے کے

شام کے وقت بی بیٹی رہے اور پلکس جمیکا کر کھولے تو اس دن اوراس وقت بیں پہنچ جائے جب و و کیٹ سے گھر کے اندر داخل ہور ہاتھ۔

ختم کرنے کے بعد آئندہ دؤ تین سالول میں وہ خودکوکتنی اچھی طرح اشبینش کر چکا ہوگا۔

تفا گھر پراور بالكل اسميمة خرده اپن خوشي اورسيبير بيث كرتى بمي مس طرح -

تھونٹ لیتی فریدہ کی اس کے ساتھ گفتگوس رہی تھی۔

يس بلند قبقهدالگاتے ہوئے کہ تھا۔

هم سفر

" النج اور ڈ تر ہرتو ان لوگول کی اپنی کچھاورمعروفیت ہے اس لیے شام کی جائے پرآ رہے جیں۔شاید ساڑھے چیؤسات بہجے تک

ك كى لايذى كرى من بهت زول ہوجاؤں كا۔" اپناچا كے كاكب دوبار دميز پرے اٹھ كے ہوئے انبول نے اے مقايا تھا۔

خاموثی ہے محرا کر سنتے انہوں نے قدر ہے بنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اس سے کہااور پھرخدا حافظ کہ کرفون بند کر دیا تھا۔

http://www.paksociety.com

248/311

محی جھے کہدر ہائے آ ہی آ کیں۔ ای پایا بہار تین ہیں آخرا پالوگوں کے عفادہ بہال میرا، درہے ای کون-س اسکیے میں مہرین

ا تسميل كي يتهيل بهي الواحث كيا بي خفر في - " حيا سك كيس ليت ووهزيد كويا بوني تسيل - " ميل كيد كرور كي جاكر- آپ يلي جائي كا

مى - " خفر كر بون والے سال مسرك الى كر آيا اتى تير متعلقہ بات ميں اسے كياد ليك بوعق تقى -

اس پوري رات وه سو كي جا گر كيفيت شي ري تقي يهمي اس كي آ تكونگ جاتي پهراي ك. اي اشعركي آ واز اين ياس سالي و يي م

ایں لگناوہ آ سی ہے، وہ اس کے بالکل یاس کھڑا ہے، اس کی آ کھ کھل جاتی ہونے سے پہنے اس نے خواب میں اشعر کود یکھا تھا۔ اس نے

ا پٹی گوو میں ایک بہت بیارے ہے چھوٹے ہے بیچے کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکا تھی یالڑ کی اے جا گئے پر یا لکل یاد نہیں تھا۔اے آ کھ کھلنے پر یا تی

خواب کی کوئی بات یا دنیس رہی تھی ہاں ایسالگا تھا کہ شا یواس نے اس بے کو گا لی کمبل میں ایٹ دیکھا تھا۔ اے نورب تھیک سے یا دنیس تھا اور

ا مربوتا نو بھی اے نو یوں کی تبییریں جانتائیں آتا تھ لیکن اگر وہ ممبل گا، بی رنگ کا تھ تو کیا اس بات کا پرمطلب تھ کہ اس کے بال بیٹی

پیدا ہونے والی تھے۔ ہر ماں کی طرح شایداس کی تو اہش بھی بینے کی تھی مگر بٹی کوسوچتا بھی سے بہت اچھ اٹک رہاتھ۔ وہ اس کی بٹی۔ وہ جب

پيدا هو گي توکيسي د کھے گا؟ کيدا پڻ مار ڪيجيسي؟ کيدا ہے باپ کی جيسي؟ اوراشعروه اپني بيٹي ہے کيسي محبت کرے گا۔اے باتھ وقيا توسيت

ے اس نے جاہے دل میں بینے کی آرز و کی تھی مگرا شعرایہ نہیں۔ بٹی ہو یہ بیٹا وہ ایک ای طرح خوش ہوگا۔ بلکدا پٹی بٹی ہے بعد میں جاہے ان کے ہاں بیٹ بھی پیدا ہوجائے، بیٹے کے مقابعے میں ڈرازیا دہ ای حبت کیا کرے گا۔ بیٹیاں باپ کوزیا دہ بیاری چوہوفی ہیں۔ سوچے سوچے

وہ اپن حما توں پرخودی بنس پڑی تھی۔ بنی اور اس کے بعد بیٹا ،اس نے تو بیٹے پیٹے بیٹھے پیٹدمنٹوں میں اپنی اور اشعر کی ایک ممل فیملی مناڈ الی

قریدہ آئ گھر پر بی تھیں کل رات ہی انہوں نے اس کے ساتھ آئ شاپنگ پر جانے کا پروگرام بنایا تھاوہ اپنے اوراس کے

موسم سرمائے کپڑوں کی فریداری کرنا چاہتی تھیں۔ ساتھ ہی گھر کے لیے بچھود مراسامان بھی انہیں فریدنا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے فریدہ نے اس کے اور اپنے سے سرد بول مے موسم کے دانا سے میکھ کیڑے قریدے تھے۔ اب سریرش چک سے ہے ہے وہ ایک ڈیور ششٹ اسٹور کی

طرف جاری تھیں' پھراس کے بعد پی ڈریس ڈیز ائٹر کے پاس جانا تھا تا کداسینے اور فرد کے موسم مر ماکے ملیوسات اس سے تیار کروانسکیل ۔ ایسی وہ لوگ راست بی من سے کدفرید و کے موبائل پرزریند کی کال آئی رکازی فردائیو کرنے انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔زرید انہیں فحضر

ك كريت قون كررى تيس - وه ائي ايك عدد ما زمدكوك كر خصر كر كمرسى سي كي بولي تيس - يسارى بات احريده كي ان سي معتلو ے بھویں آئی تی۔

" الإن بات تو خطر کی بالکل سی سیا الیمی تو کمر کی بنی بوئی چیزیں می لگتی ہیں۔ با ہرے کتابی کھے کیوں نہ لے آؤا وہ اسٹینڈرڈ آ بی

خین سکتا جو گھر کی بنی چیزوں کا موتاہے۔' ووگاڑی سڑک پرمناسب رفنارے چلاتے زریندے کسی بات کے جواب میں او کی تھی۔ " ' بھی تمہاری اس بات میں تو کو کی شک ای تیں ہے۔ میری بٹی کو کنگ واقعی لا جواب کرتی ہے۔ ' انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر

متكراتي بوئ كيا

يأك موسا كَنْ ڈاٹ كام

" خردے بنوانا ہے۔ ہاں اس وقت وہ ہے تو میرے ساتھ ہیں۔ ہم دونوں ساس بہواس وقت شاپٹک کے لیے گھرے نکلے

ہوئے ہیں۔اچھ تم تفہر ویٹ ٹروے یو چیرکر شہیں بٹاتی ہول۔'' زرینہ کو بولڈ کر وا کرانہوں نے اس کی طرف دیکھا تھ۔

" زرید کهدری ہے اگر خرد تھوڑی دہرے لیے اس کے یاس تعفر کے بار آسکالو۔اے تبہارے باتھ کا بنا جا کلیٹ کیک اور پکن

یا لی بہت پسند ہے۔ کہدرای ہے اگر خرد آ کر بدو چیزیں بناوے تو بہت اچھا ہوجا سے گا۔

سراس کا کہیں پر بھی جانے کا کوئی موڈ نہیں تھے۔ اس کا ول جا بادہ می ہے کی قنطر کے ہونے والے ساس مسر توش م سات بیج تک آئیں گے۔ دوبید دونوں چیزیں گھر پر جا کر بینادے گی اور شام میں جب می خضر کے گھر جار ہی مول کی تب اپنے ساتھ بید دونوں چیزیں

ستی جا کیں گی۔ گرید ماری بات بہت کی تھی جیکھی نے اس وقت زرید، ان کو جوافر کر وار کھا تھے۔

ول نه چاہیے ہوئے بھی اے مرف اور سرف می کی ٹوٹی کی خاطر اقر اریش گروٹ بلد ناپڑی تھی ۔ فرید ہ جنہوں نے فوٹ کو ہاتھ میں

ر کھ کرڈرپید کو مولڈ کروار کھا تھ فور آئ کان سے لگا کران سے بولیس۔ ''آ رہی ہے خرد کیکن خبردار میری بٹی کوڑیا دہ تھکٹا دکا تائیل۔ بزی تازک ہے میری بٹی میں اے زیادہ کام وام کرتا میں دیجھ

سکتی۔ 'انگلے سات آ تھومنٹ ہی بیل فریدہ خطر کی بلڈنگ کے احاسطے بیل اپنی گاڑی پارک کرد ہی تھیں۔ وہ فریدہ کے ساتھوا و پر آ گئی تھی۔ " نریا دوخود کوتھکا نائیس نرریندا بی مارنر مدکوساتھ لو کی ہوئی ہے۔سب کام ای کوسمجھا کراس سے کروائے رہنا۔ یکن میل کری ڈال

کر بیٹے جانا۔ ٹس ایک ڈیزھ کھنے ٹی تنہیں لینے آجاؤں کی۔ اتنی دیر ٹس جتنا کام ہوجا تا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یاتی رخسانہ کو مجھاو نیا۔''

تعفر کے ایا فسنٹ کے دروازے پرینل کرتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا تھا۔ اس وفت سورو و بجے رہے تھے۔ فرید واسے

بہاں چھوڈ کر پانچ چیدمند ، کی ڈرائیو پر واقع اس ڈیا رخمنٹ اسٹورٹن جا رہی تھیں۔ جہاں وہ لوگ ش چک کے لیے آئے تھے۔ زریند کی ملاز مدر خماندے آگران کے بے دروازہ کھول دیا تھا اس کے چھے تارینہ بھی دروازے پرآگئی تھیں معز بھی اندرے وروازے م

آ عميا تفار فريده أز برينداور فحفر ساسان وعاكر كدرواز ين سوالي جارات تيس

'' دیکھو بھتی زریند! میری بٹی کوزیادہ تھکاٹا میں۔ میں قریب ہی شرینگ کررہی ہوں اور ایک ہے ڈیڑھ کے اندراندراہے لینے آ جادُس گُ

زریندے ایک بارچری بات کهر کرفریده واپس چلی کی تیس - اوروه زریند کے ساتھ اندرآ گی تھی۔

'' بہت شکر یزفرد آ آ پ آئٹیں۔ مامی بالکل ٹھیک کہ رہ ہیں اواقعی کو کنگ آپ بہت اچھی کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے بیخ

س رے بی کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ نتھرنے اپنے گھر آ جانے پراس کاشکر بیادا کیا تھے۔ وہ اپنے ڈراننگ روم کی سینٹ بیس کچھ

تبدیلی کرریا تھا، اس کے آجائے کا شکریدا واکر کے وہ رویارہ اپنے ڈرائنگ روم میں چار کیا تھا۔ وہاں سے فرتیج ، اوھرے ادھر کھسکا ہے ر جائے کی آ وازیں آ ربی تھیں۔

http://www.paksociety.com

250/311

و و تعفر کے گھر میری مرتبه آئی تھی ، ایک و بڑھ ما قبل خصر نے اسینے گھریر یونی ووستوں کی ایک گیٹ ٹو گیڈر رکھی تھی۔جس میں کلاس یں سے بھی اپنے تمام دوستوں کوانواہیے کی تھا۔ دوٹو خیراس ڈنریس شریک ٹیس ہو آیتھی گھرا گلے روز سامعہ اور تدریت نے اس سے خطر کے

، یا رثمنت کی کافی تحریف کی تھی۔ ایک بیڈ اور ایک مشتر کہ ڈرانگے ، ڈائنگ اور یکن پرمشتل اس کا بیچھوٹا ساایا رثمنت جس عدا تے میں تھا

اے اور اس کے Tenan کے ایکی اسٹوڈنٹ ہونے کو ڈبن میں رکھا جاتا تو واقعی یہ بات یا لکل ٹیکے بھی کے خطرتے اپنے بل بوتے پراینا

یونگ اسٹینڈ رڈ بہت اچھا Maintair کررکھ تھا۔اس کے والد کے بھیج جانے والے چیوں کے مقابلے ٹی اس کی فود کی محت کا زیاد ہ

وہ' زرید اوران کی ملاز مدکے ساتھ کیکن بیر حتی ۔مطلوباتن م سامان زریبتہ نے وہاں منگوا کر رکھا ہوا تھا' سواس نے جلدی جلدی کام کرنا شروع کردیا تھا۔ زریند نے مجی بیک وقت کی چیزیں بنائی شروع کی ہوئی تھیں۔ کین میں نظر آتے او میرسارے واز مات کود کھی کر

تظرآ رہ تفا کرزرینہ فطر کے ساس سسر کے لیے توب ٹھیک ٹھ ک تھم کی شانداری ٹی یا رٹی کا اہتمام کررہی ہیں۔ " تعفرجب ے كرا يى آ كرر ينے فكا ب لكنا ہے اللہ نے ميرى بينے كى خواہش بورى كردى ہے۔ وُھاكى جين سالون بيل اس كى

اتنی ہا دت ہوگئی ہے کہ موہتی ہوں میہ رہ ہے امریکہ جلا جائے گا تو میر ااس کے بغیر دل کیے گئے گا۔''

وہ کام کرتے ہوئے اس سے تصریح لیے اپنی جا ہت کا ظہار کرری تھیں۔ان کی مدحیا ہت صرف لفظوں بی سے نہیں ان کے مل ے بھی ٹابت ہوتی تھی۔''بٹل نے تو کئی پار خصرے کہا ہے کہ ہمارے کھر کے ہوتے الگ کیوں رہیے ہو کمراے اچھائیس لگنا مامول ممانی

ك كرج اكرد منارانا بهت باس السك يس-"

ورید نے وال پڑے بنانے کے لیے ہی ہوئی ماش کی وال می تمک ملاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ ان سے یہ تمی کرتی ہوئی

تیز تیز کام بھی کرتی جاری تھی۔ فریدہ کو کید فریز حد کھنٹے بعد آ جاتا تھا اس سے وہ جا ہتی تھی۔ تن دریش کیک اور چکن پائی بنائے کا کام جت

چکن یا ل کے لیے زرید نے اپنی عا ز مدے چکن ایوا کر رکھی ہو لی تھی۔اس نے اسے مرٹی کے دیشے کرنے کو کہا ورساتھ ای اس کے بعد مرغی بٹر کیا کیا ڈال کر پکانا ہے یہ بھی مجھ دیا نفا۔ وہ خود پکن پاکی کے دوسرے مرجھے کے لیے کھی اور انڈوں کو بیٹ کر دی تھی پھر

بيث بو ع يمن اورا ندور بين ميده طائد كي كي -" منتخرا ج بہت زوں ہے۔ پہند بھی تو بہت کرتا ہے مہرین کو۔ حالا نگ ایک طرح سے ان لوگوں نے ہاں کہ دی ہے آج کی ساری

كاررواني توجيض رى بي كرياركا بداوجداس قدر كميرايد موابي-"

تررید ورائنگ روم میں خصر کی کوئی ہات سفتے گئے تھیں۔ وہاں سے چند منٹ میں واپس آئیں تو ہتے ہوئے ہو لیے تیس اے وہاں آئے ایک کھٹے سے اور ہوچکا تھا۔ زریندکوکس وش کی تیاری کے میے فریش کریم اور کس ووسری وش کے لیے مشرومز چاہیے تھے۔ وہ بکن

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كَام

251 / 311

ے با برنقل كرفھر كے ياس ورائك روم مل كئيں تاكدا سے يدونوں جيزي لانے كے يد كہ يس اس نے كيك كى جورى كاكام بحى شروع کرویا تھا جیکہ ذریند کی ملازمداس کے قریب ہی کھڑی پیکن یائی کے لیے مرٹی فرائی کررہی تھی۔ زریند نے ڈرائنگ روم ہے آ واز وے کراچی

ملازمہ کو جایا تھا۔ وہ ان کی بات سننے ڈرائنگ روم میں بھی گئی تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بوت بھنے کی آ واز آ کی تھی شایدزریدیا تھز کا

موبائل بو تقارودمن بعدوس نے زرید کی بنتی بوئی آواز ڈرائنگ ردم ہے آئی سی تھی۔ دوباند آوازیں سی سے مخاطب تھیں۔

" خروا تمهاری ساس صاحبه کا فون تفا۔ کهدوی جی میری به دوکتم زیادہ تھکا تو تھی رہیں۔ بیل بس دس سنے بیل اے لینے آرہی

موں۔ میرا خیل ہےوہ اسٹورے نُکل کی ہے اوراب رائے میں ہے۔ دِس منٹ کی میرے خیال سے وہ پیا ٹی چھ منٹ میں یمبال پیٹی جائے

آئیں تواس کی آفرویسے بھی بہت رہ کرتی تھی۔اب جب ہے وہ پر یکھٹ ہو کی تھی توانیس مبلے ہے بھی زیادہ اس کی آفر آئی رہا کرتی تھی۔ وہ می کی محبت پر سکراتی پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اسیتے ہاتھ جلانے تھی تھے۔ زریند کی ملاز مدجوان کے بلانے پر ڈرانگ روم میں کی تھی ابھی تک واپل ٹین آ کی تھی اس لیے اپنے کام کے ساتھ وہ و تھے و تھے سے اس کی فرانی کرنے کے بیے رکی گئی ریشے ہوئی مرقی میں

مجھی چیے بھانے گلی تھی۔اس نے ایار ٹسنٹ کا درواز و مھلتے اور بند یہونے کی آ وازشی تھی۔ بھیتا بیزر بیندآ ٹی کی مارز مدیقی جے انہوں نے فریش کریم ا در شرومز کا کین لانے بھیچ تھا کیونکہ قصر کی ہا تیں کرنے کی آ واز تواہے ڈیرائنگ روم ہے آ برہی تھی۔وہ سما ہے کواوون میں رکھنے کی

الیاری کرری تھی ای وفت بی ایارمنٹ کی بتل بچی تھی۔ بیزریندا تی کی طاز مدبھی ہوسکتی اور می بھی۔ اگر میرمی تھیں تو وہ واقعی یارہ میرہ منٹ یں اسے بینے آگئ تھیں۔اس نے دل بیں بیروچنے کروہ تی ہے کہ کی وہ یہاں آ دھا بون گھنٹرز ریزر آئی کے ساتھ کب شب لکالیں۔ اس نے فورا تل سنک کائل کھول کرمید و وغیرہ لکے اسے باتھول کا کھنگا اداور پھر دو ہے سے سیے باتھوں کو شک کرتی فورا تھ، یکن سے باہر نکل

آئی۔ اے وروازہ کے یاس سے تعری اور کوئی زبان واز آئی جو تا يدي جي كو تھى۔

" و كون ب تعزيه كيا آ كنيل " " وه آ كي كونا جائي تقي " كيا آ منكي مي " " مخرا إيا جد يمل نبيل كريا في منظري بجدات

جیرت انگیزا اتانا ٹائل یقین دیکھ ہوتھ اس کی آتھوں کے سامنے فریدہ کے برابراشعر کھڑا تھا۔اے دیکی کرخوشی تو ہونا ہی تھی گرخوش ہے بھی زياده است المنظ غيرمتو في انداز على يهال و كيدكرا مع جرت مولى مي توياس بن في تمني استوريس شيك كرري تحيس تا وبال اشعركهان

ے آ کیا اوراشعروالیس کے آیا۔اس کی آئ یاکل واپس کی تو وہ شدتوں سے منتظر تھی تگراسے یہاں اس وقت و بیھنے کی ذراجی اسپدنیس تھی۔ خیر پر چیرت تو بعد میں بھی کی جانکتی ہے، بعد میں می ، وراشعرے پوچیے لے گی ،اشعر کی بیباں غیر ' توقع آ مد کی تضیلہ ہ فی الحال تواہے

استغ سارے دنول بعد اسپنے سامنے موجود یا کروہ صرف اورصرف نوش جونا جا ہتی تھی۔اے استغ اجا تک استغ غیرمتوقع انداز بیس سامنے یا کروہ خوشی اور حیرت کی زیادتی سے سیب نوری طور پر کھے بول ٹیس پارائ تھی'ا گرفریدہ اور خنفریمیاں نہ ہوتے تو وہ دو ژتی ہوئی جا کراس سے سینے سے لگ جاتی ایک سننے کی ہرمشکل ہی ہے نب سال جاتی الیکن میمی اور اشعراس طرح سے خاموش کیوں ہیں اور زریدہ تنی وہ

http://www.paksociety.com

هيم سفر

ك بالكل قريب الى الو كمرى ب- اس وقت، ورا تك روم كا عدراتي خاموى كيول باورايد كيول محسول مور باب يعيدو رائك روم یں کو کی بھی تمیں ہے۔ ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے ہے اے اندر کا جنتنا منظر نظر آ۔ رہ تھا وہاں کو کی ذی روح سوجود تمیس تھا۔ ہے ان تمام

و رانگ روم بین جیٹی ہیں تا ں، نیل کی آ وازین کراور پھری کی آ وازین کر بھی وہ ڈیراننگ روم سے ہمر کیوں ٹیبین نکلیں۔ اوروہ ڈراننگ روم

اشعر کوغیرمتو تع طور پرسامنے دیکھنے کی اس خوش کے ساتھ ان تمام باتوں نے ال جمل کرا ہے بچھا مجھن بیں بھی مثل کردیا تھا۔اشعر

اورمی دونوں ان کی طرح خاموش کیوں ہیں۔ش بدوہ اس کی جیرت کوا تجوائے کر رہے ہیں ماشعرکوا کیا۔ دم سامنے پاکر جووہ سریرا کڑڈ رہ گئ

ہاں ہے وہ غاموثی سے للف اندوز ہورہ ہیں،ان دولوں کے تاثر تاسخے نا قابل قیم ہے کیول ہیں اور یہ فعز ال طرح سے سرجھکا كركول كمراب اتكرابواب

"اشعر! آپ کب آئے می آپ "اشعرے مخاطب ہو کراس نے فریدہ سے کہنا جایا۔ وہ ان سے یو چھنا جا بتی تھی کہ انہیں اشعر ٹ پٹک کرنے کیاں گیا کیا آئیں اس کی و ٹیل کا پتاتھ کیا انہوں نے اپو تک اشعرکوا ہے ساتھ لاکرا سے سرم یا زوینا پا ہو تھا گرفر ہیرہ نے

اس کی بات بوری موے نیس دی تھی۔اس کی بات کاث کروہ عجیب سے لیج میں بول تھیں۔ " تروتم ؟ تم يهال؟ تم يهار كيا كررني بو؟ " جيه وه شديدش ك كے عالم بين مول جيدانهوں نے اسے ايمي و بحل يهال ديكھ

ہو۔انیوں نے اس طرح صدمے ہے چور کیچ میں سالفاظ اوا کئے تھے۔وہ تیرت ہے گنگ ان کی شکل دیکیروی تھی۔وہ کیا کہ روی تھیں اس کی مجھ میں نیس آ رہا تھا۔ ابھی ڈیڑھ گھنٹہ پہنے وہ خود ہی تواسے یہاں چھوڑ کر گئی تھیں۔ ابھی پندرہ سوند مشٹ پہنے تو ان کا فون آیا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہی میں اوراب وہ اے دیکھ کریوں جمران پریٹان کھڑی تھے آئیس بتائیس تھ کہوہ یہاں ہے۔ ممی کا عجیب وغریب اندا زءان

کے تا ال اہم افاظ کھے میں آواس کی مجھ میں نہیں آ کا تقادوہ می کی ای بات اور ای اتد زکا مطلب مجھنے کی کوشش کرر ہی متنی کے می لے یک دم ي فيراث لهي في كمنا شروراً كيا-

" فرواتم يها اخفر كما تهديم يه ل ال طرح - مر عافد حضامية منظره يكفف مد يهلي بيل مركون أيل كل -"

اس كرك ويرايك دم ي جيده وز في حيث أحرى حي ال ك وجود كوييت كي في الد عيد كون الد الله المارات جيد كوفي الدو ز بین کے اندروٹن کرر ہاتھا ہے کی کہدری تھیں ۔ تین اسے غلاقتی ہوری ہے۔ می پھوادر کبدری ہیں و دان کی بات سیح سے سنتیس یا رہی ۔

باتوں کامغبوم کیا ہے۔شاید می اس ہے کوئی نداق بہت ہجیدگی کے ساتھ کر رہی تھیں۔گراس کا ووا مجھ الجھا ،اٹکٹا ہوا جملہ می نے تھل ہونے خض د یا تقاب

" مم مى ! آپ كيا-" سيتماشا الحصيد سيئ سے اشداز يل اس سق فريده سے يو چسا جايا- كدوه كيا كيدرى إي ، ان كى ان

" آتی ہے حیائی۔ آئی بے غیرتی۔ اشعر کے منہ پر بیکا لک ہے جمعیں ذراہی شرم نیس آئی فرد۔ ایک گھنا وَفی حرکت کرتے بیعمی یاد ت

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

رہا کہم کی بیوی ہوا کیے عزت وارگھرانے کی بہومورین ھائیوں کے بہائے بنا کرداری عزت سے تجائے کب سے تعیل رہی ہو۔"

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

اس با راے لگانیس تھا' واقعی اس کےجہم کو بم ہے اڑا ویا گیا تھ وہ اپنے جہم کے قاتھ زے بھرے و کیور بی تھی۔ اے اپنے قریب

ا بے بی جے ہوئے گوشت کی ہوا رہی تھی۔ وہ فریدہ حسین کا تھپٹر کھا کرتہ مین پر گریٹر کی تھی۔ پوری توت سے مارا گی بیٹھپٹر ایسا تھا کہ یک دم تی ہرا کروہ و بوارے تکرائی اور دیوارے بکر اتی زمین پر کریٹر کتھی زمین پر کرتے ہوئے اس نے اس مورے کو یک تھا۔

" ویکھو بھی زریند میری بٹی کوزیادہ تھکانا مت۔" ڈیز ہ گھنٹہ میلے اسے میہاں جھوڈ کر جانے وولی یے عورت جے وہ می کہتی تھی جو

ا ہے میری بیٹی کہتی تھی جب بہاں سے جارہی تھی تو اس کے دجود کے ساتھ ایک ٹائم ہم باندھ کر گئی تھی ۹ مسف بعد کا ٹائم سیٹ کرکے جب وہ

والهُن آئے كى تولى بم بلامت بوجائے كا۔

اس کی بچھ میں تیس آر باتھا اے زیادہ اذبیت اور واقعیت کی بت ہے بیٹی رای ہے اس کے کروار پر ایک انجا کی رکیک الزام

لگایا جار ہے اس پر یا اس حقیقت کو جان کر کہ جے وہ کی کہتی ہے جے وہ مال کا درجہ ویٹی ہے وہ اندرے اٹن ﷺ اتنی گھٹیا محرت ہے۔ وہ

نجائے کب کا بدلہ بینے کے بیے اس کے ساتھ اکیا انتہا کی کروہ کھیل کھیں گئے ہے ، اسے ایک مورٹی مجھی سازش کے تحت بیار ماکراس نے میہ س را منظر بوی احتیاط ہے یان کررکھا تھا۔اس نے ان کا ، نٹا گھناؤ ٹا روپ کہی ہارد یکھا تھا، انسان اتنی پستی میں بھی انز سکتاہے، کہل بار

ریکھا تھا۔ و دکیسے بیتین کرے کہ میرمحورت جو خود کواس کی ماں کہتی ہے اندرے اتنی غلیفاسو ج کی مالک ہے۔اس ہے اتنی شدید نفرے کرتی

''بہت ستاری ہوتم مجھے۔اشعروا ہیں آ جائے وہی تہبیں ویکھےگا۔''

من خردا بيانا شنة و عنك ب كراو."

و المبھی بھی وں میں اس بات کا طال مت او تا فرد ا کہ میرے مامول ہے گئے میں تنبر رہ گئی۔اب میرے پیچھے میر اگو تی والی وارث

نہیں کھی اشعر کی جانب ہے کو ل زیاد تی ہوتواب شکاعت نے کر کس کے پاس جاؤگ دل کی ہر بات جیے بھیرت ہے کہی تھی ایسے می جھ ے کہنا جھے می صرف کہنا کیل ہے بلک دل ہے ماں جھٹا ہی کیونک ٹل حمیس بٹی صرف زبان سے ٹیل گہتی دل سے مانتی بھی ہوں۔ ''اور آج

ايك ال الى بني يركن كندا "كناركيك الزام وكاري تحى -

" کیانہیں دیا تھا اشعر نے جہیں۔ محبت عزت ٔ جا ہت ؑ آ زادی اس کی دی آ زادی کا ایسا نا جا کز استعال۔ ہا ری آ تھھوں میں

وهول جمونک کر ، تن گندگی اتن فدا ظلت اتن پستی ۔ " مال کے تام کو، مال کے رشتے کورسوا کرنے والی ، اس رشتے کی دھجیاں اڑا سے والی اسے

ا الله المريستي كے طعت دے دي تحي \_ مونا توبيدي سيئے تف كه ماں كر دشتے كى اتنى برى طرح تو يين كرنے والى ١٠ سى دشتے كانام لے كراتنى ڈ لالٹ کا ثبوت وینے والی اس محورت کے منہ پر وہ تھوکی تمر ہوالٹ رہا تھا۔اس محورت نے رویتے ہوئے نفرت وتھارت ہے اس کے قریب ز مین پرتھوکا تھا۔اس عورت نے ایک پل بیس اس کے وجود کو گندگی اور پھرے کا ڈییر بنادیا تھا۔وہ عورت کی چیخ کررورہی تھی۔ بلند

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

آ وازوں على اس كي آواز الجريئ نبيل ياري تقي وه عورت اس پر صاوي اس پر چھائي جو لي تقي ۔ ود اے اس كي كو تي بات ممل نبيل كرنے ا ہے رہی تھی۔ وہ اے کچھے بولنے کا موقع ہی تبیل وے رہی تھی وہ بولنے کے لیے مند کھولتی اوروہ توریت چلاتی ہوئی آ واز میں اس کی اس آ واز

کا گل محمونث و یتی ۔

''می! آپ یا نگل۔اشعرا بیا کچونیں۔''۔ وہ اب بھی اس مورت کومی کہہ کرتھا ہب کرتے بیہ کہنے کی کوشش کرر بی تھی کہتم بالکل فعدة بات كوراى مور سيجوث بول راى مور جيمه يهال تم خود كراً في تعيل تميدارے كيتے برتمبارے ساتھ ش يها س ا كي تمي كيول كرراى

ہوتم ہے گھنا ؤٹا ڈرامہ کیکن اگر وہ عورت اے بہ بات بوری کہنے دیتی تنب نا۔اس عورت نے زورز ورے روتے چرچلانا اور بولنا شروع

"ا چھ ہوا آج بھیرے زیرونیل ورندجس بھ تھی کواتی جا ہت ہے بہیرینا کرا کے تھے اس کی بیٹرم ناک حرکت و کھے کرا د کھاور

شرم ہے مربی ہوئے۔"اس نے روتے روئے اپنے دونول کا نول پر ہ تھ رکھ لیے تھے۔

''اشعر! خداکے لیے اس تورت کوجیپ کرا ؤ۔خدا کے لیے اس کی بیگندی زبان بیند کرواؤ۔ درشد پیش شرم ہے مرجاؤں گی۔'' وہ کی فٹ مجبری زمین میں زیمہ وفن کی جار ہی تھی اس نے اپنے بی ؤ کے لیے اشعر کی طرف دیکھ تھا۔وہ اس کے بیاؤ کے لیے آ جائے۔وواسے اس غالم عورت کے چنگل ہے تکا لے اس میں حاشتہ نہیں اس سفاک عورت کا مقابلہ کرنے کی اشعر بچاسکتا ہے۔اے اس

کے ظلم سے مصرف اشعر بچاسکتا ہے، اسے اس مورت کی گھناؤٹی اور کندی تربان سے اسے سیاحی، بے غیرت قرار دیے والی ،عز توال سے تھیلنے والی سے الی بیعزے وارعورے ہیں کی گندی اور ٹنیظ زبان کوئی آ کرس لے، جو گھٹیا تزین لفظ اس نے اپنی پوری زندگی کبھی شہ سننے تتھے

شہ ہے تھے وہ خود کو عزیت دار کہنے والی ، ایک پاک یازلز کی کو جواس کی بہوتھی ، جواس کے بیٹے کی عزیت تھی ، جواپی کو کھیٹس اس کے بیٹے کی ا ما نت کو پروان چڑ ھار ہی کتے اظمینان ہے کہ رہی تک ۔ وہ اس پر کتنے رکیک الزام نگار ہی تھی۔ ایک مو پی مجھی انتہائی گھناؤٹی سازش اور

مكروه جموث كاسهاءاك كراستديدنام كرنام بتي تلى

'' تہماری اور خروک دو تی ہر میں نے' اشعر نے' ہم نے بھی ایک سے کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ہم نے ہمیشہ تہمیں اسپے گھر میں عزت وي اورثم تے جارے ال کمر كى عزت كو

اس کا دل جا ہو نین میں اور دواس بھی ساج ہے۔اسپنے سینے بیسب سن کراس کا شرم سے سرجائے کو بی جا ور ہاتھ۔کو کی مجھ بول کیوں نیس رہا، کوئی اس عورت کی گندی زبان تالوے تھینچا کیوٹیل ۔وہ اٹنے شرمزہ ک الزام نگائے بھی جارتی ہے۔ تصر کیوں جب ہے وہ کیوں اس مورت کے آ کے کھٹیس بول رہا کیوں اس کے استفا گندے استفاظیظ الزام کی تر ویدٹیس کررہا کیوں ٹیس کہدرہا کہ بیٹورت

جھوٹ بول رہی ہے۔اشعر، وہ کیوں خاموش ہے۔ کیو تہیں اس کی بکواس بند کر دار ہا، کیول ٹیل کہدر ہا کہاں کی فرد کے بارے میں استخ ِ غلیظ لفظ نہ ہوئے ، کیول نہیں وہ اس عورت کو جب کروار ہا، کیوں نہیں کہدر ہا کے خبر دار میری خرد سے سے آھے کو کی گندا اللہ ظامت بولنا۔

http://www.paksociety.com

255/311

" ' بيكيسا گندا' كيسا گھناؤ ناكھيں كھيلنے رہے ہوتم اس كےساتھول كر جمہا رائٹس ' تمہدري جوانی اتني سرکش تھی۔' ' "اشعرچيپ كروا دُاس عورت كو اشعراس كى گندى زبان بند كرواؤ-"

« دجس نے گنا والو اب کا احساس ای مثاویا۔ "

اس عورت کی زہراگلتی گندی زبان اس کے جسم کے گڑے گئڑ سے گئڑ سے جاری تھی۔

و تم دونوں نے ال کر ہورے منہ برکا لک ال دی۔ '' از انظار وقع ہوئے اس نے اسمید بحری اٹکا ہوں ہے بھرا شعر کو دیکھا'وہ کم

صم سا دیوارے فیک نگا کر کھڑا تھا۔ وہ اے نہیں دیکے رہا تھ ، وہ اس کی التجائیہ نگا ہوں کو بھی نہیں دیکے رہا تھا۔ وہ ایک ہارے ہوئے مخلست

خوردہ آنسان کی طمرح بالکل خاصوش کھڑا تھ جہیں ایہ میں ہوسکا۔اشعراس مورت کی مازش کا شکارٹیس ہوسکا۔اس مورت نے جا ہے بنتنی

بھی مکاری سے بیرس اسٹلرنز تیب دیا ہو، جاہے آئھوں ہے اشعرکوجو پھیجی دکھایا جار ہاہوگر، س کا در س منظرکو بھی بچ ٹیپس مان سکتا۔وہ اس سے مجبت کرتا ہے ، اور محبت کی تو بنیاد ہی اعتباد پر کھڑی ہوتی ہے۔اشعر کیوں ٹیس کرے کا اس کا اعتبار لیکن اس کی بہیم خاموثی کیا

بنارای تنگی کیاوه اس پراعتیار کلور باخدا کی وه اس پر تجروسها وریقین کلور بالخد شیس ایسانهمی مجمی تیس موسکتا وه شاید شاک پس آ کمیا ہے اس

ليے فاموش ہے۔ '' ہم کس کو مند دکھانے کے قابل '' وہ کیک وم بن اس عورت کے سامنے آئی۔اے سر بدکوئی شرم ناک بات کہتے ہے روکنے کے

ورممی! خدا کے ہے۔''

"الى غلىقا اور كھناؤنى حركمت كرے" اتنا برا النا وكر كے اليمى بھى تم بن اتنى جمت ہے كہ ميرى اور اشعركى آتھوں بين آتھميں ڈ ال کروکھے سکورٹ اس حورت نے سے بہت زور سے، بی پوری توت سے دھکا دے کرا ہے سسنے سے بشیاب اس کے یوں دکھا دینے سے وہ

سنجل تہیں تکی تھی ۔ دیوار کے نوشیلیے کوئے ہے تکر اتی وہ منہ کے بل زمین پر یہت زور ہے گری تھی۔ اس بری طرح فرش پر کرنے ہے اس کے ہاتھ یا دُل مراور پید پر چوٹ لگی تی ۔ ال کے بیٹ پر بڑی شدید چوٹ لگی تھی۔ اس کے سرے دایوار کے نوشینے کو نے سے فکرانے کی وجہ

ے خون نکلنے لگا تھ مگراس کے ہاتھ خون بہتی پیٹائی پڑیس بلکدا سے پید رکئے تھے۔

" میرا بچه" اس کے لیوں سے سکی نگل تھی۔" میرا بچہ" وہ بلک یک کررو پڑی تھی۔ اگر اس عورت کے اس کندے کھیل ہیں اس کے بیچے کوکو کی نشصان بھٹی گیا بھر۔ وہ اس عورت کا تھیٹر کھانے پڑتیں وہ اس عورت کے خودکو اتنی بری طرح تھوکر ، رے جانے پڑتیں۔وہ خود

یر گلے رکیک الزامات پڑتیں وہ اپنے بیچے کے لیے روپز ی تھی۔ مال کی کو کھ واس و ٹیاش آنے سے پہلے ان بیچے کی محفوظ بناہ گاہ کمیں یہ محفوظ یناہ گاہ بن اس کے بیچے کی قبرند بن جائے۔اس کے پیٹ میں اتن شدید تکلیف ہور دی تھی کہ وہ وروسے چاہ انٹی تھی۔وہاں اس ول مے سوا م كى كويكى اس كے بنجے سے كوئى جوردى نبيل تھى ۔ و بال او ايك مو جا تمجى ۋرامداس وفت كل يش لايا جار باتھا۔

http://www.paksociety.com

256/311

هيم سفر

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

" اچي جوا آئي احسان زندونيس ـ اچيه جوا آئ ميموندزندونيس اچيا جوا آج بعيرت زندونيس ـ ورزيمبار ـ ال باپ اوربهت

جا ہے وال مامول وہ سب بھی ای ذمن ہے گزرتے جس سے اس وقت میں اور اشعر گزرر ہے ہیں۔ وہ بھی یو ٹی زندہ در گور بور ہے ہوتے جيے يل اور اشعر بورے جي ۔"

وہ عورت جے نیس مورن کھی وہ اے گندی گندی کالیاں وبے چلی جاری تھی اوراشعروہ خاموش کمڑا تھ۔وہ س کے كروار كے

گودئی کیو شیل دے رہاتھاء وہ اپنی ، سکوچپ موجائے کو کیون جیل کہر ہاتھ۔

" اتم توند بين كبل في كما أل موند بهوند يوى - بررشة كرحمت يا، لكرد لي بخروتم في " وه اس مكار كورت كمند بر

تحوك كركبنا ج الحقى\_

" الكريوي" وال ماس وادى كي مجر بحى كبلات سك لا فق او تم نيس رشتون كى جرمتون كا نام ين والى تم خود برر شية مين ايك كالى ہے۔'' مرجموٹی جوکر وہ عورت اس پر حاوی تھی اوروہ کی ہوکراس کی آ واز وہ نے بیں ناکا متھی ۔اشعر بالکل جیب تفایس کی جیب کہروہی

تھی کہ وہ اس حورت کی سازش کے جال ٹی پھٹس رہاہے۔ وہ ہمت کر کے بیڑی مشکلول ہے اٹٹی اپنی پیشانی ہے بہتا خون اس نے بغیر دیکھے

باتھ سے مد ف کیا۔ وہ مورت جموٹی ہو کراس پر ماوی مورای ہے اور وہ بجائی ورحق پر ہوتے دب ری ہے۔ کیوں؟ وہ چیپ ٹیس رہے گی۔ وہ اس عورت کی سماری سازش واس کی گندی ذہانیت واس کی اصل فٹل ابھی اشعر کے سامنے فلا ہر کروے گی۔ابھی اور اس وقت ۔

وہ چیج چیخ کراس عورے کی ساری سازش کا بروہ فاش کروے گی۔وہ اشعرکو اس کی ہاں کا اصلی گھناؤ ناچیرہ دکھا دیے گی۔اسعورت کے جموت اس کی سازش کا بردہ فاش کرنے کے بیے قواشنے وگ ہیں اتن گواہیاں ہیں۔ زرینہ بین ان کی توکرانی ہے اور سب سے بڑھ کر تو

خعرے ۔ مگر تعزوہ ای مورت ہے ڈوکرر جیب کیول ہے ، اس نے اپنا سر جھکا کر کیول رکھا ہے ، وہ اس مورت کے الزامات کی تر دید کیون نمیں کررہا۔وہ ورت صرف اس پری نہیں خطر پر بھی تو الزام لگاری ہے خطر کی کی بات سے خائف ہے، وہ آخر پچھ بول کیو ر نہیں رہا ہے۔

و و معز کے یاس آئی تھی۔ "متم چیپ کیوں ہو۔ تم ج کیوں نبیس پولتے۔ بناؤ جی۔ بولو عداے لیے بولو کہ سے جوٹ وہ روتے

ہوئے بولی تھی۔ وواس کے کہنے کے باوجود می نظریں جمکائے جیب کمٹرا تھا۔ خطری بول وے کا تواس ورد کاس را مکروفریب ایمی اورای وفت سبه ها ب موجائ گا۔ اس سف ضعر کو بوسلنے پر تھراکس یا تھا ، اس عورت سے کیوں ڈرر باہیے، وہ آ خرجی کیول ہے اوراس سکے روستے

جہنجوڑ نے اورالتجائیا نیاز کے جواب میں تھر بوراتھا ۔ تکر کیا۔ اس کی آئنسیں صدے کی زیادتی سے پیٹ گئی تھیں۔ است لگاتھ اس عورت ك نظر يو يع جموث اور ب يتياد كرداركش كايروه تو الجى كالمجمى خعترك ايك في سے فاش موجائ كا اوروه خعرعا كم جوكويت ميں رسيتے

والى اب خوالد كے ووست كى يني مهرين على سے اپنے بين كى ميت كى واستاتيں بوغورش بين بين كرسب كويا بندى سے سايا كرتا تھا۔جس ك ہونے والے ساس سرآج اس کے گھر آئے والے تھے۔ جن کی آبدے لیے وہ بہت پر جوش تھے۔ اس عورت کے جموث کا پروہ فاش تبیل

كرريا قعاء و دان پرمهرتصد ليل شيت كرريا لغالب جس گناه كا وه تورت الزام نگا راي تقىء وه اين س گناه كا برملااعتر اف كرريا تقد، وه اين گناه http://www.paksociety.com 257/311

کا ربونے کا بہا تک دہل اقر ارکر دیا تھا۔

" مزید جھوٹ اور دھو کے کی زندگی میں نہیں جی سکتا ہے۔ کرنا کو تی جرم نہیں بھی کو چا ہتا کو تی جرم نیس جوہم سب ہے مند چھیا تے چریں" اپنی حبت کو چھپانے کے لیے بزارجھوٹ بولیں۔ہم کیوں جھوٹ بولیں خروا ہم نے عبت کی ہے کوئی گھنا دہیں۔"

چو پمیٹ اس سے احرام ہے آپ آپ کر کے بات کرتا تھا اس کے بون سے بولا گیا ہے جھوٹ ، اتی ڈھٹا لُ اتنی و بیدہ دلیری اور

، تنی مغیولی سے بولاگی تھ کہ اس کے پاؤس ز بین پرے اکٹرنے کے تھے۔

" محترم - میرے اللہ تم بھی ۔ " آخر کون کون شامل رہا تھا اس مورت کی اس سازش میں ۔ آخر اس سرزش کا سلسلہ کہاں تک مہیجا

ہوا تھا؟ ۔ خریرس زش اس کے خلاف چلی کب ہے جا رہی گئی۔اس کے پیروں کے بیچے سے زین پوری کی پوری گئے کی گئی آتی۔وہ دوجھوٹے

۔ پنے مکر وہ چھوٹ کے سماتھواس کے سرمنے تن کر کھڑے تھے اور وہ ، بیک کچی اپنی تمام ترسیائی اور بے گنا ہی کے ہاوجود بحرم اور گناہ گارینی

کھڑ گ تی ۔اس نے بولنے کی کوشش کی تھی ،اس سے جانا جل کر تھے بتانے کی کوشش کے تھی ، تکراس کے بھے کی گو تج ان دونوں کے جبولے کے آ کے دب گئی تھی ، اس کا بچ ان کے جھوٹ کے آ کے دب کیو تف بچ اپنی تمام تر طافت اور سچ کی کے باوجود بارر ہاتھ ، جھوٹ اپنی تمام تر

مكزورى اورجموفے بوے كے باوجود جيت رہاتھ ۔ كا اورجموث كى يشك ش فقح جموث كول ريك تم ۔ كا بارر باتھ - باباكيال تھ جوجموث

بولنے کومشکل اور کے بولنے کوآسان قرار دیتے تھے۔'' باہا آپ کہاں ہیں؟ آئیں آ کر دیکھیں آپ کی بٹی کے بول رعی ہے اور ہار دی ہے ، اس کے بچ کوکوئی من نیس رہا، جوجموٹ بول رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ان کا جموث اس پورے اپارٹسنٹ میں کو بچ رہاہے۔'

عمر اوراس مکار عورت کے بولے جموث کے بعداس کے پاس اور کوئی راستہیں بچاتھا اس کے گرد تھیراانہوں نے بہت تک

كروي تخارات كى بھى طرح خاموش كورے اشعركوا في بي كنا بى كاليتين دمانا تھا۔ وہ خاموش كورا تغاء وہ أسخصول من وكداورصدمديے

شایدائن سازش کو چی مے نے لگاتھ ،اے اشعرکوساری سچائی خود علی بتائی تھی۔وہ ساری تکلیف ورسارا درد بھولی بعد گی ہوئی اشعر کے پاس

" بيسب جهوت ہے۔ يوشن جموت بول رہا ہے۔ بھواس كررہا ہے۔" اس نے اس كے باز وكو جكڑ كرروستے ہوئے كہا تھا۔ اور

است لگا تماو دان کی بات ضرور سنے گا۔ وہ جاتا ہے دہ جموٹ جمیس بولتی اشعر جاسا ہے خرد جموث جمیس بولتی اگر وہ کسی دوسرے کوجموث کہدر تھ ہے تواس کی بات میں کوئی ندکوئی صداقت ضرور ہوگی۔ تمراس نے اس کی بات نہیں پیٹھی۔ وہ ہے سے ''کسی پیٹمر کے جمعے کی طرح کھڑار ہاتھا۔

اے اس کے باز وسر دا درجذ بات سے عار کی محسوس ہوستے ہتھ۔ "" آپ کومیرایقین ہے نا۔ آپ کو پتا ہے تا میں اسی نہیں۔ میں اسی نہیں جوں۔اشعر۔خدا کی فتم کھا کرکہتی ہوں میں اسی نہیں۔

> ميرايقين کريں۔' وہ روتے روتے زیمن پڑیکئی جل گئے تھی وہ اس کے پیروں سے لیٹی زار وقطار رور دی تھی۔

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

وه روني رين وه خاموش کھڑارہا۔

" میں نے کچے فلد نبیل کیا" میرا بقین کریں۔ میں نے مجھے فلد نبیل کیا۔ میں آپ کی وہی خرد ہوں وہی خرد جوصرف ورصرف آپ

ے محبت کرتی ہے۔ جوصرف اور صرف آپ کی ہے۔ " وہ کسی بھاران کی طرح اس کے پاؤں گاڑ کرروتے ہوئے اس سے اپنے کردار کی

سُمُوانَ مَا تُك رِنِي آُتَى أَ استا عِنْ كَرُوا رِي كُوا بَى و سرائي آُلِ -

وہ بت کے ما نشر ساکت کھڑا تھے۔ گر چر یکا یک ہی اس کے ساکت جسم بن حرکت پیدا ہو گ تھی وہ یک تشکیے ہے اس سے دورین تفالیک درائ جنش سے اس نے اپنے ورول سے لیٹی اس لڑکی کوخودے دور بنایا تھے۔ وہ زین پائری بے ایشی سے اسےخودے دورجا تا

د کیر ری تھی وہ سے چھوڈ کر جار ہاتھا۔وہ د بچانہ وارا ٹھ کراس کے بیچیے بھا گیتی۔وہ اے روک لیما میا ہی تھی وہ اے اپنایقین ولائے بغیر

کہیں بر بھی جائے ایس و نیاجا ہی گی۔

" اشعر میری بات منیل \_ پییز میری بات منیل \_ جھے چھوڑ کرمت جا کیں ۔ خدا کے بیے دک جا کیں \_ بیں اسک نیمل ہوں ۔ آپ کی حروالي أيس ب-اشعراب ك خروس كال-

اے بہت زور سے چکرآ یا تھا' وہ فود کوسنجاں ٹیٹن یا کی تھی' وہ ا پارٹمنٹ کے دروا زے ہی پرگرگئی تھی۔وہ دروا زے سے نکل کر كبكاآك جاجكاته

" آپ کی خرداری میں اشعرب آپ کی خردا یک تبیس ضدائے لیے جھے چھوڑ کرمت ج کمی باضدائے لیے۔"

و وزین پر گری روتے ہوئے اسے پکار ری تھی۔ وہ تورت اسے روتا چھوڑ کرائے بیٹے کے پیچے بھا کی تھی۔ زین پر پڑے روتے ہوئے اشعر کو یکار نے اس نے سراٹھا کراو پر دیکھا تو خصر بھی اپارشمنٹ ہے جار ہاتھا' وہ ای کو دیکیے رہ تھا۔ اس کی آئکھوں میں نہ شرمند گی تھی

" كيول بولاتم في يجهوث كيول ، بولوجو، ب وور مير عاكروار پراتى بزى يةم بينهم في كيول لكا كي بيا"

" آئم موری خروا تمبارے ساتھ جو ہوا اس کے لیے مجھے واقعی افسوس ہے۔ بحر فریدہ آئی کی پیکنش اتنی اٹریکٹونتی میں انکارلہیں

حمر سکا یم توج بی بونا امریک پزشف کے لیے جانا میری زندگی کا سب سے برا انواب ہے۔ فریدہ آئی کی بدوات اگر میرایہ تواب پورہ ہونے لگاتھ توشن بلاوجہ کی کسی اخلہ قیامت کو ملکے کا بار بنا کراس موقع کو ہاتھ ہے گوانا نیس جو بنا تھا۔ زندگی شن کا میابی اورخوشی بار ہار دستک

میں دی ۔ بہرماں تبارے ساتھ جو بھی ہوااس پر چھے تم سے حقیقت میں بہت ہدروی ہے۔''

و وایک ترتم بحری بهدرواندی نگاواس بر وال کرایار شف سے باہر لکل گیا تھا۔ ووائی جی کودیائے کے لیے مند پر ہاتھ رسکے قرش پر پیٹی تھی۔ ایک س س نے جونود کو ، ل کہا کرتی تھی اپنی بہو کی حزیث کو دی ہیں الا کھروپے بیں بنز م کرویا تھا اپنی بہوکورسوائی کروائے کے کام بنی تعاون کے عوش اس نے کسی کو چنون کھروپ دیے تھے؟ چندانا کوروپے، چنوتقرنوٹ کی قیت صرف چندالا کوروپے تھی؟ بداوقات

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

259/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

' تقی خرواحہ ن کی ،اس کی عزیت بیٹی اس ساس کی نکاموں میں اپنی بہو کی کی اوقات وہ جواس کی گلی سل کی ایٹن تقی ۔وہ جواس کے بیٹے کی

او ما دکوچتم دینے والی تھی اس کی عرشت کا سووا ایک ساس نے ایک ماس نے ایک عورت نے چند کلوں کے عوش کردیا تھ وواس سے اتن نفرت مكرتى تھى، اتى نفرت كداس نے كى كو چيے ديے تھے اے رسوا كروانے كے ہے اس كے كردار پرتہت لگوانے كے ليے، اے بدكردار اور شوہری ایا تب میں خیا تت کرنے والی ٹایت کروائے کے لیے اسے اس کے شوہری نگاہوں سے گروائے کے لیے وہ محیت کے نام براث

محق تحى محبت كا نام لے سے كروہ عورت كى طرح اسے الى الكيوں پر نجاتى رى تحى -

میری پٹی کہہ کہ کروہ کیے اے بے وقوف بناتی آئی تھی۔ کتنی ہوشیا ری ہے اس نے آج کا بیسارا مظرا پی مرض کے مطابق ترحیب دیا تھا۔اس سے ساتھ کون کون شریک رہا تھا، س ڈراہے میں ۔اس کی رسوائی کا تن شاکوائے میں اس کے دامن کو داغ دار کرائے

یں ۔ خضرعام زرینہ اجمل ۔ اس ایار شمنت میں اس وفت وہ بالکل تنهاتھی' زریتہ اور ان کی ٹوکرانی' وہ دونو ل فریدہ اور اشعر کے آئے ہے

مہلے اس آیار شنٹ نے نکل پیکی تھیں۔ اپر کلاس کی بیرعزت دار تورنٹی اندر سے کتنی گھنی تھیں۔ اس نے اپنے وجود کو تصیب کراس جگہ ہے ہو ہر

نکایا جہال اس کی عزت، اس کے کردا رواس کی آبر وکو داغ وار کیا گیا تھا، اس کے بے داغ دامن پرچھٹنیں اڑا کی گئی تھیں کسی عورت کے کروار پرتہت نگا دینا، ونیا کا سب ہے آس ن کام کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔اس نے پوری زندگی اینے آپ کو، اپنی عورت کوکٹنا

سنبال سنبال کراور بیابیا کررکھا تھا اور آج صرف چندمنوں ہیں اس کے کردار کی دھیاں اثرادی گی تھیں۔ وہ کرتی روٹی اس بیشنگ سے باہرنکل و کی تھی۔ا سے اشعری خود سے بدوجہ نا راضی باو ۔ رہی تھی۔وہ ندرت کے گھر کئی تو سب پھھ

تھیک تھا اور وائس آئی تو۔اس کے پیچھے ای عورت نے کوئی زہراس کے کا نول ٹیس انٹریل تفار و واس کا، تنام پیشے وارا شوہراس سے امپا تک الى اتنا دوركيوں موكي ب، ودوجرمون موئ كريرينان موكى تحل اوراس كى تنتى بستى زندكى س آك لكانے والى اس كے مبت ما يخ

واسلے شو ہرکواس سے دورکر دینے والی ووعورت اس کی سب سے بنری امدرو سب سے بنری جا ہتے والی بنی ہو لی تھی۔اس عورت کی سازشوں

كاسلسلهكار سي شروع مواقد وكب سدو ويدكنوا كليل كيل وي تحي-

و دموک برروتی ہوئی چل ری تھی واس کے ذائن مل گزرے داول کی برغیرا ہم بات جو در تفیقت غیرا ہم نہیں تھی۔ آئی جارہی تھی۔ اوراشعر۔ وہ کیا اس کی ان گفتیا یا تول کو چ شخصے لگاتھا ، کیا اس سیرے وہ پورے نو وٹول تک اس سے اتنا ناراض ، اتنا دورر ہاتھا۔ وہ اس کے کردار پرشک کرتا رہا تھ ، بیسوچ کراسے اسپنے وجود سے نفرت ہوئے گئی ، وہ تمن راتیل جب وہ بیڈ کے دوسرے کنا رہے پراس سے

باتعلق لیٹار م تھا، تب وہ بیسوچ سوچ کررونی رہی تھی کہ اشعر بھے ہے کس بات پرنا راض ہے اور اشعروہ اس کے کروار پرشک کرر ہاتھا۔وہ شك كي آك شي جل رباتها المعزية ال يرشك كس طرح كرايو، ال كي ما ي لكا في جوني شك كي آك بيت زور آور آور آكي الا كم تو ال كي

محبت بھی ٹیل تھی۔اے ، ل کا دکھایا جموث نظر آھیا اوراس کی بھی محبت نظر نیل آئی۔ اس نے ہاتھ وے کرا یک تیکسی کوروکا وہ اس میں بیٹھ کراپنے گھر جارہی تھی۔اپنے گھر۔ بتائمیں وہاں اس کے ساتھ کیا کیا جانے

http://www.paksociety.com

والاتفائل كے ساتھ مزيد كيا بچو ہونا رہتا تھا مگراس ايك گھر كے سوااس كے پاس جائے كے ليے كو كى دوسرى جگہ تان نبيل تھى۔اور پھروہ آخر كيوں نہ جائے اپنے گھر۔اس نے كي غلط كيا ہے۔وہاں وہ عورت بھى ہو كى مگر ، سے اس سے نبيل صرف اشعر سے مطلب ہے۔ وہ اشعر كے

پاک جاری ہے۔ وہ اپنے شو ہر کے گھر جاری ہے ۔ وہ اپنے گھر جاری ہے۔ وہ اپنے گھر کے سامنے ٹیکسی سے اتری۔ ان کر میں میں بیٹین کے دور میں میں کو کو بعد اور ان میں میں میں ان کے میں میں کا میں میں کا ان میں کا ان کا می

اس کا پرس و میں خضر کے اپارٹمنٹ میں گئیل پڑتا تھا ہی نے جو کیوارے فیکسی دانے کو کرائید دینے کے سیے کہا۔ وہ اپنے گھر کے «مکدر گئے ۔ والوں سررا سے دو آل آئی تھی کو ولوں سررا سے خواج راگا کے اسٹو گلدے الزاریت اُل تی مدتری ترمیت رسکتی آ ڈی

بغیراے روتا چھوڈ کر وہاں سے چاہ گیا تھا۔اس بات پر وہ ہے: ندر در دکی شدید ٹیسیں اٹھتی محسول کرتی آئی تھی ، جب اس کی ہوگ اس کی عمیت اس کی فرد پراسے گھٹیا فرین کوام لگاری تھی ،اس کے سر پرسے بڑت کی چا در کھٹی کراہے ہے وڑت کرری تھی۔ت وہ کی عمیت اس کی فرد پراسے گھٹیا فرین کوام لگاری تھی ،اس کے سر پرسے بڑت کی چا در کھٹی کراہے ہے وہ جب کیوں

ر ہاتھا، اس نے اپنی ماس کی گندی زبان بند کیوں تیس کروائی تھی بھیت یس اختبار سب سے پہلی چیز ہے۔ اگروہ اس سے واقعی محبت کرتا تھا تو اے اس پراختیار بھی کرتا جا ہے تھا، جا ہے دنیا کا کوئی بھی فروآ کراس سے رکھے بھی کہرجاتا، جا ہے دنیا کا کوئی بھی فرد آ کرفرد کے خلاف کوئی

مجھی الزام لگا جاتا جاہے ہیں گی آ گھا ہے کوئی سابھی منظرہ کھاجاتی۔ وہ اشھر ہے اعتباری پر اپنی محبت کو بے عزت ورسوا ہوتے ، اپنی انمول جا ہت کو ہے آبر وہوتے دیکھتی آئی تھی۔ مگر اس وقت اپنے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے روتے اور سکتے ول نے یک وم ہی اشھر کے تن بیس دلائل اور گوا بیاں چیش کرنا شروع کردی تھیں۔ وہ عورت خرد کی س سے اس کے ساتھ اس کا سان، بہو کا رشتہ ہے، جب وہ بہو کے

رشتے میں جہاں ایک دوسرے پر عموماً اعماد دورمجت ای نہیں ہوتی ، جب دہ اس عورت کی مکاریوں اور چپوں کا شکارہوگی تھی تو اشعر کی تو دہ ماں ہے۔ وہ مال جسے دو بہت اچھا مجھتا ہے۔ جسے وہ دینے کی بہترین عورت قرار دیتا ہے۔ جسے وہ دینا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اپنا مجھتا ہے۔ جسے دہ اپناروں ماڈں ، اپنا آئیڈیل مانتا ہے ، وہ اپنی ماں کے خلاف کچھ کی طرح سوج سکتا تھا۔ اس مکارتزین عورت نے جس طرح پوی

چال کی سے اسے اسپیغ وام میں لے رکھا تھا، اس ہے اپتا ہر من چام کام کروایا تھا، ایسے ہی اس قے اشعر کو بھی نجائے کس کس وقت کون کون می بات کی زاویہ ہے سے دکھائی ہوگ یا بظاہر میں دوا نداز میں۔الیے جیسے روشن کی کوئی بات کر رہی ہو۔ الیک کتی ہی بظاہر معمولی یہ تیل تو اس کے سامنے کی تھیں۔

\* مُرُوسِنَے خُونِ ویا۔ ''

واخروتے سوپ بنایا۔''

اشعرا کی دم بی اس پر شک نبیل کیا تھا۔اس کی مال نے بوا گندا کھیل کھیلا تھا۔ان بہت محبت کرنے والے میال یوی کے ﷺ بدگمانی اور دوریاں پیدا کروائے کے بے بڑی تدموم حرکتیں کی تھیں۔اوراس گھٹیاعورت کی حکمتِ عملی جال کی اور عیاری پراس طرح مشتل تھی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

261/311

کہ اس پرکوئی شک کربی نین سکتا تھے۔اشعر کا قصور تبیں ہے۔اشعر کا کوئی قصور نبیں ہے۔وہ تو ٹوداس ونت بہت ٹو ٹا ہوا ، بہت نٹر ھال ہوگا۔وہ

ا شعر کوشروع ہے آخر تک سب پچھے ہتائے گی ، بیک ایک ہاہے ، اس کی مال کی ایک ایک جال اے سجھائے گی۔ کیسے اس لے ان دونوں کو بیک وقت اپنی گفتیا چالوں کا شکار بنایا ہے سب کھ بتائے گی ۔اشعرکو ا کھ تو بہت ہوگا' مال کا جوالیک ظیم عورت کا بت اس نے اسپنے ول شل ابسار کھ

ہے وہ اُوٹ کرریز وریز وہ و جائے گا۔ وہ اشعر کو کو کی دیے دیا جمعی خواب میں بھی تصور نہیں کرسکتی تھی۔ مگراس کی ماں کی سچائی اس کے سامتے

وہ لئے سے تدموں سے ب وم سے انداز میں گیٹ کے اندر وائل ہوئی تھی مگر بھیے ہی اس کے در نے اشعر کے حق میں بومنا

سلے کرے وہ اپنے گھرے رہائتی تھے تے مرکز ی درو زے کے سامنے کھڑ گ تھی۔ وہ دیواندوار بھائتی اندراپنے کمرے بٹس یہ جہال کمٹل پر مجمى الشعرقفا وبال يَتَنَيُّ جِانا جا مِنْ تَقَى

شروع کیا۔اے بے تصورہ بت کرنا شروع کیا وہ فورا ہی و بیوانہ وار بھ گتی اندرآئی۔ بیوری اوراس کے بعد کا درمیر فی تمام راستہ طویل روش

" اشعر! مجھے اپنے ول میں چھیا اوا بھھے اپنی پناہوں میں لے اوا بیدو نیابہت گندی بہت خطرناک جگہ ہے۔ میں تہارے بغیر حجہ اس و تیا کا مقابلہ کر ہی ٹیس سکتی۔ جھے اس و نیا کے قلم سے بھالواشعر۔ " یا گلول کی طرح ، دیوا تکی کے عالم بیں انتہا کی تیز رق رک سے اس نے

لائے بغیراباس کے پاس دوسراکوئی راستہیں تھا۔

هم سفر

اس نے ابھی در وازے پرصرف ہاتھ رکھا تھاا دراندرے ٹھیک ای وقت کسی نے درواز وکھول لیا تھا۔ دروازے کے سامنے تن کمر وہ عورت کھڑئی تھی۔اس عورت کے چیرے یہ ہے محتقوں کا ماسک اتر چکا تھا۔اچی مکروہ اور گھناؤنی مشکل لیے وہ اس کے سامنے درہ ازے کے آئے تن کراس کا داستہ روک کر کھڑی تھی ۔وہ فاتخانہ نگا ہوں سے اسے دیکے دہی تھی ۔اس کے لیوں پرایک عمر وہ السی تھی۔

ساھٹے موجود دولوں اسیٹیس پڑھے، لکڑی کے بہت میں وطاور بہت خوب صورت مرکزی وروازے پر ہاتھ در کھا تا کے گھر کے اندرجا سکے۔

" أب نے برے ماتھ اتن فی حرکت۔ شام ہی ہی ہیں کتی تھی کہ کوئی انسان اتنا گفتیہ بھی ہوسکتا ہے۔" " نیزکی خاک کوسر پرین لیا تھا میرایٹے لے۔ جھے اے اس تعطی سے روکنے کے بے پکھٹ پکھاتو کرتا ہی تھا۔ " وہ مورت تھارت

ے اس کی طرف و کھور جی تھی۔ " وو مكرول كورار سريار ألى مركاري اسكول ، مثرى بني يخت من اسينة كلرك توكراني ركفنا يهند شكر في -است مير ب

استن شاندار مبيني كى بيوى بنا ويا جائ اوروه احق است سركا تاج سيحد كرسر يرسجاسك مير سد جينة بى توبيد بونيس مكما تفاخر داحسان - "

و دا سیخ اندر کا زېر سیه خوف و خطر په ېرنکال رای تقی - اس کو یول د مجورې تقی میسه زیبن پر یه ینځنه واله کسی حقیر کیژ سه کو دیکه اجا تا

ہے۔ ام می ویرو میں کے اور کیڑے کوائے بیرول کے مسل کرر کودیں کے۔ " ' میں آپ کے بیٹے کے بیچے کی ماں بننے والی ہوں ۔ بیر گندا تھیل تھینتے اتنا تو سوج کیتیں ۔ میرانیس تو اس بیچے ہی کا خیار کر لیتیں

جوآ پ کے خاندان کا دارث ہے گا' آ پ کے بیٹے کے نام کوآ کے چلائے گا

"" - پچے کی مال ۔"' وہ عورت بلند آ واز میں قبقہ لگا کرانس تھی۔" <sup>د</sup> کون سابچہ۔ س کا بچہ۔ میں انسی کوئی بات نبیس جاتتی۔ وہ استہزا ئیبے

http://www.paksociety.com

262/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

نگا ہوں سے اے و مجھنے تھارت سے بول تھی۔

<sup>ہ ، جمہی</sup>ں میرا کھا چینے ہے بےخردا حسان امحراس زندگی میں تم بیٹا بت کرکے دکھ سکوکے تمہاری کو کھٹ می**ل**ا بچہ اشعر کا ہے۔ اگراشعر

تهادى ال بات كالعِين كراينات الزيم جيتي يل بارى-"

وہ اے اس دفت جن چیلنے ویتی نظاموں ہے دیکھ رہی ہیں او وفکا ہیں اس کے باوجود کو بالک من مرکز تھیں۔ خوف کی ایک انتہا کی سرو

ہراس کے بورےجم میں ووژ کئے تھی۔ وہ عورت اب کیا کرنے والی تھی۔ وہ اپنے بیجے کواس عورت کی کس گھناؤ کی س زش کا شکارٹیس ہونے

وے گے۔وہ اشعرکوابھی اورای وقت ایک ایک بات بالکل صاف صاف بتادے گے۔ اس عورت کی ساری سازش وہ ،شعر کے ساستے ابھی

اسی وقت ب نقاب کردے گی۔ وواقعرکی بوی ہے۔اس نے ہزار ہوگوں کے سامتے اسے اپنے نکاح بیل بیا تھا وو کہیں ہے بھا گ کرنیس

آئی۔ودکوئی راہ چکٹی لڑکی ٹیس اس کے ہوتے والے بیچ کی ماں ہے اے میں کی لگائی ہرآ گ کے باوجود فرد کی ہاے مثنا ہوگ

"" آب سے سے سے اٹیس مجھے آب ہے کوئی بات ٹیس کرنی۔ ب میں ہر ہات مرف اپنے شوہرے کروں گی۔ '' وودروازے کے

سامنے پوری طرح مجیل کر کھڑی تھی۔اس کے اندر واغل ہونے کا راستہ روک کر۔اس نے غصے اور نفرت ہے اے سامنے سے بننے کو کہا۔ '' '' وہ عورت ایک مرتبہ پھرز درہے بلنی تھی۔'' میرا بیٹا اب زندگی بحرتمہاری شکل پرتھوکے گا بھی ٹبیں۔ ہوکس گمان ش تم خردا حسان ۔

سن بدکردار عورت کوکوئی مردبیوی بهنا کرنمیس رکھتا۔ ''وہ اس پرحقارت بھری نظریں ڈالتے ہوئے یولی تھی۔ " میگھر بمراہے۔ یہاں میرانکم چانا ہے اوراس گھر جس مرف وہی روسکتا ہے جے جس بیال رہنے ووں۔ بیرے بیٹے کی صافتوں

اورناد افون کے سببتم جیسی کم زلزگ نے اس گھریں خوب میش کر لیے۔ اپنی اوقات سے برو کربہت کھے حاصل کرلیا اب بہال سے اپنا

نا پاک وجود سیٹ کرچلتی پھرتی نظرة ؤرعزت سے بہاں سے خود دفع ہوجاؤ تواجھاہے ورند مجورا جھے تہیں دیکھے ورکر بہاں سے با ہراکا منا

اسے وحمکاتے اس مورت نے ایک سیکٹ کے اندروروازے کے آگے سے ہٹ کرچدواز وزورواروم کے سے واپس بھرکرو پر تفاراس نے اسے گھرے اندر داخل نیں ہونے دیاتھ ،وہ لکڑی کے مضبوط وروازے کوخود پر بند ہوایالک ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔اے

لگ رہاتھا تیومت ابھی آ گی ٹیپر گھی ، آئے وال گھی۔ تیومت ، ب نظر عالم کے گھر ، جیسے وہ تیومت کچھی کھی ووتو صرف تیومت کی آ یکا ایک

اعلان تھا ایک پیغام تھا۔ قیامت تو اب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو ٹی تھی۔ اس عورت کا یار ن یہال آ کرٹتم تہیں ہوجا تا تھ کہ اس کا بیٹا

اشعر حسین ، خروا حسان کو فصر یا لم کے ایر رخمنٹ میں اس کے ساتھ یا لکل تنہا ریکنگے ہاتھوں پکڑ لے ، اس مورت کے عزائم تو اس سے بہت بڑھ كريقه بهوذن ہے تو بہت ى ساسوں كونفرت ہوسكتى ہے، گروہ شايدونيا كى واحد تورت تقىء جے اپنے بينے كى اولا وتك ہے محبت اور جا ہت تو

کیا کوئی ہدر دی تک نیل تھی۔ وہ مورت کن ہتول تک اٹر شکق تھی ، و واس کے ساتھ کیا کیا پکھ کرشکتی تھی اگراب بھی یہ ندیجھ یہ فی تو پھرآ خر سمب جھتی ہے۔ وحمہیں میرا کھا چیلنے ہے بیٹر واحسان اگراس زندگی بیش تم بیٹا بت کرکے وکھا سکو کرتہیاری کو کھیٹ پلٹا بچہا شعر کا ہے''اس

http://www.paksociety.com

263 / 311

عورت کی بیدهمکی محض دهمکی نیس تغیر و وای تی کندی م لیس چلتی حالات کواس موثریرے آئی تھی کرتی تا ہے آیک ہا کروا را ورحیاواراز کی کواسینے حق میں میں کرنے کے لیے جموت اور تواہیا یا تلاش کرنی یہ رہی تھیں۔اس براس کے تھر کے در دازے کو بند کیے جاریا تھا۔اے تھر کے اندر

وافل این ہونے دیاج رہا تھاا دراس کا شوہر، وہ کہاں تھا۔ کیا اس کے تلم میں ہے ہے وات کداس کی مال اس کی بیوی کو گھر سے اندر داخل تک نہیں ہونے دے رہی ہے۔''اشعر کیاں ہے' کیا وہ اس وفت گھر پر موجود ہے۔ کیا اس کی موجود گی بیں اس کے ساتھ سنہیں ۔'' اس کے ول نے فور 'اشعر کے بتی شن گواہی دی تھی۔وہ ہار کی سمازشوں کا شکار ہوکر جا ہے اس وقت اس سے بفتا بھی نارانش ہونگروہ اس کے ساتھ

اید کمی ہی تبین کرسکتا ۔وہ اس برایت گھر کے درواز ہے کمی بھی بھی بندنین کرسکتا۔اس نے اس بندور دازے کوزورز ورے بیٹینا شروع کی تھا۔ اس گھریں صرف وہ عورت تین ،اگراشھر گھریٹییں مجی ہے تب بھی کی طازم موجود ہیں ،اس بیں ہے آ کرکو کی بھی اس کے لیے درواز ہ

كول سكاب ودرواز و بجالى ربى اندر سدرواز وكى في بين كود اسات اندر كونى أوازنيس أربى تى ربي لك رباتها جيس

اندراس کی دستک ننے والاکو کی ہے ہی تیل ۔ وہ دروازے کے سامنے ہے ہٹ کرلد دُرنج کی کھڑکی کی طرف آ کی تھی۔ اے کھڑکی جس سے تو ر

اقر انظرآ أَنْ تقى \_ وه اله وَ فَيْ سے نَقل كرميز حيول كي طرف جار ہي تقي \_

" نورافزاا دروا زه کھولو۔" نورافزائے میر حیول پر بول قدم رکھ دیاتھا جیسے اس چیجے سے اس کی آوازے کی ہی جیس دی ہے۔

'' او ہمیرے خدا''' … نامے جیسے اب حقیقت میں میں بچھ میں آنا شروع ہوا کہا ب تک جو بیور ہو تھا' وہ کو لُ معمولی سرزش نہیں بلکہ ا سے اس کھر اوراشعرک زندگ سے کالئے کے لیے تیار کیا گیا ایک انتہا کی مضبوط منصوبہ تف وہ یک دم بی کھڑ کی کے س ننے سے جنی وہ بھا گئی ہوئی گھریش دبھل ہوئے کے دوسرے راستوں کی طرف آئی تھی۔ پکن کا باہر کھلنے والد دروازہ، ڈرائنگ روم کا لان پس کھلنے والا دروازہ،

بیک یا رؤے اندرجانے کا راستہ ہرورواز واندرے بندانھا۔ اس براس کے گھر کے دروازے بند تھے۔ اس گیٹ ہے اندر کھنے ویا کیا تھا تحرکھر کے اندروا تھے کا ہر راستداس کے لیے بند تھا۔ اس گھر شی چوکیدا را درا آپورکو یا، کرکل دس طلاز شن وہ تھے جوون راستہ مہیں رہے

تنے۔ بیبل اس تھریک و کھنے جے میں ان سب کے سرونت کوارٹرز تھے اور اس وفت اے کیس کوئی مار زم نظر تیں آ رہ تھا۔ کیٹ پر چو کیدار، اندرنظر آتی نورافزاء اوربیک یارہ میں چیشکر پڑھ کی کرتے نورافزا کے نواسے جمال کے سوااے گھر کے کسی کوئے میں کوئی مارزم تظرفیوں آ رہا تھا۔اس مورت نے سارے نوکروں کو کہاں ما تب کرویا تھا اور اشعروہ کہا ساتھا؟ وہ بھا گئی ہوئی پھر گھر سے مرکزی شصے کی طرف آگی تھی۔ وہ پورٹ میں آگ اس نے اب توبیہ ہے وہاں کھڑی گاڑیوں کو دیکھا تھ۔ اشعر کی گاڑی وہاں ٹیپر تھی۔ وہ نصر کے ایار ثمنٹ سے گھر

والهل بن توثيل آيا ٢٠٥٥ و چوكيدار كى طرف آ في تقى .

" ' نور باہا اکیااشعرگھروا ہیں آئے ہیں۔ کیا وہ گھر پر ہیں۔''

چوکیدارس سے سڑک پر چوکی نظریں جی سے خاموش اور اتعلق یوں جیفار ہا جیسے اسے اس کی آواز سٹائی نہیں دی جیسے اسے اس کا وجود دکھائی ٹیبل دیا۔ فوف وہ ہشت ہے کا نیتی وہ بے یقین نگا ہوں ہے چوکیدار کودیکھتی' وہاں ہے چیچے اٹی تقی۔ بیگھر واقعی فرید و تسین کا گھ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

264/311

ے فارغ ہونے کے بعدگھر کے اس پچھلے جھے بیں بیٹھ کر پڑھائی کی کرتا تھا۔ '' جمال! نورافز امیری ہات کا جواب تین وے رہی تم اپنی ناٹی کی طرح مت کرنا' پلیز مجھے بس صرف، نٹامٹا دو کہ کیا اشعر گھر پر

" جمال الورافز امیری بات کا جواب تیل وے ربی۔م اپی نالی فی طرح مت زیا آپیز عصف سم مرف منابقا دو کہ لیا استعرام م ایل۔ " جمال نے بھر گھرا کرادهم ادهرد یکھا پھراپی کتاب ہی پرنظرین مرکوز رمکتا بہت الکی اور گھرا کی ہوئی آ وازیش بورا۔

" اود گھر پرنیں ہیں۔ ما ڈھے تین ہے کے قریب دو دئ ہے گھر آئے تھا آتے ہی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیں چلے تھا اس کے بعدے دہ کھرنے دالی نیس آئے ۔"

جماں نے پچکچ سے ہوئے اس کے سوال کا جواب دے دیا تھے۔ بولنے کے بعد اس نے خوف زدہ نظر دیں ہے دہ کمیں با کیں دوہار دیکھا تھا۔ وہ جمال سے ادر بھی پچھ اپو چھتا ہو ہتی تک مگر وہ اسے اپنے پاس کھڑ او کھیے کر جنٹا زیادہ ڈرا ہوامحسوں ہور ہاتھا اسے دیکھتے وہ اس کے میں سے محتو تھے۔ یہ کے سری میں میں اسٹ نے میں تاریخ اور اس اٹنا تیسے کر ہیں گا ہے۔ یہ میں کا میں تاریخ اس کے میں

پاس سے بہت گئ تھی۔ اس کی ہوت کا جواب جمال نے بہت ڈرتے ڈرتے دیا تھا اور بیڈظر آر ہو تھا کہ وہ اس کی اپنے قریب موجود گی سے بری طرح خوفز دو ہے۔ وہ آ بھتی سے اس کے پاس سے بہٹ گئ تھی۔

اس کا دل ٹھیک کہدرہا تھا۔اشعر گھر پرٹیل تھ گر گھرآ خروہ کہاں تھا۔اس عورت نے اشعر تک کٹینے کا ہر داستداس کے سے بتد کردید تھا۔اس کا مویاک اس کے پرس بیس پڑا تھ وروہ پرس ٹھٹر ہے گھر ہر۔ وہ عورت اسے گھر کے اعد داخل ٹیس ہونے دے دہی۔ آخروہ اشعر سے رابط کس خرج کرے۔اس کے ہاتھ بیس چندوو بے تک ٹیس کدوہ اشعر سے واسطے کی کیس یا ہرسے کوشش کر سکے۔صرف چند گھنٹوں کے

اندروہ آسان سے اٹھا کرز مین پر پٹنے دی گئی ہے۔ وہ اشعر حسین کی بوی این بھر کے اندر ہے ہم را کھڑی تھی۔اس سے باتھ بالکل خالی تھے۔اس سے باس اسینے شوہر سے رابطے کا

سم کہتل ہ ہرنیں جانا چاہی تھی۔ اس عورت کی نبیت اس کے اراد سے اس کے عزائم سب بہت خطرنا کے بیتے۔ وہ بیسوی بھی نبیل عق تھی کہ اشعر گھر پر دائیں آئے اور دہ اس وقت گھر پر موجود دند ہو۔ اشعر کی مال اے گھر کے اندر داخل نبیل ہونے دسے رہی مگر وہ ہے تو اپنے شوہر کے گھر کے اندر داخل نبیل ہونے دسے رہی مگر وہ اس کھر کی جارد بواری کے اندر داخل نبیل ہونے دسے رہی دہ اس گھر کی جارد بواری کی اندر داخل نبیل ہونے دسے رہی دہ اس گھر کی

http://www.paksociety.com

265/311

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

عورت اس کے ساتھ حریدائیمی پھے اور بھی پہلے ہے بھی زیادہ تھین کرکر رقے والی ہے۔ اپناش ک اپناصدمہ اپناد کا اسپا آتسوس باس پشت ڈال کرخود کوزندگی میں آئی اس ٹا گردنی مصیبت ہے باہر تکالئے کے لیےائے خود کو مضبوط بنانے کی ضرورت تھی۔ ہمت اور حوصلے کی ضرورت

تھی۔ سرف رونے اور آ ٹسو بہنے سے پچھ حاصل نہیں ہوسکتا تھ۔اے کی بھی تثبت پراور کمی بھی طرح اشھرے رابط کرنا تھا اے یہ بات

بتاناتنی کداک کی وال نے ان دونوں کو اپنی بہت گندی سازش کا نشانہ بنایا ہے۔اے اشعر کے سامنے اس کی ساری اصلیت لا فی تھی۔ تکروہ اشعرے رابطہ کمی ظرح کرے ، اس کے پاس اشعر ہے را بطے کا کوئی ذریعی تیس۔اوراشعروہ۔وہ گھر اوٹ ٹیس رہا ہے۔وہ جس انداز

یں تعفر کے ایا رنمنٹ سے نکل کر گیا تھا' اسے اس کا وہ لٹا ہو؛ اور ٹو نٹا بھھرتا انداز یا د تھا۔ وہ شدید ترین میدے اور شاک کے زیرا ثر تھا۔ وہ تو ب

خیل جانئا تال کے چوکھ بھی اس نے دیکھ وہ اس کی مار کی گھنا ڈ نی سازش ہے۔وہ پری طرح ش کڈ تھے۔اشھرکو س پریفین تھا گرا نٹا تھٹیا منظر و کیرکروں فورا تو شاک سے یا برقیس آسکا تھا۔وہ اشعرکی وہی اورجذ ہاتی کیشیت کو بھے رہی تھی۔ اس میدی، مین ، بنی ان رشتوں کے سلے کوئی

مجمی فیرت مندم دکتنا حساس ہوسکتا ہے وہ مجھتی تھی اور میرسب یقیناً فرید وحسین بھی جھتی تھی۔ تب بی تو اس دھڑ نے ہے وہ اے اس کے شوہر کے گھر جل واخل ہونے سے روک ری تھی اس نے بیرسارا منصوب بہت موج ہم بھر کر بنایا تھ، آج سے پہلے تک کا بھی اور آخ کے اس دل تک کا

کھی اس عورت کا کوئی کام بغیر بلاننگ کے نبیل تھ۔

وہ جانتی تقی غم وغصے کا فتکار ہوکرا شعر فورا گھر واٹیل آئے گا واس نے گھرے سارے لو کرول کوبھی پیانٹیل کہاں فائب کردیا تھا اوراب وہ اے اس گھرے نکالنے کی وحملیاں وے رہی تھی اس کا وجدان اے بتار ہاتھ کہ وہ عورت جواس سے اتی شد بدنفرت کرتی ہو ہ ا پٹی مسی بھی پانگ کو بھی ناکا منہیں ہونے وے کی۔ وہ اے اس گھرے اوراشعرکی زندگی سے یا ہر نکال دیتے کا تہیں کر پکی ہے۔اشعر گھر

والهل آجائے ، اشعر جند ک سے گھروالیس آجائے ورنہ میرورت جو تیاست اس پر ڈھانے کا ارادہ کر چکل ہے اسے پورا کر کے ہی وم سے گ ۔ اشعر پائیس دنیا کے کس کوئے بی جاچیں تھا۔اے احساس ہور باتھ کداگراس وقت اس کے پائس اپنا مویائل ہوتا بھی تب بھی شايداشعراس

وفت اس کی کال ریسوئیں کرتا۔ وہ جس حالات جس تعزے گھرے اس وقت نگل کر کیا تھا اے و کی کراتو لگ رہ تھا وہ اس وقت و نا کے کی

مجی فرویہاں تک کہانی ، ں کی بھی کال ریسیونیٹر کررہا ہوگا۔اس مورت نے جاں بی اتنا گندا بچیں یا تف وہ اشعر کی کیفیت اس کے صدمے اس ك شك كو كي ورى بي الواد كول العين كوريا واست كول بدخيال أيل آرباك جو يكود يكواب سي يقين كرف يا صوي على جال ہونے سے پہلے ایک بارخرد سے تو جاکر ہو چھ لے کہ بیمب آخر تھا کیا۔ اشعر گھروا پس آجاؤ۔ اشعر خدا کے لیے جلدی گھروا پس آجاؤ۔ ہیں بہت مشکل علی ہول۔ بھے بہت ورلگ رہا ہے۔ بھے تہاری مال سے بہت ورلگ رہا ہے۔ اگرتم واپس ٹیس آ سے تال آو پا ٹیس بہ طالم

عورت ادرکون ساظلم جملے پرتو ڑؤا نے گی۔ بیچھائی عورت کے ظلم سے بیچالواشعر۔''

اے اشعرکی آ مدکا گمان بور ہا تھا۔ کسی گاڑی کی رہی رہیٹ کے پاس آ کر ایکی پڑتی اس کی امیدوں کا بجھتا دیا بھرے روش بولے لگیا۔اس کی

266/311

وہ مرکزی وروازے کی میزعی پر بیٹی ہوئی تھی اس کی نگاہیں بہت دور کیٹ پر جی تیس ۔ کیٹ کے سامنے سے گزرتی ہر کا زی بر

http://www.paksociety.com

هم سفر

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

آ تکھوں سے بڑی خاموثی ہے تظرہ قطرہ آئسوئیک کراس کے کربیان میں جذب ہورہے تھے۔

ا بک سال بہنے ماں سے مرنے ہراس نے سوچا تھ میں بہرہ گئ ہوں گردّ ج اسے مقیقت میں ایر، لگ رہ تھ کہ وہ ہجری و تیاش

بالکل تنہ رہ کئی ہے۔

شام کے چھن کر ہے تھے اس وقت جب وہ خطر عالم کے گھر سے جمیش لینے کے بعدا ہے کھر و پس آئی تھی اوراب رات کے آتھ

نج رہے تھے۔اس پراس کے گھر کے درواڑے بورے دو گھنٹوں ہے بندیتے اوراشعر کا دور در کہیں نام ونشان ٹیس تھا۔'' اشعر خدا کے لیے

م کھر لوٹ آ ؤ۔ بیں بہت مشکل بیں ہوں، میں کسی بہت بڑی مصیبت میں سینے والی ہوں، جھے ایہا لگ رہا ہے، تہاری ماں اب پتانہیں

میرے ساتھ کیا کوگزرنے والی ہے جمہیں ہماری محبت کا داستدہ میری پکارت لوہ جھے اس مودت ہے آ کر ہی لواشعر۔" کمر کا وہ مرکزی درواز ہ کھول گیا تھ مگراہے اندر بلائے کے لیے نبیں بلکہ دھمکائے کے لیے۔' اتم انجی تک یہاں ہو کیا میری

بات مجھ میں تیں آئی کی کردھے کھا کراکا لے جانے کا بہت شوق ہے۔ ' وہ حورت اس کے ساتھ مذاق ٹیس کر دی تھی، وہ اے اس کھرے

ساف الفاظ ش نکل جائے کو کہہ رہ کہتی ۔اس کی آنتھوں میں اس کے لیے نفرت ہی تفرت اور سفا کی ہوری ہو گی تھی ۔ ونیا کا کو تی مجھی فرداس وقت اس پر رحم کھاسکنا تھا تگرفر پیرو جسین نہیں۔ان کو آتھوں بیساس کے لیے وہ ففرت تھی کدان کا بس نہیں چلنا ، ورشداس کا دجود ،

اس کی جستی مٹا کر در کاویس۔ " شن بہال سے کمیں نبیل جاؤل گی۔ بدیمرے شوہر کا گھرہے۔ انہوں نے جھ سے بہال سے جانے کوئیل کہا۔ جب تک اشعر گھر

وا ال تيس أجات يل يبال سے الول كى يعى تيس " الدرى الدراس عورت كى تفرت بجرى نكا يول سے اس كاول و و بقا مكر بطام رس ف خودکومضبوط فا مرکر کے برات سے میدیات کی۔

'' میں اشعر حسین کی بیوی ہول' کوئی راہ جاتی لڑ کی نہیں' جے آ پ گھرے نگل جائے کا تکلم سناسکیں ۔''

قریدہ حسین نے نفرے اور علین وغضب ہے بھری ایک نظر اس پرڈالی تھی۔ الکتا ہے بیری ہات تمہاری بھے ش تبیل آرہی۔ میں

نے دو تھنے پہلے میں سے تکل جانے کو کہا تھ۔اب آخری وار نک دے رای جول۔ایک تھنے کے اعدا عدا ہی ایک میکن شکل الے کر

یمیاں سے وفع ہوجا کہ میر بیٹا جہال کہیں ہے وہ اس وقت تنگ گھروا پس ٹیش آئے گا جب تک تمیارے نا پاک وجودے اس کا گھریا کے ٹبیس

مہلت وی۔اگرا یک تھنے کے اندراشعرگھر واپس آ ممیا تو وہ بے غیرت مرد میرا بیٹائیس تنہ را شوہر ہوگا اورا گرنیس آیا تو میراغیرت مند میٹا جوك آواره ابدين ورت كوافي ووك كادرجددية كوير كزيارفل-"

قریده حسین فیصله کن سیجه ش او لی تغییر -'' اور به جوشو برشو بر کامسلسل راگ ادا پ ری به تو چلوایک تیمنظ کی بیس نے تمہمیں اور

و در وازے کے اندر واپس جائے گئے تھیں پھر پکھ یاد آئے پر مڑی تھیں۔

http://www.paksociety.com

" إوركهنا خرداحهان! صرف، بك تحفظ ي مهلت بين حمهين اس كمرين اورو يدري بهول - اكرايك تحفظ بعد بحي تم ججه يهيل برنظر

آئیں تو میں تنہیں چوکیدارے دھکے آلوا کر گفرے باہر نکال دوں گی۔''

ورواز ہ بند ہو چکا تھا۔اے جو کہنا گیا ووصرف ایک دھمکی تبیل تھی ، وہ مورت اینے کیے ہر لفظ پر ممل کر گزرنے والی تھی۔اس کی

نقرت اورانتقام ہے بھری آئنھیں بتاری تھیں وہ آج اس برکوئی رحم نہیں کھائے گی۔

'' ایک گھند ۔ حرف ایک گھنٹہ'' وہ فوف و دہشت ہے کا پیے گئی تھی۔ اس کا بوراجسم کا نب رہا تھا۔ اسے اب حقیقت میں قیامت خوا پر آتی نظر آ رہی تھی ، اس کے کر دگھیرا تواب تلک ہوا تھا، اس کے پاؤں کے پنچے سے زیش تواب گیتی جارہ کی اس کے سریر

ے چیت تو اب کی خارای تھی۔" اشعرتم کہاں ہو؟ جینے، س مشکل میں تنبا چیوز کرتم کہاں ہو؟ آ کردیکھوتہاری ماں جینے کیا کیا کہدرت ہے، آ کردیکھوتھاری وں میرے ساتھ کیا کررای ہے، آ کردیکھوتھاری وال میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ "اے اپنے پاتھ یاؤل میں ہے

جان لکتی محسول موری تھی۔خوف دومشت ہے اس کی آئمول ہے آ نسوتک بہنا رک گئے تھے اگرایک تھنے کے اندرا عمر کمروا پس مبیل آج مجار وہ عورت محض دشم کی نیل دے رہی ، وہ اسے واقعی و مقلے وے کراس گھرے باہر نگاں دے گی۔ مجاروہ کیا کرے گی۔ وہ کہاں جائے گی۔

پوری و نیچی اس گھر کے سوااس کا کوئی ٹھکا نائیس بے ری و نیاچی اشھر کے سوااس کا کوئی اپنائیس رو ماس کا ایک و نیااس وقت کہاں تھ ، و ہ و نیا کے کس کوئے بیں جاچھیا تھے۔وہ مصیبت کی اس گھڑی بیں اس کے یاس کیوں ٹیٹس آ رہا تھا۔اے اس مورت سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس عورت کی آنجھوں سے پہلکتی نفرت اورا نگام سے بہت فررنگ رہا تھا۔ جو پچھ دوا باس کے ساتھ کرنے والی تھی وہ اب تک کی ہریات

سے بہت زیادہ خوفاک تفاراس کا خوف و ہراس میں ڈوہ وہن بالک بھی کا مٹیس کرر ہاتف اس کی کادئی پر بندمی محری نے اسے وقت کا احمال دبایہ تفار سود آتھ بجے اسے وسم کی وق کئ تھی ، ایک تھنے کا واقت دیا کیا تھ اور اب ماڑھے آٹھ بجنے والے تھے۔ کھڑی ٹس آ کے

بوعتی سکینڈول کی سوئی اسے دفت کے بہت تیزی ہے گزرنے کا حساس درا رہی تھی ۔ خوف کی سردلبریں مسلسل اس سےجسم میں دوز رہی ہیں۔اس کے بیس دفت تک ہور ہاتی اور اشعروہ پانہیں اس اتن بزی دنیا بی کہاں جاچمیا تھا۔وہ اے وحوشہ نے کہاں جائے۔کس سے

جا کر یو چھے کدال کا شو ہرکہاں ہے۔ وہ الله محورت اس کھر کی مالکن تھی ، اس کا شوہراس کے قریب کہیں موجود تبیس تھا اوروہ طالم عورت اچی کمی کو ہورا کرتی اے واقعی اس گھرہے ہورتکال سکتی تھی۔ ایک دم ہی اس کے ذہاں میں ایک خیاں پہلی مرتبہ آ بیا تھا۔

وتن ہوشیاری سے بیس را بلان اس عورت نے اسے صرف اشعری تظرول سے کرائے کے لیے نیس بلک اس کی زندگی ہے وہر نکالنے کے سینے بنایا تھا۔ بیاس کی مجھ بیس آ رہا تھا۔ وہ صرف ان کے بیچ دوری اور بدگی نی پیدا کروا کر مطمئن ہوجانے والول بیس سے شکی۔

جواسے پیشنے دے رہی تھی کہ وہ اسینے بنیچ کا پاپ اشعرکو ٹابت کر کے دکھا دے ،اس عورت کے انتقام اور اس کی نفرت کی حد کیا ہو علی تھی ۔ اے اس گھرے تکال کروہ اشعر کے وہال آئے براس کے متعلق جو فرضی کہ نی گھڑ کراہے ستا سکتی تھی۔ جواس کی موجود کی بیس اشعر کے کا نوب ، پیل شک کا زہرا نڈیلٹی رہی تھی و واسے خود یہاں ہے تکال کراشعر کے سامنے کیا گی ڈرامہ کرسکتی تھی۔

http://www.paksociety.com

268 / 311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

صرف چند گفتوں میں وہ میں اکیس سال کی کم عمر ناوان اور بھو لی بھالی لڑکی ہے جالیس بیٹنالیس سال کی پائیڈ سمجھوا راورلوگوں کے چبرول ہے ان کی نیتوں کو پیچان لیلنے والی عورت بن گل تنی مصرف چند گھنٹوں کے اندرو نیائے آسان سے اٹھ کر زمین پر ویٹھنے محبول اور

سچا نیول کی با تلی کرنے والی اس لاگی کو دنیا اور اس بیس بسنے والے لوگوں کی ساری سپچائی سمجھ دی تھی۔مصیبت بیس انسان کا سر پہلی اس کا سر تھر چھوڑ جاتا ہے یہ بھی ہتا و یا تھا۔ دنیا کے تجائے کس کوشے بیس جھپا اس کا شوہر آ تھوں دیکھے ایک جھوٹ پریفین کرنے لگا تھا۔ اس کے حق میں کہیں ہے کوئی گواہی نہیں آنے والی تھی۔ اسے خود پچھے سوچٹا ہوگا خود پچھ کرنا ہوگا۔ اسے گھرے لگال کرمز پرجوڈ رامدوہ عورت کرنے والی

یں ایس ہے اول اوائی آیاں آنے والی کے اسے خود ہی موج نا ہوگا خود پھر ار نا ہوگا۔ اسے اور سے تقال اور جو ید جو و والمدوہ خورت رہے وال میں ایس کے ایسے کی ڈرائے والی کے اسے کی اس نے اس کے ایسے کی ڈرائے والے اور اشھر کی مجت کوائی مورت کی تفرت سے ہار نے نہیں و سے دے گیا۔ اگر اشھر کا اس کے اندرو وہی تھیں آیا ، اگر وہ جو رت اسے بہاں سے تکال دینے میں کا میاب ہوگی تو بھی وہ اپنی ہے گنا ہی اور

س مورت کی سر رش کا کوئی شدکوئی ثبوت، شعر کے لیے ضرور چھوڑ کر جائے گی۔ میں جہ در میں اس کا ایک میں ایک اس انگری اس کا ایک میں انگریک کے اس میں انگریک کے اس میں انگریک کا میں میں انگر

یہ بات سوچ اق اس کا ول پھررونے لگا تھا۔ پھر ہر اسمال ہونے لگا وہ یہ ل ہے آخر جائے گی کہاں۔ اس گھر کے سوااس کی
دومری بٹاہ گاہ ہے کون کے۔ اس کے اندرکوئی اس سے کہدر ہا تھا اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کے پاس رونے اور درنے کا دوت سحیت ہیں ہے۔ بگر سمنت ہو گئے تھے۔ اس مورت کی دی دھمکی کے مطابق اس کے پاس اب صرف سایا سمنت ہو گئے تھے۔ اس اشعر کے
مام یک محلے تھا تھا ہے۔ اس کے ذہن میں مید فیال بیکل کی طرح کو کو اتھا۔ نظ سے کیا اس کے پاس او شد کا فذہ ہے نہ تھا ۔ وہ تو اس سروتر بن
مام یک محلے تھا ہے۔ اس کے ذہن میں مید فیال بیکل کی طرح کو کو اتھا۔ نظ سے میں اس کے پاس او شد کا فذہ ہے نہ تھا ۔ وہ تو اس سروتر بن
مارت میں اپنے گھرے باہر کھلے آسان کے بہتے سیر حی پر بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے صرف ایک سیکنڈ موجنے میں لگا یہ بھر، وہ ایک وم ابی سیر حی پر
سے اٹھی تھی ۔ اٹھی کر اس نے چوکی فاتھ وں سے دائیں بھر میں واقعے اور او پر دیکھ تھے۔ اس کے لیے اشعرے دا بیلے کا داس گھر میں واقعے

کا ہر داستہ بند کر کے وہ مؤدت اندوا پنے کمرے میں یقیناً بیٹر جائے اے دیے ایک گھنٹے کے گزرنے کا انظار کر دی گئی۔ بیا دائل دمبر کی ایک بہت سر درات تھی ،سر دہوا نمیں الیک مثل رہی تھیں کہ جیسے جم کوچیل ہی ڈالیس گی۔ دن میں موہم انتازیا وہ سردتیں تھا،لیکن اس وقت اس نے سوٹ کے اوپر جواس کی ہم رنگ شال اوڑ در کھی تھی وہ سر دی کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھی۔ گڑا ہے۔ اس وقت سر دی ارات اندھرا' مجوک بیاس کوئی تھی چیز جموس ٹیمل ہور ہی تھی۔ آئے واسے کموں کے خوف نے باتی برا حساس کومٹ دیا تھ ۔ اس بیل اے بے عزتی اور ذک

تک کا احساس ہونا فتم ہوگی تھا۔ وہ دے پاؤں چنگی نگا ہوں سے ادھرادھر دیکھتی گھرے کیچیلے جھے بیں سبنے سرونٹ کو ارثر کی طرف آخمی حقی۔ پچپھوا پوراحصہ خاموثی اور سناسلے میں ڈوہا ہوا تھا۔

نورافز ا کے کوارٹر کے سوایاتی سب کوارٹرز ویران اورا ندجرے بڑے تھا۔

وہ دیے پاؤل اپنے ہی ہیروں کی آ ہٹ سے بہتی ٹورافزا کے کوارٹر کے پاس آئی تھی۔ درواز سے کے باہر سے اس نے جمال کو آ ہند ہے آ واز دی تھی۔ ٹورافزا بیٹیٹا اسمی بھی گھر کے اندر ہی تھی۔ کمرے میں صرف جمال تھا۔ غالبًا سردی کی شدت بیسا ضافے کی وجہ سے وہ اب اپنے کوارٹر بیس چار یا کی پر بیٹھ کر پڑھائی کرر ہاتھا۔ جمال نے درواز سے کوشم واکر کے ٹوف زو دی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

http://www.paksociety.com

269/311

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

" مجھے ایک کاغذ اور پین پنسل کچے بھی وے دوا جلدی ہے۔ پیز۔" وہ اشعر حسین کی بیوی اس کے نام خط لکھنے کے لیے اس کے گھر

ك ايك طارة م لزك س كا غذا ورهم منت بحرب ليح شر ما تك ري تحي -

جمال کچھ کے بغیر پلٹا'اس نے جاریا کی پرے اپنی کیک کالی اٹھ کی۔اس کے درمیان کے کی صفحے بچاڑے اور وہیں پڑا اپنا پلین

، شی یا۔ ایک سیکنڈیش اس نے دونوں چیزیں خوف زوہ اندازیش اس کے حوالے کردی تغییں۔اب جال کی طرح اس نے بھی ادھرادھرید دیکھ

کراهمیٹان کیاتھا کہاہے کاغذا ورقلم لیتے تھی نے دیکھ تونییں ہے۔

"' یہ یات کی کوئٹی بتانامت بھال' '' سرگوشی نما آ داز میں اتنی نبیہ لیجے میں یہ بات کہتے وہ قوراً دیاں ہے بلٹی تھی۔ کسی اور جکہ بیٹینے

کے بچائے وہ دویارہ اسی سیرمی پر پہیے کی طرح آئے کر بیٹے گئے تھی۔اس کے بے ہررات اہر مکان بند کر دینے کے بعدا ندر بہت مظمئن پیٹی وہ مورت اس وقت اے دیکی تو نبیس رہی تھی گر کی وقت اٹھ کر دیکی تو سکتی تھی۔ وہ چگہ بدر کرا ہے شک کا موقع نبیس دینا جا ہتی تھی۔ کا غذ گو دہیں

ر کھاکرا ہے اپنی جا دریش چھپے کرا درا پٹا جرہ گھنٹے پر رکھ کرا ہے جیسے وہ گھنٹے پر سرر کھے رور تی ہے۔ وہ بہت جیسپ کرا در ڈرکرا ہے شو ہر کو یوں

خطاکھ رہائ تھی جیسے کوئی چوری کررہی مو جیسے کوئی بہت بواجرم کررہی جواور پکڑے جانے پرسزا لینے کا خوف داس گیرجو۔ تن احتیاط کے با وجود اے گھڑی گھڑی بھی لگ رہاتھ جیسے وہ تورت اے کہیں شاکہیں ہے مید کرتا دیکھ رہی ہے وہ ہرا تھے سیکنڈ سرا تھ کر اوھر اوھر خوفزوہ

نظرول سے دیکے رہی تھی۔اے اپنا آپ اس ونت کسی جاسوی ناول کے اس کر دار کے جیسا نگ رہا تھ موت جس کے سر پرمنڈل رہی ہو، جس کا قاتل اس تک سی مجی معے بھی جانے والا ہو۔ اس کے ہتھ بری طرح کانے رہے تھے۔ کا بھی انگلیوں ٹل کھم بہت چھیا کر پکڑے

روتے ہوئے وہ پتائیس کیا لکھر ہی تھی۔ جو جو پھھاس کے ول میں آ رہاتھ لکھے جاری تھی۔اس کے پاس لفظ سنوار نے اور مضمون ترتیب دینے کا واقت ٹیس تھا۔ اس نے اپنا سرچونکہ تھنتوں پر کا غذوں کو چھیانے کے لیے رکھ رکھا تھا" اس لیے اس کے آتھوں سے گرنے والے آنسو

با وجود ہزرا احتیاط کے گاغذ پر گررہے تھے۔ پین کی سے دروشنائی جگہ چگہ ہے پھیل رہی تھی۔ وہ ٹوف ژدہ ، ورد کھ میں ایک ہی وفت میں جتلا

تقى دخوف اس بات كاكركيل وه مورت اب خو كلية و كيدند الداورد كفاس بات كاكدزندگي شي آن وه اس مقام يرآ كركمزي بوگل ب كد

اے اسپیٹ محبوب شوہرے مخاطب ہونے کے لیے، اس تک اپنی بات کانی نے کے لیے ایک خط کا سب رالیما را رہا ہے۔ بغیر کی گناہ کے، بغیر

محى قصور كاست إلى صفائيال دينى بارتى إلى وومظلوم بواس كسائحة أن بدارين ظلم مواج اوراست قودينى اسيخ آب كوب كناه بھی ٹابت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپنے پر بکھے ہوئے کی وہ آیک بات جونجائے وہ کتنے ٹوب صورت انداز پی اسپنے شوہرکو بتانا جا ہتی تھی' آج ا بیک کا غذ پر لکستا پڑری ہے۔ وہ کا فذجو پائیس اس تک بھی یا نے گا کہنس۔اس کی آتھوں ے متواثر کرے آ نسوان کی بینائی کا راستہ

روک رہے تھے۔ وہ جولکے ری تھی ،اے صاف نظر نیس آر ہاتھ۔خوف ہے کا نہتی انگلیوں کے سبب تھم پراس کی گرفت مضبوط نہیں تھی باللم اس کے ہاتھ سے گھڑی گھڑی بھسل رہا تھا۔اس کی تکھائی بہت خراب اور شیڑھی میڑھی مور ہی تھی۔اس نیڑھی میڑھی اور بہت تراب تکھائی کواس ے اُ نسوسیا بی پھیلا کر مزید بدلما بنار ہے تھے۔ وہ ابھی بہت کچھ لکھنا جا ہتی تقی۔ جمال کے دینے کا غذبھی ابھی بیچے ہوئے تھے، تکر واثت نہیں

http://www.paksociety.com

270/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

بچاہواتھا۔اس کی کاا کی پر بندھی گھڑی تونج کردومن بجارہی تھی۔اس نے ایک بار پھر توف زوہ نگاہوں ےاوھراوھرو یک تفا پھرا ہے خط کھے کا لیے کے ان کا غذول کو بڑی مرعت ہے ایک سکیٹ کے اندر تبد کیا تھا۔ کا لیے کے درمیانی صفحات میں سے بھاڑے آ لیس میں جڑے ہوئے

جود وصفحاس کے پاس ابھی باتی بیچے موسے تھے۔اس نے ان کا غذول کوٹو لڈکر کے انٹیس ایک لقائے جیسی شکل دی تھی۔ کا بہتے ہاتھوں سے

تھا کھے کا غذا ہے بنائے اس لفافے میں رکھے تھے۔ وہ اس تعد کو کہاں رکھے کے وے جو بدخط بحد علت اشھر تک پینی جائے۔ تط لکھ لیا تھا

اور پڑھی بٹاتھا کہ گھرے یا برہٹھی موکروہ اے آخرالی کون می جگہ چھیائے جہاں پے فرید وحسین کی نگاہوں ہے چھیار ہےاورا شعر تک پڑھ جائے ، بالک ای طرح جیسے چندمنٹ پہلے تطالکھٹ شروع کردیا تھ اور پینیل جانتی تھی کہ خط جیں لکھے گی کیا۔ اگر واقعی فریدہ حسین نے اے گھر

ے لکال دیا تو وہ جائے گی کہیں، مطیش اپنے شوہر کوکون کی چیکہ بنائے گے۔ جہاں وہ اے گھریر موجود نہ یا کر ڈھونڈ تا ہوا آ جائے۔اس یورے شہر بیں کیے واس پورے ملک میں کیا۔ اس بوری دنیا میں اس ایک گھر سے سوداس کا کوئی گھرٹییں تھے۔کوئی شھکا زشین تھاء اس ایک مخض

اشعر حسین کے سواءس بودی و نیا ہیں اس کا کوئی رشتہ نیس تھا ،کوئی ا بنا تیس تھا۔ مال کے مرنے برٹیس مامول کے مرنے برٹیس تکرآج اسپے شو ہر کے موجود ہوتے وہ خود کو بھری و نیے میں بالکل تنباء بے بس،ورا کیلا پارای تقی۔ جوخوفناک کی اس کا وجدان اے دکھار ہاتھ، جوتی مت وہ عورت اس برتوز نے کا اعلان کررہی تھی وہ اب بھی اس سے فتا جانے کی دوعہ کیں ما تک رہی تھی۔

وہ اب بھی اشعر کی واپسی کی منتقر بھی۔ وہ واٹیس آ جائے گا' وہ اے اس مورت کے قلم ہے بیالے گالیکن اگر دو آئے رات کھر واپس مبيل آيداكرواقع اسعورت في ال محريد يوبرلكال ويالوه كهال جائك "كيدجائك اوراي شوبرك مام بنايد درجواس عورت

کے گفڑے ہرجموٹ کے جواب بٹس اس کی ہے گنائل کا واحد ثبوت ہوگا۔ا سے کس کوسوتہا کرجائے گی مس پر بھروسر کرے گی۔ جن ل؟ ليكن اس كے ياس اب وقت بهت كم ہے۔ گھڑى أو بجكر 7 يجار ای تھی۔ آتھ منٹ میں وہ سرونٹ كوارٹر تک جاكر و بال

جس سے بات کرے اے خط چکا اکر پھروہاں سے بہال تک واپس شاہد ٹیس آ کتی تھی، اگر آ بھی باتی تو اس بیس بہت رسک تھا۔اللہ

میرے سے کوئی راہ کھول دے، مجھے کوئی راستہ مجھادے، میں بیاضد سے دوں ، کہال رکھوں کد بیاشعر تک ضرور پیٹی جائے ۔ قریدہ حسین نے

تم جلد بازی ٹی ٹیل بڑی منصوبہ بندی اور تن م پہلوؤں کا جامز و لینے کے بند آج کے دن کے تمام واقعات پاران کئے تنے والی جو پکھ کر ر ای تھی ، جو پچھ ہور ہا تھ اور جو ہونے والا تھا وہ سب اس کے اس سوے سچھ منصوب کا حصد تھا۔ اس شاطر عورت کی فرید و مسین کی شیط فی

ج الول سے بچنااس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ بیا ہی تھی کہ اگر وہ یہاں سے نکال دی جائے تو اس عورت کوالی من جائی اپنی سویق کوئی تھٹیا کیاٹی اشعر کے سامنے تھڑنے کا موقع ندل سکے۔وہ عورت کن پہتیوں تک اٹرسکتی تھی اس میں اب کیا شک کیا ابہام باتی رہ گیا تھا' اے نووگھرے تکال کروہ اشعرے بیاتک کہ عتی تھی کرخرو معنرے ساتھ گھرے بھاگ تی ہے۔ جواسے یہ کہ عتی ہے کہ وہ پوری زندگی

ا ہے بیچے کو اشعر کا بچہ تابت ٹیس کر سکے گی وہ مورت مزید کیا مجھوٹیں کرسکتی مٹیس کیہ سکتی۔اے اس مورت کے مزید کس نایا ک اور غذیظ متعوب کامیاب تبین موقے دینا تھا۔ گھڑی ٹونٹے کرگیارہ منٹ بجارتی تھی اوراس کی مجھ میں بیٹیس آر ہاتھ کدوہ اینے اس خط کو کہاں رکھے

http://www.paksociety.com

271 / 311

يأك موسا كَنْ ڈاٹ كام سے وے۔وہ سٹری یرے بے بیٹن کے عالم میں اٹھی تھی اے کھڑ کی کے پاس کسی کی جھلک می نظر آئی تھی۔ شاید کوئی اے جھا تک کر گیا تھا ا

اے اید لگا تھا جیسے وہ تورا فراتھی۔

وہ دیوانہ دار کھڑ کی طرف آئی تھی۔اے آتا دیکھ کرنور افزا جلدی ہے کھڑکی کا پر دہ کھیٹینے گئی تھی۔کھڑ کی بندتھی۔اس نے فورآ

سدائيد مك كمزى ميني كرتموزى ي كول-

''لورا فنزا! پلیز میری بات من لو۔ میرا بیر نمط میرا بی خط اگر تنہاری مالکن مجھے پہال ہے ٹکال دے تو اشعر کودے دینا۔ پلیتر دیکھیو

مير أن ياس ولت بهت كم ب-"

هيم سفر

الورافزا كفرك كے ياس سے شخائي تھے۔ ويبت ريو دوڙري بوئي لگ رائي تھي۔" نورافزاا ياد ہے تھين ڀين جرل كي يؤها كي کے لیے،شعر کے علاوہ الگ ہے بھی بینے و یا کرتی تھی۔ یا در ہے بھی تہاری طبیعت فراب ہو تی تو تھہیں کچن ہے ہنا کر پس خود کا م کراہی کرتی تھی۔ یا در ہے بمی حبیں چیوں کی ضرورت ہوتی تو میں فورا دے ؛ یا کرتی تھی۔ یا دہے تم کہنی تھیں میں بہت رم دل کہ بھوں میری جیسی مالکن

الله يريكي ويكون ويكون -" اس نے رویتے ہوئے اپنی طار مدسے التجا کی تھی۔ زندگی بیس مہیلی بارکسی ہیرہ پنی کسی شکل کا احسان جمّانے کی کم غرف ترین حرکمت

کی تھی۔اپنے احسان کا صلہ ما نگا تھا۔اسک کم ظرفی کی ہات کرتے لورا فزاے تو کیا اے خودائے آپ تک سے بہت شرم آ کی تھی۔ مگروہ کیا کرتیءاے نورا فزا ہ کواپی بات سننے کے لیے روکنے کا اور کوئی طریقہ بھیر میں نہیں آ رہ تھا۔ وواپی مالکن ہے۔ اتنی زیادہ ٹا غساتھی کہ خرو

احمان سے تو کیا اس کے سائے تک سے دور بھا گ جاتا جا ہتی تھی۔ وہ کھڑ کی مے ساتھ لگ کر کھڑ کھی ، اس کی ساعتیں ا شرائی ہو کی تعین اور اے لگ رہاتھا جیسے لہ وَنَّ کے بند دروازے کے اس یارکوئی سٹرھیاں اتر رہے۔'' ٹورافزا واپلیز دیکھو پھرے یاس شاہد وقت تہیں ہے۔''

وہ شدید خوف ادر پریشانی سے چمراس سے منت محرے سہے میں یولی تھی۔ لور افزا ہے گھبرا کراکیے انظر ناؤی کے بعد دروازے میراور پھراس

یرڈ الی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ ہے وہ لغافہ بہت تیزی سے سالیا تھا۔ بہت بڑی کی جا درجودہ بمیشہاو ڈسے رہی تھی اس کے اندر ہاتھ ڈال کراس نے طاف السینظ کریبان میں ڈال لیا تھا ورس تھ ہی بوکھا ہے جو سے انداز میں فوراً کھڑ کی پر پروہ تھیٹی ویا تھا۔ يندېرو سه کاس يار، ندر کااپ کوئی منظرات تظرمين آرې تفاسات اندرسته کسي که قدمول کي آواز شا کی و په د بې تخي جوش پيد

حقیقت تھی اس کا واہم تھی محربیة وازاے بری طرح ذر، رہی تھی کے طرح آج کی بیرات فیرعت سے گز و جائے کل مجمع ان شاءاللہ اشعر كمرواليس آجائے كالے كل مج تك إن شاء الله وواس صدے كى حالت سے يا برنكل آئے گا۔ وہ منفرجس طرح اس كى ول نے اس كے

س منے چیش کیا 'اس سے بےشک وہ بہت زیادہ فم وغصے کا شکار ہوا ہوگا گراس کے متعلق وہ کوئی غدہ بات مجھی تبیں سویے گا۔ ابھی جس صدمے جس فعے کی حالت میں وہ ہے کل جب اس ہے ہا ہر لکتے گا شعندے دل اور دیاغ ہے تمام حانات کا دویاروے جا اُز ہ لے گا تو سب سے پہلے

مجی سوے گا کداس کی خرد تن فیچ کوئی حرکت بھی کری تیس سکتی۔ وہ منظر جس طرح اس کی مال نے اس کے سامنے بیش کیا اس سے بے شک http://www.paksociety.com 272/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

وه بهت زیاده غُم و ضے کا شکار ہوا ہوگا۔ تکراس کے متعلق دوکو کی غلط بات بھی نہیں سو ہے گا۔ بس آئ کی رات گزرج ہے ،کل کی مجع اس کی اس

م کر کی جارد بواری کے اندر بخیریت آ جائے ،بس پھرسب کے تھیک جوج نے گا۔اس نے اپنے چینے لکڑی کا درواز و کھلنے کی آ واز سی تھی۔اس کا ول اندرای اندرؤ و با تفاراس کے بورے جسم پررعشدها ری ہوگیا تھا۔ وہ سخت ترین سروی میں بوری کی بوری پیستوں میں نہا گئی تھی۔مر

ے یا دَاں تک بری طرح کا نیک ووسیر می سے اٹھ گئ تی۔ وہ کہاں جائے ، کہاں جا کر چھے جہاں اس مُفالم عورت سے وہ فود کو بجائے۔

'' اشعراتم کبال ہو۔ بچالو بچھےاس عورت ہے۔ بیعورت نہیں نا کن ہے۔ جومیری بتمہاری اور ہارے پئے کی ہم تیٹوں کی ڈنڈ کیوں کوڈس

بینا جا بتی ہے۔' اس نے اشعرکوول کی تن م ترشدتوں کے ساتھ لکا دا تھا۔ اس نے اپنا تنا ہوا سرتھما کر گیٹ کی طرف دیکھا، شابیدا شعرآ کی بو، ثابيداشهراً گيابو\_

''میرادیا ایک محننہ پورا ہو گیا ہے خردا حسان ۔'' اس مار دہ عورت، ہے چیچے گھر کا دہ مرکزی درداز ہیند کر کے دروازے ہے بہر

لکل آ ٹی تئی۔ دونوں زینے امر کر دواس کے بالکل مقابل کھڑ کی تھی۔ ' پہلوا ہے رائے کا کرا میڈ جہاں جونا جا بھی بوچل جاؤ اور میہ جیک۔ اے اپٹائن مبرمجھویا اٹنا عرصہ جومیرے بیٹے کے ساتھ رہی ہواس خدمت کا معا دضد کیکن اس میں اتنی رقم تکھی ہے جوتم نے سینے وال ہاپ

کے گھر کبھی خواب میں بھی ٹبیس دیکھی ہوگے۔''اس عورت نے بڑار بڑار کے چندلوث اورایک چیک اس کے منہ پر مارا تھا۔

''اب خودیہاں سے جانا پیند کروگ یا میں نورغان کوآ واز دول '' کوئی لیک' کوئی مخیائش اس کے لیجے میں نہیں تھی پھڑبھی وہ اس ے رقم کی بھیک الگ رہی تھی۔

و ممی اایب مت کریں۔ خدا کے لیے مجھے بیاں سے مت نکالیں۔ بی بیبال سے کہاں جاؤں گی۔" اس وقت اس فلالم عورت

ے رحم کی بھیک و سیکنے کے سوااس کے پاس خودکو بچانے کا اورکوئی راسترٹیس تھا۔ ووزاروقط ررویتے اس سے رحم کی التج کررہی تھی۔ '' سرف کیک بار شعرکودالیس آجائے دیں۔ وہ آ کراگرکہیں گے کہٹس یہ رہے چل جاؤں تو آپ ہے وعدہ کرتی ہول پہار

ے فوراچی جاؤں گا۔'' " تشجر وارجوا پی ٹایاک زبان ہے میرے بیٹے کا نام لیا و وقو کتا ہے تنہاری شکل پر۔ وہ یہاں ہوتا کو جو میں کررہی ہون " وہ بھی

سمرر ما بهوتا۔ ایک آوار دا برچکن بیوی کوکوئی مردا ہے گھر پین قبیل بساتا۔ تورخان۔ " ا است نفرت مجرے مجے میں جواب وسیتے اس نے ساتھ ہی چوکیدا رکوز ورسے آ واڑ دی تھی۔ چوکیداراس کے آ واڑ وسیتے ہی اپنی جگھ

ے اٹھ کر تیز چالاس الرف آنے لگاتھا۔

' دمی صرف آج کی رات صرف آج کی رات مجھے پہال رہنے دیں۔ اپنی بہو کچھ کرنیس اسٹے ہیٹے کی تادی کچھ کرنیس صرف انسانیت كنات\_ش اتى رات كوكهال جاؤل كى ـ"

هيم سفر

وہ بری طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چوکیدا رکواس طرف آتا دیکھے رائ تھی واس کی حالت ایک ہورای تھی جیسے پیانی کی سزا

273/311

http://www.paksociety.com

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

یا بینے والے کسی مجرم کو تختہ داریر لے جا یا جار ہا ہو۔ اوروہ زندگی کی طلب میں موت سے بھاگ جانے کی آخری کوشش کررہا ہو۔ اس حورت کے سفاک اور تک لم چیرے کی حاموثی کہدر ہی تھی۔ حیری طرف سے تم جہتم میں جاؤ۔ ایک رات کیا اسل حمیس بہاں

مزيدايك منت زيل ريخ دول كي ..

" ' نورخان الے گھرے و ہرنگالتا ہے۔ اگر زبان سے کہا ہ ن لیٹی ہے تو ٹھیک ہے ٹہیں تواسے ہاتھ پکڑ کر گیٹ ہے وہرنگالتا ہے۔''

چوکیداران کاهم مانتان کی طرف بوها تعار

عمی ۔ صرف آج دات مجھے پہال دینے دیں' صرف آج کی دات۔ عمل میں ہوتے تی چکی جاؤں گی۔'' جوکیوادے آ پتا ہاتھ

چیزانے کی کوشش کرتے وہ روتے ہوئے گز گزار ہی تھی۔

محصابية كريش ربخ ويربي اتى رات كوكهار جاؤل كى " می صرف آج کی دات می صرف آج کی رات

۔ صرف آئ کی رات کی مہدت دے دیر می آپ کو ماموں کا داسطہ ہے آپ کوآپ کے بچرل کا داسطہ ہے آپ کو انشد کا واسطہ

چوکیداراے باتھ پکڑ کر کھیتیتا ہوا گیٹ کی طرف لے جار ہا تھا اور وہ پوری ھافتٹ مسرف کرکے اپنا ہاتھ چیٹرانے کی کوشش کر تی

مکردن موڑ کرمسلسل اس عورت ہے التجا کیں کررہ کی تھی ۔ اس کی کوئی التجا اس کے کا نوں تک نبیس کافٹی رہی تھی۔ وہ عورت کسی سلطنت کی خالم اورمغرور ملک کی طرف این غلام کواین تھی کی تغیل ہیں این مجرم کو ملک بدری کی سزادیاد کیوری تھی ۔ چو کیداراے تعینجا ہوا گیٹ تک نے

آیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کرون موڑ موڑ کر''ممی صرف آئ کی رات' کیارے چلی جارتی تھی۔اسے لیے چوڑے تو می الجد چاکیدار نے ایک سکنڈے بھی کم وقت میں اس کی تمام تر عواحمت کے یا دجوواے گیٹ سے باہرو تھیں دیا تھا، چونکدو وخود کو باہر نکالے جائے ہے ہی نے کے ليے شديدترين مزاحت اپنے جم كى تمام تر حانت استعال كرے كردى تھى جواس ليے چوڑے توكى مرد كے آگے باقى اور چوشى جيسا معاهد

ت بگراہیے جم کی اس طاقت کے استعال کے دور س جب اے بہر دھکیلا کیا تو دوخود کوسنجاں ٹیس یا کی تھی۔ وہ او تدھے مندگیٹ سے

با ہرز جن پر گریزی تھی۔ سے یہ ہرنکا لئے کے ساتھ ہی ایک زورواروحاکے کے ساتھ گیٹ واپس بند کرلیا گیا تھا۔ گیٹ کے اندر سے وہ تو ث اوروہ چیک کی نے باہراس کی طرف پھیکا تھا۔ تیز ہواؤں بل وہ تمام چزیں اس کے گردادهرادهر بھری تھیں۔ایک نوٹ ہوا کے زور سے

اس کام کے ساتھ ہی اندر گھر کی ترم بتیاں جھادی گئے تھیں۔وروازے کیٹ برچیز بند ہوئے اور لاک ہونے کی آوازی آرہی

الجيلنا بكدوورجا كراتمار

هيم سفر

تھیں۔ایک منٹ کے بعدا ب اندرے کوئی بھی آ وازٹیس آ رہی تھی۔اپٹی چوٹو ل کوقرا موٹل کیے بونٹ پر سے بہتا خون صاف کیے بغیروہ ز مین پر سے انفی تھی۔ ایکلے بیل وہ زور زورے اپنے گھر کی جینیل بیجار ہی تھی۔ اپنے گھر کا گیٹ پربیٹ رہی تھی۔

http://www.paksociety.com

''ممی سرف آج کی رات مجھا ہے گھر میں پناہ وے وین صرف آج کی رات۔ میں رات کے وقت کہال جاؤل گی۔

صرف آج کی رات کی۔ آپ ہے وعدہ کرتی ہوں' اشعرکی زندگی ہے بھیشہ کے لیے لکل جاؤں گی۔ می صرف آج رات جھے اپٹے گھریش پناہ دیں۔ائدرمت آئے دیں۔ بیں باہروییں سٹر صول پر بیٹی رہول کی بینے ہی سی ہوگی' یہاں ہے فوراً چلی جاؤں گی۔ می سرف آج

وہ بیٹیں کیے جارہے تھی' وہ گیٹ پیٹے جارہی تھی۔وہ روتے ہوئے اس عورت کو '' وازیس دیے جارہی تھی جوال محل نم 'گھر کے اندر بہت دورا ہے جس آ رام دہ کمرے شرکیٹی ہوگی وہاں تک تواس کر درلزی کی کوئی التجاس کے کانوں تک کافی میکٹی میں رہی ہوگی۔وہ میث

پٹتے پٹتے تھک کی تھی ، وہ فریاد کرتے کرتے نڈ ھاں ہوگئ تھی ،اب وہ صرف کیٹ پر گئی تمر م ٹینسی بیلوں کو یکے بعد و نگرے دہائے چیل جارہ تک تھی۔ا پٹی ان بیول کی آ واز اے گیٹ تک سنائی وے رہی تھی۔ گر گھر کے اندرکسی کو سنائی تئیں دے رہی تھی۔ گراس کی پیار بننے والا بیہاں کو آپٹیل تھا واس کی فریاد سننے وال یہاں کوئی ٹیل تھا تر دا حسان پر اس کے اپنے گھر کے دروازے بتد ہو پچکے تھے۔اس کا شوہر پتائیل دیمیا

کے کس جھے میں رو پوش ہوا جیٹا تھا۔ وہ تنہا لڑک ہے امان و ہے سا تبان کھلے آس ان کے بیٹیے کھڑی تھی۔ اسے گیٹ بیٹیتے ، بیٹیل کرتے اوراس

عودت کوآ وازیں دیتے نبائے گئی مدت گز رگئی تھی۔اس کے جسم کے اندرجت ، طالت سب نتم ہوگئی تھی ، وہ گیٹ کے سامنے زشن پر بیٹو گئی تھی۔سٹرک پوری سنسان تھی، اند حیرے پیل ڈونی ہوئی تھی۔ بیشہر کی وہ سب ہے زیادہ پوش لوکیلیٹی تھی جہاں دن کے وقت بھی لوگوں کے گھرول کے باہراورمڑک ہیں، نا ٹار ہا کرتا تھا۔ اس کل ٹما گھر بی کاطرح پہال کے باقی تمام گھریتے، جن کی دیواریں اتنی او کچی ا دراتی سنگ یا خ تھیں کہ باہر ہوئے والے کسی واقعہ کی اطلاع اندر آ رام وہ کمروں میں بند ہوگوں کو ہوٹیس سکتی تھی ۔ بیدہ وعلی قداتھ جہاں پڑوس میں موست

موجائے تو ير وي كودنول اس موت كى خبرتك نبيل موبالي تقى - با قاعده شركت كى دعوت دى جائے تو تد فين اور سوئم شل شركت كر ليتے تھے -ا بیے میں ان او نیجے او نیجے ، بڑے بڑے محلول کے اندرسز ک پرجیلمی کی لڑی کی گنز ورآ وا ذکہا ں پکنجی ہوگی۔اس سردرات شہر کے اس مبتلے

ترین د بائٹی علاقے کی برمزک کیارہ بیج اس طرح سندن ورومران پڑئ تھی جیسے وسی دات گرد بھی ہو۔اسے کیٹ کے باہر بیٹھے کیارہ نگ چے تھے۔اے اس فورت کے دل میں وقم جا گئے کی امید کرتے گیا رہ نٹا چکے تھے۔اے اشعر کا انظار کرتے گیا رہ نٹا چکے تھے۔

\* دهمچیں خود پر بھروسدنہ ہو یکر جھے میری خرد پر اپورا بھروسدہے۔" کہاں تھاوہ اس پر پورا بھروسہ کرنے والما آ گرد کیمھے اس کی خرو کے ساتھ کیا ہور ماہ یہ کیسے اس کی ستی مٹائی جا رہی ہے، فٹائی جا رہی ہے، است زندہ در گورکیا جا رہا ہے۔ اس کی نظریں گیٹ سے زیادہ

سڑک پر بی تھیں۔ ابھی ایک گاڑی اس سڑک پرآ ہے گی ، ابھی ، یک گاڑی اس گیٹ کے باہرآ کردکے گی ، ابھی ایک تحفی اس گاڑی سے باہر ا ترے گا ایسی ایک مخفس اس کے باس آ کراہے پٹی و نہوں میں چھیا لے گا۔ "میرے ہوئے تم بھی تھائیس ہو قرد۔" ہوا کے سرو تھیزے

اس کے جسم ہے آ کر تکرار ہے تھے۔ خالی ہاتھ اور خالی واس وہ کھنے آسان کے یتیجا اس کھر کے گیٹ کے باہرز میں پہنٹی رہی ۔سنزک پر ہے آ نے والی اس کیک گاڑی کا انظار کرتی وہ گیٹ کے ہا بر بیٹی رہی ، وہ زمین پر بیٹی رہی ، اس گرے خود کو قریب سے قریب زر کھنے کے بیے

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

و داس بلند ایمنی گیٹ سے نیک نگا کرمیٹی رہی جواس پر بند تھ ،جس میں اس کا دا خلیشتم کردیا تھا۔ شابیداس ظالم عورے کواس تنبہ ،جوال از کی

برترس آجائے،شاید بہت غیرت منداس کے شوہرتک اس کی کوئی فریا دین جائے جائے۔ بہت غیرت مندتھ اس کا شوہر، وہ زوی کوکس غیرمرو کے

س تھ تنہا اس کے گھریر دیکے کر فیصے سے پاگل اوگیا تھا۔ اس کی فیرت اور عزت پر بخت چوٹ گئی تھی۔ اس کی او جوان اور خوب صورت بوی آ دھی دات کے دقت سڑک پر ہے یہ رویدوگا رہائکل تھ جھی تھی۔اپتے گھرے نکاں دی گئی تھی ،جس کا در جا ہے آ کراس تھ لڑگی کے ساتھ

جوچ ہے کر جائے ،اس کی عزت کو پال کر جائے ،اس بات ہے اس فیرت مندانسان کوکوئی تکلیف نیس کا ٹی رائ تھی ۔ فیرت کے بیم عنی دمغیوم

وه زيقى ين ميلي يارجان ري كي ـ کری بارہ سے اوپر بڑھ چک تھی۔ ورکٹری میں آئے بڑھتا ہر گلاسکینڈا سے بیٹار ہاتھا کہ اس کا بہاں پیٹے رہتا ہے سود ہے۔

س کا غیرت مندشو ہراس مصیبت کی گھڑئی بیس اس کی عزت بیجائے ،اسے تحفظ دینے اس کے پائن نیس آئے واردا ۔ا بی عزت بیما کرکسی محفوظ

میت تک اے خود بڑتا ہوگا۔ جو محمیض بھی اس کے دامن پراڑ ائی گئیں، جودائ بھی اس کے کردار پرنگائے سے پراہمی تک اس کی عزت معامت ہے، گریبہاں آ دھی رات کے دفت مڑک پرتھیا بیٹھے بدکڑت عزید کنتی دیرسمامت رہ یائے گی۔ جب عز تول کے ٹی فلاتحفظ دیٹا بھول

جائے ہیں تب کر ورعور توں کوا ہی عصمتوں کی تفاظت کے میے خود ہی ہمت کرنی پراتی ہے۔ اس سردترین رات ہی شا بدسردی ہی کے سبب اس کے آنسوجم بچے تھے، برف بن بچے تھے، وہ روتے روتے تھک چکھی۔اس کے کزورجسم بھی مزید آنسو بہانے کی سکت نہیں تھی۔وہ

کیٹ کے باس سے زشن پرے اٹھی تھی اسے بہت زورے چکرآ یا تھا۔خود کو گرنے سے بچانے کے بیے اس نے اس آہٹی گیٹ ہی کاسہ را ب

تضاراس نے سر مفاکراس عالی شان محل کی طرف دیکھا تھا۔ جے وہ اپنا گھر کہا کرتی تھی۔ دہ محل اس کے قدیبے بہت او نیو آس کے بلند تھا، اس کل کی بلندی آسان کوچھورای تھی۔ اس کل میں رہنے والے بہت اعلاعظے۔ بہت خاص تھے اور خرو احسان زمین پر پڑا ایک حقیر زر وزمین

پررینگٹا ایک معمولی کیژا تفار اس او نیچ کل میں رہنے وال ایک شخص تھا، جو پتانہیں اس سے کیا کیا گہا تھا، اس کی کی باتوں کو تھے ہان کروہ خود کواس کل کی ملکہ بھی بیٹی تھی۔ والمان اپنی اوقات بھولنے گئے تواے اس کی اوقات اس طرح بادد ارد پی جا ہے ۔' دحمہیں پتا ہے خرد! تم

میرے کے تق خاص ہو، کتی اہم ہو۔ بھی خودکوک سے کم مت بھٹا۔ اگرتم نے بھی خودکوکی کے مقالیا میں کم مجھا تو بھے کے کا کدشا يدمير کی محبت میں کوئی کی روگی ہے۔' کی تو روگی تھی ،حبت میں نہیں سے اس کی حقیقت واس کی حیثیت سمجھانے میں خوابوں کی ونیا میں رہنے والی و و

لڑ کی کتی مشکلوں سے جا کر کہیں آج مجھ یائی تھی اپنی حقیقت، اپنی حیثیت واپنی اصلیت ۔خرداحیان اس او مینچ کل میں رسبنے والے بہت او نچے لوگوں سے بہت كم تر بہت معمولى واشعر حسين كے بيرول كى خاك ، دو كمرول كے كوارٹرے الحدكر آئى كم حيثيت لاكى ، الى حيثيت سمجھائے جانے کے بعدائل بہت بڑے انسان کے گھر سے ذکتیں اور رسو، ئیاں جمراہ لیے رخصت جور تک تھی۔اس او نے محل کے سامنے سے

اس فے اپنے قدم اف اے تھے۔

السیس تم سے بہت محبت کرتا ہوں فردا تم سے الچھی لاکی میں نے اپنی پوری زعدگی میں تہیں دیکھی۔ "اس سے قدم ایستے ایسے

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

ل بل ك يا رك تقد" اكرونياكي تنام لا يون بن س بي جهائية ياكس ايك لاك كانتاب كانت مانا فو بيراا حماب سرف تم دونس، صرف تم ۔'' ان کل پرنفریں جائے اس نے اپنے قدم پھرا تھ گئے ۔''

\* دهمهیں اللہ نے خاص میرے لیے تخلیل کیا ہے۔ بیاتی خالص ، اتن تجی » اتنی سر دواور نا یاب از کی صرف میری ہے، صرف اور

مرف میری کا محص فخر موتا ہے تمہاری محبت پر اتمہارے ساتھ پر بتہاری ہم دائل پر بتہارا ہم سنر ہونے پر۔'

ہم ستر ؟ اس کل پر ہے تظریں ہٹا کراس نے ؟ ہستہ آ ہستہ چلنا شروع کر دیا تقا۔ و واس سڑک پرتھی چل ری تھی۔ اس کی ہم ستری پر

لخر کرنے و سائس کا ہم سفر ذانوں اور رسوا تیوں کے اس سفر میں اس کے ساتھ کہیں پر بھی نیس تھا۔اس نے بیہ سفر اپنے جم سفر کے بغیر یا لکل تنجیا

ھے کرنا شروع کیا تھا۔وہ قالی ہاتھ اس گھریش آئی تھی۔وہ خالی ہاتھ اس گھرے جا رہی تھی۔ زیٹن اور آس ان کے تھے خروا حسان کے لیے

کہیں کوئی بناہ گاہ گٹل دہی تھی۔وہ چھ سڑک پر مرجھائے چل رہی تھی۔اس کی آسکھوں سے آ شوٹین گردہے تھے۔اس سروموس میں ذانوں

اوررسوائیوں کی انہ پر پہنچ کراس کی آ تھوں ہے آنسوؤں نے گرنے سے اٹکار کردیا تھا، اس کی آ تکسین ٹیس رور ہی تھیں، اس کا دل رور ہا تھا،خون کے آنسورور ہو تھا۔ اپنے کردار پراستے شرمناک داغ لے کراب وہ دنیا کے کس کوئے میں جائے ، کہاں پناہ ڈھونڈے، وہ بے

وصیانی پس چتی اس مزک پر سے ایک دوسری سنسان اور ویمان سزک پرمز گئی تقی ۔ وہاں بھی اند جیرا تھا، خاموثی تھی ،خوفناک سنا تا تھا۔ ابھی تک تو صرف عزت کا تماش لگا تھا تھرلگٹا تیں آج رات میرزت انہیں سرکوں ہیں ہے کی سڑک پر یا، ل ہوجائے گی۔ وات کی زندگی یا عزت

کی موت ، یاک وامن اور عزت دارهورتی کس چیز کا اسخاب کرتی ہیں۔ سائے سے بیزی تیز رفاری ہے ایک گا ڈی اس سڑک پرای طرف آ رہی تھی۔ وَست، رسوائی چہتیں اس زندگی سے بیرسب پھے یانے کے بعداب حریداس زندگی کا کیا کرناہے۔ بیدالنیں، بیرسوائیاں لے کر

اسے (تدولیس رہنا، سے بیزندگی ٹیس چاہتے،اسے موت چاہے،اسے زندگی ٹیس مرف موت چاہئے۔ ٹیس زندہ رہنا اسے اس دنیا یس ب و نیااس کے لیے نہیں گی۔ بیرہ نیا سرف اور سرف قریدہ حسین جیسے مکار اور سفاک لوگوں کے لیے ٹی ہے۔ خروہ حسان جیسے وقو ف موگول کو

لا ہمنے کا کوئی تن ہیں ہے۔ زندگی کی تمنایس پوری زندگی ، زندگی کے پیچھے ہوا گئے ہیں اور موت کی تمنا، موت کا فیعلہ صرف ایک لمعے کی بات ہوتی ہے، کہیں کسی کے چیچے اور کنانیں بڑتا، صرف ایک یارموت کی آئیموں سے آٹھیں لاٹی بڑتی ہیں ایک بل میں وہ سڑک کے

ایچوں ﷺ کھڑی تھی ، اندھیری سڑک پروہ کا ڈی اس سے قریب آری تھی۔ اس سے ، درگا ڈی سے ﷺ میں صرف ملیح بھر کا فاصدرہ کی تھا۔ اس ے اور موت کے ﷺ میں صرف ایک معے کا فاصدرہ کی تھا۔ جب اس کے بالک قریب ایک آ واز الجری۔

"الماا" كولى اس كا مريى ساا على يكارو بالقاء اس كاليد وجود ش ساسكولى آوازد سدر بالقاء

" ميراكي قصور ہے ، بالآپ مجھ بحى مارويں كى ؟ مجھے زيرہ رہنا ہے ما۔ مجھے آپ كى كودش آنا ہے، مجھے آپ كود كيمناہے، مجھے آ پ سے بی رکروانا ہے۔ چھے آپ کوو یکھنا ہے ماہ ، چھے آپ کے پاس آٹا ہے مام ۔ چھے مت ہ ریں ، ما۔'' و وایک جھکے سے سامنے سے بلنے کی کوشش میں سڑک پر جا کر گری تھی۔ ایک سیکٹٹر بھی در کرتی تو گاڑی اے کچلتی ہوئی گز رجاتی

http://www.paksociety.com

277/311

لمے بھر میں بٹنے کی کوشش کرتے وہ مزک کے گنارے پر جا کرگری تھی۔لھ بھر پہلے مزک کے بچوں نکا جس جگدوہ کھڑی تھی گاڑی اس جگہ پر ے تیزرفاری کے کزرتی بلی گائی

\* انهیں تنہاراکوئی قصورنیں ۔ بیل تہمیں تھی مرنے تہیں دوں گی۔ بیرانجی دل چا بتا ہے تم میری گودیس آ کا میں تنہیں اپنے ساتھ

ٹا کرخوب سارا پیر کروں۔ بیرانجی وں چا بتا ہے جہیں ویکھول جمہیں اپنی کود بیں ٹاؤں بتم پراپنی ساری چا بتیں واردول۔ مگر میرے بیج

حمین ایک بات بالکل کی بی ناؤل بدرنیا جس میں ابھی تم آئین موریب بری جگہ ہے۔ یدد نیا ایکی جگٹیل ہے میرے بیچے بدد میا رہے کے تابل چکے نیس ہے لیکن تم زندہ رہنا جاہے ہو، اس دنیا بیس آنا جاہے ہوتو بیس تہاری بیخو اہش ضرور بوری کروں گی، بیس تہمیں

مرئے خیل دوں گی۔ شرحبیں جمجی مرئے نیس دون کی۔'' وہ مزمک پرے کوئی ہوگئی تھی۔اس باراز کھزائے قدموں سے بین اوہ مضبوط قدموں سے زمین پر چل رہی تھی۔عورت کزور

ہو تکتی ہے بیوی ممزور ہو تکتی ہے بہن کمزور برائکتی ہے بیٹی کمزور ہو تکتی ہے میر ، ال بھی کمزور ٹیس مولّ ۔ جب بات ،س کے بیچ کی زندگی کی معائق کی آئے تو پھراس وقت ماں بھی ہمی کمز ورفیس موتی۔ایک گھنٹے ہے سر کوں پر بےست چکتی اس لڑکی کوام یک بی جیسے کی نے بوار سکر دیا تفاراس کے مروہ وجود بھی جیسے کی نے جان ڈیں دی تھی۔ اس کے مرے ہوئے سب اعصاب پھرے بیدار ہو گئے متھے وہ اب

ہے ست نہیں چل رہی تھی۔ان مڑکوں برکس بےروح جسم کی طرح مچرتااس نے اب ترک کرویا تھا۔وہ اب بین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔وہ بین روڈ پر بیٹنے گئے تھی۔ مین روڈ پران رہائٹی تھروں کے آ کے کی سڑک جیسی ویرانی نبیس تھی۔وہال سخت ترین تھنڈاور رات کا ایک نے جانے

کے باوجووٹر بیلک روال دوال تھا، دن کے وقتول جیسی مجم محمی شیل تھی۔ محرشر بیلک تھا۔اسے بیہاں سے کہاں جاتا ہے۔وور کشرر دیے مجلسی روکے باکسی بس میں بیٹے۔اے اس شہر کے اندر کس جگد پڑئیں اس شہرے باہراس دومرے شہریش جاناتھا جہاں ہے ایک سال پہلے وہ ایک

مرتى مولى مال محساته سى بزي شهرين آلى تقى رايك سار يهيله جب وه اس شهرين آلى تقى تؤون كاوتت تفا، وه ايك عاليث ن كاثرى من جیٹی تقی، اس گاڑی کوائل کے ماصول کا ہینڈ ہم سا بیٹا ڈر ئیوکرر ہاتھا، برابر وان گشست پراس سکے، صوب جیٹے تھے اور چکھے وہ اپنی ما س کے

ساتھ مہی کئی خوفر و وہیشی تھی ، یہاں آئے وقت کنے لوگ اس کے ساتھ تھا اور یہاں سے جانے وقت مذون کا وقت تھا و نہ کو کی تھی گاڑی حتی ندگوئی ساٹھ کھڑا تھ۔ فقد وہ تھی اوراس کی رسو نیاں تھیں۔ جولز کی ترندگی بھر جھی گھرے تنہ لکلی تبییل تھی۔ وات کے ایک ہیا لکل تنہا ایک

مڑک پر کھڑی تھی۔وہ انجان اور معصوم ٹرکی ایک سال کے بعد آج زندگی کے نجانے کتنے بہت ہے رنگ دیکیے بھی تھی۔ یباں آئے دفت کی بھولی بھولی لڑکی ایک سال بیں زندگی کے ان تم م تجرب ت ہے گز رکٹی تھی جن سے لوگ ایک عمر گز ارکز بھی نہیں

گر رتے۔اے کہاں جانا تف ؟ بتول یا ٹوکا گھروہ گھر اس کا گھرٹیش تھا۔ بتوں یا ٹواس کی کوئی رہتے دا رٹیش تھیں۔ یروہ انیش ایے بجین سے جانتی ہے۔ و دلوگ بھی اے اس کے بھین ہے جانتے ہیں انہوں نے اپنی آ تھول کے سامنے اے مشنول تھننول جینے ہے لے کر بڑا ہونے تک دیکھا ہے۔ براس گھر کے کین اس کی زندگی کے ہر بل کے گواہ تھے اور اس گھر کے سواوہ دنیا ش اور کسی ایک جگر کوئیل جا ٹی تھی جیال وہ

http://www.paksociety.com

يأك موسائن ڈاٹ كام

278/311

يأك موما كَنْ دُاتْ كام

و بی رسوائیوں کی داستان کے کرائے جمروار پر کی سجتیں کے کر بھٹے سکتی مگراس کے پاس تو وہ ان تک مکنینے کا کرائے بی کنیں ہے۔ ذہن کو صاخر

کر کے سوچنا شروع کیا تو یاو آیا و و خال باتھ کھڑی ہے اس کے پاس اٹی منزل تک بختیجے کے چیمے بھی تمیں۔اس مورے نے اس کی طرف ہزار

بزار کے گئی توٹ اس کے کرائے کے لیے اچھ لے تو تھا اس کی اوقات اسے یا دونائے کے لیے وہ چندٹوٹ اورایک چیک اس کے مند پر مارا الوجها اس کی اوقات اور حقیقت ہے بہت بڑی رقم جواس نے اس شہریس آئے ہے کیہے بھی خواب میں بھی ٹیس دیکھی ہوگی وہ اس نے اپنے

یے کے خدمتوں کے عوض اسے دی تو بھی۔ ہاں بہت خدمت کی تھی اس نے اشعر حسین کی۔ ایک ساں تک وہ اس کی بیوی کا رو ل نبعا تی رہی

تھی۔ سے ساتھ سوتی اور جاگتی رہی تھی۔اس خدمت کا معاوضہ دے کراے رفصت کیا گیا تھ۔کل وہ میددموی نہ کر سکے کے میری خدمات مقت حاصل کر کے کئیں۔ ذمت کا پھر وہ شدیدا حساس رگوں کو کاشنے نگا تف کے زندہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئے کے باو جود وہ خود کومرا ہوا دیکھ ر ہی تھی ،اس کی روح مرر ہی تھی۔ودا ندرے تھے ہور ہی تھی۔اپٹی ڈات پرس رامان ءسا را گخر ،سب مٹ گی تھا۔وہ کسی کی عرت تھی ،وہ کسی کی

يوي تھي. دراکيک پل بڻ وه کسي کي ازت تين رين تھي ، وه مروک پر کھڙي کورت بن گئ تھي۔ '' باتی! آپ بیمال کھزی ہیں۔ میں مہت دیرے؟ پ کوڑ عوظ رہا ہوں۔'' کوئی اس کے بالکُل قریب آ کر بول تھا۔

اس نے بری طرح چونک کراہیے برابر میں ویکھا تھا۔وہ جہال تھ' ٹورافزا کا پیندرہ سالہ تواس جہال۔اس کی سائس بری طرح

چھولی ہوئی تقی اور اس کا اعداز ہدیتار ہاتھ کدوہ بہت دہرے اے تلاش کررہا ہے۔

" نیس بہت دیر ہے سب جگہ پر آپ کوڈ هونڈر ہا ہوں ۔ جھے لگا تھا آپ جن روڈ پری آئیں گے۔روڈ پراس وقت اتنا رش بھی ٹیمیں

مجر بھی آپ جھے لنیں دی تھیں۔ میں موج رہا تھا اگر آپ جھے تیں ملیں تو گھر جا کر جھے اماں سے بہت ڈائٹ پڑے گی۔''

وہ کھرے اندرجس طرح ڈرا سب تھاس دانت اس کے برنکس اس سے ویے بی بات کرر باتھ جیے آئے سے بہتے ہیشہ کیا کہنا

ورحهمين تورافزات بجيجاب

" إن ال كور ب كريسة قلم بوري تقى - انبول نے مجھے كہا ہے آب كوجهال بھى جاتا ہے تار آب كو وہال ويتي كرآ ؤن - بہت

ڈ ریتے ڈرینے گھر کی پچپلی طرف کی دیوار پھلانگ کر بہ ہر نکلا ہوں۔ گیٹ کھول کر بہ ہر نکل تو نورخان دیکے لیٹا۔ 'اس 15 سال کے سنچ کے

مليد يواريها مكراً مّا ، كمرت يجيك عن لكناسب كحاك ايدو تجرتا -وہ اپنی ساری کارگز اری یوں ستا رہ تھ جیسے ابھی وہ اس کے بہاورانہ اورتفی ہیروجیسے انداز پر سے سراہے کی تکراس کی سنجید کی اور

مثابیا انداز و کیرکر بیسے اے خود ای اپنی تماشت کا احساس ہوا تھا۔ وہ یک دم ان بالکل جمیدہ ہوگیا تھا۔ آج جو کچھاس کے ساتھ ہوا اس کا وہ گواہ تعارا بمى كصند را نوعمراز كالقاتو كيا بواء يجهتو سارى ركهتا تغار

"" بكرال جاكير كى - امال نے مجھے كرائے كے ليے چيد و كر بجيجا ہے - آپ كو جہاں بھى جانا ہے شر آپ كو وہال كينجا كر

http://www.paksociety.com

279/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

128051

هم سفر

آ رہا تھا۔اوراس بوڑھی ہے بس نوکرانی کوڑس آ کی تھا۔رات کے اس پہروہ تنہا کہاں جائے گی ، کیسے جائے گی۔اس بوڑھی نوکرانی نے اس پررتم کھ میا تھا۔اپنے نواسے کواس کے پاس پیسے دے کر بھیج کر ، اس غمر یب کورت نے اپنی ماکن کے خوف کے یا وجود کتی ہمت ، کتی جراکت ، درکتنی خدا ترسی کا کام کیا تھا۔لورافز دا آج جو نیکی تم نے میرے ساتھ کی ہے ، بیس اللہ سے دعا کرتی جوں کہ در تنہیں دنیا اور آخرت وولوں

، ور ی حدا الری کا ہم یا حا۔ ورا الراء ان ہو۔ ی مے عمرے ما حد اس ال کی بہتر کے جزا عطا کرے، جوتم جا ہو جہیں بن مائے سے۔''

یں اس کی بہتر ہی جزا حظا کرے، ہوتم چاہو مہیں بن مانتے ہے۔'' ایچ اور ڈ آ کسفور او میاں کے پاس بیجے والی وہ غریب اور جائی عورت اس نے باور ڈ آ کسفور او میا Mit yale کے نام

بھی نیں سن رکھے تے گران جگہوں کے پڑھے لکھے اوگوں سے زیادہ قابلیت اور انسانوں کو پہنے ن لینے کی صلاحیت تھی اس کے اندر۔اس نے بیٹیس سوچا تھ کہ بیر یا لک اور اس کی مار آکر اس از کی کواس بری طرح وھٹکارر سے جی توشید شامل میں اوگ ۔ شاید بیٹھیک

کردار کی لڑکی ٹیل ہوگی ، شیداس نے کوئی غلاکام کیا ہوگا بلکہ اس نے یہ موج تھ کہ حال سے نے آخرایہ کون سارخ فقید رکیا ہے ، جواس لڑکی پر ، سے گھنا ڈنے الزام لگ رہے ہیں۔ وہ بری لڑکی ٹیس بیاس طاز مدکو یقین تف فی عزت اور وقار نے فیرت مندی خوب سکھادی Yale اور Yale کی ڈگریز نے قابلیت خوب جگادی ، تکرید قابلیت اتنی کی ہات تھے نے ٹیس ٹاکام دی کہ بیری اتنی حیادار یوکی جو

جھوتک سے آگھوں ٹی حیانے کر ہاے کرتی ہے۔ ہوئی ہے حیال اور بے غیرتی کی بات کرنے کے متعلق سوج بھی کیسے عتی ہے۔ ہوئی کے کردار کا شو ہر سے بڑھ کر گواہ اور کون ہوسکتا ہے۔ ہاں نے جوجھوٹ دکھ یا وہ بچ نظر آنے لگا ، گراس کی شرم وحیا ، اس کی سچائی پچھی یا دفیمیں

رہ کی ۔اس نے جدل کا ہاتھ مضوف سے پکڑی تھا۔اسے اپنے قریب ویکھنے سے اس کا ہاتھ پکڑنے سے اسے تحفظ کا حماس ہور ہاتھا۔ وہ کم عمر دیوا پتلا ساڑ کا جس کی ابھی داڑھی موٹھیں تک بھی ڈھنگ سے نائلی تھیں اسے تحفظ کا ایسا حساس ولا رہاتھا جے اس کے ساتھ 15 سال کا

ا يك بيرتين بلكه كو أنا مروكمز الدوروه و تهدو مرايك تيكسي كوروك رو تفارس تهدى سيديمي إو جها تفاكدوه كيون جاست ك

" نواب شاور" ال کے جواب نے اسے چیر ان پریشان کردیا تھا۔ دہ بھور ہاتھا کہ دہ شہر کے اندری کی صابقے کا نام مے گئے۔ دہ بھی نائی کے کہنے پر اپنی مالکن اور چوکیدا دے چیپ چیپا کر گھر کی ویوار پھل تک کراسے اس کی منزل تک پہنچا نے آیا تھا، مگراب اس

بات سے پریشان ہور ہوتھ کرانے کرا ہی ہے نواب شاب تک تھوڑنے کس ڈریا ہے جائے ۔اسے آتی دور تھوڈنے جانے اور پھر وہاں سے واپس آنے میں اسے کنٹے سکھنٹے لگ جا کیں گے اورا گراس دوران گھر میں اس کی غیر موجود کی کی فبرسی طرح نور خان یا کسی اور کو ہوگئی پھر رات کے دونتگ رہے تھے۔ کمپیری دلا چارا ورب بسی کا عالم اوراس کے ساتھ موجود چندرہ س سے کا لڑکا جو اس کا کوئی بھی نہیں لگنا تھا اس کی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كام

پاس جلدآ یا تقداس غریب بستی شراس جھوٹے سے گھریس سوتے ہوئے سینداموں کواٹھائے اورس ری بات سمجہ نے بیس جمال نے آتھ

منت لكائے تھے۔

" ابت سنو جمال ـ " غذام قا درا دراس كروست حيات بات كركے جمال اس كى طرف آيا تواس فر رأي اس تا حياك

تھا۔ نلام قادر کچھ در پھل ان دونوں کو لے کر قریب ای رہائش پذیراہے ووست حیات کے گھر آگی تھا۔ وراب حیات ہے وہت کر تیکنے کے

بعدیہ سے پاچکا تھ کرحیات اپنی کی اپ میں اے اور جمال کو لے کرنواب شاہ جائے گا۔ان تینوں ے الگ کھڑا ہونے کے باوجودا ہے

رورے بھی میرجھ ٹین آ رہاتھ کدا ہے چھوڑنے کے لیے جانے پر آ مادگی فا ہر کرتے حیات نے اس کام کے جٹنے پینے طلب کئے تھا ہے شامید

جماں کے یا ک نیس تھے۔ دوئق اور تعلقات تھے تو کیا جوا بہر حال حیت کوآ دھی رات کودوسرے شہر جانے اور پھروالی آئے کے اپنی مرشی

ك مطابل جيه جائي تحد في الحال يه ينه غلام قادر في وحدي تق كرفا برب اين رشت كاس مامول كروها، ويه يهي

جہاں کو فازمی لوٹائے تھے۔ جمال نے شدید تارم تا در سے وہ ہیے اسے کل بن ما کروے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان دولوں سے بات چیت کرنے کے بعد جمال اس کے پاس ، یا تو اس نے اے ہاتھ پکڑ کر فاطب کیا تھا۔ جمال اس کی بات سننے کے لیے توجہ ہے اے و کچے رہا تھا۔

'' بیدر کھالا جسال'' اس نے اپنے جسم پرسجا واحد زیورا پنائیکلس تھے ہے اتار کرشٹمی بیس دیا کرا ہے جمال کو وینا چاہا تھا۔اس کے یاس اس وات کوئی بیے نیس منے اور وہ اس کم س لڑ کے اور اس کی بوڑھی نائی پر اپنے جانے کے کرائے کا بوجوڈ الناشیس ما ہتی تھی۔ جہال

بدك كرايك دم يون بناق جيسات كرفت لكا بور " ا ب بدكيا كرد بي بيل \_ آب بيدمت كرير راسه الهن ليل \_" ده نوعمر نزكا ايك وم بى ايك باوقار اور سجيده مرد بن كيا تفااس

کے ہاتھ میں زبور ایکے کروہ بول شرمندہ ہور ہاتھ کہ ابھی زیٹن پھٹے اور وہ اس میں ساجائے۔ "ا ب ركالويت ل المتع مت كرو يل تبهاري يوي ليمن بن كر كيدر بي مور يا"

" اگرا ہے میری بری ایس کی طرح بیل او کیا علی آ ہے کا تر بوراوں گا ۔ کی بھول کا تر بور لیتے ہیں۔ " الگ الگ وگوں کے

لیے فیرت کے الگ الگ محق و مفہوم ہو کے بیں بہائیس پندروسال کے زیک کا وہ اس وقت کس کے ساتھ مواز شکرری تھی۔ "" آسيئے ۔ گاڑی ئیں بيٹيس ديون أقادر مام كابهت، جهم دوست ہے وہ بھيں وہال تك بوري حفاظت سے كابي دے گا۔" ا

مزیدا صرار کا موقع دید بغیروہ اسے یک اب کے قریب لے آیا تھا۔ چندی سکتڈزیس حیات نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنجال فی تھی۔ گاڑی چلنا شروع ہوئی تھی۔ یہزندگی میں آ کے کی طرف سٹر تبین تھا۔ یہ خروا حسان کی واپسی کا سفرتھ۔ ایک سال پہینے اس شہر میں وہ اپنی ماں

کے ساتھ آئی تھی ، اپنا شیرا درا بنا گھرچھوڑ کر۔ آت وہ واپس جار ہی تھی۔اپنے ای شیر میں اس فرق کے ساتھ کہ اب ہاں اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔اب وہاں اس کی ولٹین تھی۔ یہ نیے سفراور نیے شہراہے راس نین آیا تھا۔وہ والیسی کا سفر سے کرے پھراہنے ای شہر جارای تھی۔ جہاں ے آئی تی۔

http://www.paksociety.com

281 / 311

اس کے برابر بیٹ جمال بہت بجیدہ اور مشکر سا نظر آر ہا تھا۔ وہ سارے رائے جمال کا ہاتھ میکڑے رہی تھی اور اس وقت بھی گاڑی

ے با براز نے سے بہتے اس نے اس کا ہاتھ کیا ہے ہوئے بنی اس کا شکر بیا وا کیا تھا۔

"الورافزاء سے بیرابہت شکر یہ کہنا جال اور تہا راجی بہت شکر یہ شکریکا لفظ بہت چھوٹا ہے گر میں اور کیا کہوں۔ میں اللہ ہے

دع کرتی ہوں کہ وہ تہمیں زندگی میں بہت کا میا بیاں اور بہت عروح وے ۔''

☆ ☆ ☆

If you want to download menthly digests like shuaa,khwateen digest,rida,pakeeza,Kiran and imran series,novels,funny books,poetry books with direct links and resume capability without logging in just visit www.paksociety.com for complaints and issues send mail at admin@paksociety.com or sms at 0336-5557121

رات کے بارہ بجائے شوہر کے گھر کے گیٹ ہے انہاں وٹامراد چل بڑنے واق وواڑ کی شیداس کے وال واپ کی اس کے لیے کوئی دے کیں تھیں ان کی کوئی نیکیں ہتھیں یو کسی پرائے گی ہتے دل ہے سمجھی کی کوئی دھاتھی جوابیع شوہر کے گھر سے راست کے وقت و تلکے مارکرنکالی کی۔وہ جنب و بے سیارالڑ کی اپٹی عزت اور آبر وکی سلاحتی کے ساتھ بحفاظت اس گھر تک آگئ تھی۔ جباں غربت تھی میسیے کی تگی تھی تکسر دلوں بیں وسنیں تھیں۔وہ اس گھر کے رہنے والے لوگوں کواپنے بھین سے جانتی تھی اورا سے یقین تھا کہ آ گے مزید بڑ پکتے بھی ہوگم از کم بیلوگ اے اپنے گھرے دھکے در کریا ہرتیں تکالیں گے اے ذیل وہے عزت کر کے سڑک پرے جاکر کھڑ انہیں کرویں مے کھا آ سان تلے بالکل ہے سائون کتنے گھنٹے تنہا اپنی عزت اور آبر وک سوائن کی دعا کیں ، نکتے ،خوفزہ و ہراسال ہوتے آخر کاروہ تحفاظت س محفوظ بناہ گاہ اس حیت کے آگئی تھی جہاں ور کھے بونہ ہواس کی عزت طرور محفوظ تھی۔اینے کروار پر، اپنی پارسائی پر بہت ی بدنس کہتیں لے کروہ بہاں آگی تھی۔ گراس بل عزت بھا کر یہ ل تک بھٹے جانے تے اسے بتول بالوے کے لگ کررلایا تھا۔ برتہت کے باو جود بھی یک چیز پٹی تھی اس کے پاس اپنی ذات پر فخر کے بیے، اگر آج ہے بھی تنو، بیٹھی جوتی تو پھرزندہ کس طرح رہتی۔ بتول بولون کے نینول جیٹے' دولوں بہو کمیں مپ اس كے كردجم مو كئے تھے۔اس كے ساتھ كى مواليد بنانے كى كوشش كرتے كرتے وہ بتول ، لوك كودش ب موش موكر كر يزى تھى۔

وہ اشعر کا انتظار کررہی تھی۔ اس سے گئے شکوئے ناراضیاں سب پھیتھیں تکراس کا انتظار ان سب سے کہیں بڑھ کرتھا۔ وہ آئے گاہ وہ اس کے پاس آئے گا تو اس کا اس کے ہاں آٹا ہی اس بات کا داشتح اظہار ہوگا کہ وہ اس پر مجروسا کرتا ہے۔ اس کا یقین کرتا ہے۔ اس کی بار وہ پنیں سوج رہ کتی کہ وہ آئے گا تو میں کوئی گلہ، کوئی شکوہ ٹیس کرول گا۔اے بہت گلے تھے اے بہت شکوے تھے۔اے بہت نا راضیال تھیں ۔ وہ اس سے لڑی تبییں ، تب بھی اتنا تو ضرور ہے جھیے گی کہ ''سنو بجت کرنے والے کی محبت کی آ زمائش کے کموں بیں بوں مندموژ جاتے ہیں؟'' حالا تکہاب دل ش اس کے حق میں چرہے بہت کوابیاں تھیں ، بہت مغائیاں ، بہت وضاحتیں تھیں ۔ ان کاول اے مسل اس ے بدگان ہونے ہے۔ دک رہا تھاءاس کے خلاف موجے ہے روک رہاتھ ۔اشعر نے اس کے خلاف پی کھٹیں کیا ، ووصرف اپنی وال کی گندی چالوں کا نثا نہ بنا ہے۔ ووعورت اتن چالاک، اتن مکاراور تن شاعرتنی کہ اس کے شیعا ٹی ذائن کی شاطر چایوں کو بچھ لینا کو کی زائز تمہیں تھا۔ اس عورت نے اشعرکوا وراس کی دونوں کی تغییات اور ان دونوں کے حراج کوسائے رکھ کریزی جایا کی سے ان کے گردگھیرا تک کیا تھا۔ وہ شیطان صفت عورت اس کا اوراشعر کا ڈئن بیک وقت Read کرلیا کرتی تھی، یوں لگناتھ وہ اس کے ڈائن بٹس آتی سوچوں تک ہے آگا ہ ہوجا یا کرتی تھی۔ وہ ایک وجہ کی خطرناک تخریجی منصوبہ ساتر ذہن رکھتی تھی۔ اور اس کے بتائے منصوب بیس کہیں کوئی نعص نہیں رہا تھا۔ وہ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كني ڈاٹ كام

283/311

ا ہے اس منصوبے پر نیانے کتنے مہینوں ہے آ ہتہ آ ہت گل ہیراتھی۔اور وہ دوتوں اس منصوبے کوٹل میں لدیے جانے کے وقت وہی پھھ

کرتے چے گئے تے جودہ ورت ان ہے تو تع کرتی تھی۔ان دولوں نے اس کے تیر کئے ڈراھے میں اس کی منتا کے مطابق act کیا تھا، جو

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام 284 / 311

و دعورت کروانا چاہتی تقی ، وی کیا تھا۔ اس میں ان دونول ہی کا کوئی تصورتیں تھا۔ اس عورت کی چالیں ہی اتنی خطرنا کے تھیں۔ وہ عورت جانتی تقی غم و غصے کا بری طرح شکارا شعراس روز گھروا پس نیس آئے گاء ہی نے سارے لو کروں کو ہس روز گھرے نائیب کردیا تھا۔ یہ کھڑے

کھڑے مطرفین ہواتھ کہوہ آج خردا حمان کواپنے گھرے باہر لکال دے گی۔اس عورت نے وہ سا را دان اس طرح ،ای ترتیب سے چان

کیا تھ ، نجائے کتنے پہلے سے بلالن کررکھ تھا۔ جب وہ عورت اسے خودا ہے ساتھ محبت سے گاڑی ٹیں بٹھا کر نصر کے ایار ٹمنٹ بیں ما آن تھی

تب کی ووسوج پائی تھی کہ وہ عورت در حقیقت اس کے ساتھ کرنے کیا والی ہے؟ جب وہ اس عورت کی جالون کا شکار بنتی چلی گئی ہے ، اس کے گندے دہن کو ہڑھے بغیراس کی منتا کے مطابق سب بچھ کیے جلی گئ ہے تو پھرا ہے اشعرکواتن رعایت تو دینے ج ہٹے کہ وہ مال کی جالوں کو

ستجھے بغیراس ساری صورت عال میں اس نظری انداز کا مظاہرہ کیوں کرمیا جس میں کوئی بھی شوہرا پی غیرت اور عزت پر چوٹ پڑٹی و کیو کمر مبتل ہوجا تاہے۔اشعر کا ردعمل یا فکل مرد کی قطرت خاص کرکسی بھی شو ہر کے الین صورت حال میں روغمل کے عین مطابق تی تھے۔ وہ عورت نے بات

جانی تحی اب ای توبیسب بھے یوں تر تیب دیا تا۔

یتول بانو کے گھر آ کر تیرہ ' پیودہ دن تو دہ پانگ ہے کھڑی ہی ٹیس ہو کی تھی۔ وہاں آئے ہی ' پناہ کا احساس لینے ہی جودہ گری تو ا محلے کی دن اس کی حالت سنبل شیں سکی تقول بالو اپنی یہؤ بیٹے سے ساتھدا ہے بمشکل ڈ اکٹر نے یاس لے جا سکی تھیں۔ ان سے بذے دو

بیے شدی شدہ بیوی بچوں والے معمول او کری پیشراوگ تھے جن کی آ مدنی سے ان کے بیوی بچوں کے اخراجات بشکل بورے ہوا کرتے تنے۔ تیسرا بیٹا پڑھ رہا تھ اور اپلی پڑھائی کا فرمیا نکالئے کے ہے اسے دو دوجکہ پرائیویٹ نوکریاں کرنا پڑر ہی تھیں۔ ایک لوئز ٹمال کلاس

تھرانے کے حالات بیسے ہو کے تھے ویسے ہی ان کے گھر کے صالات تھے۔ اس کی حاصت تھیک ٹیس تھی۔ اس کی پریکنسی ہیں وی پریگوں کے

خطرات بہت زیاد ویزجہ کئے تھے۔ ڈلیوری کے وفت ویجید کیول کے خطرات بیدا ہو گئے تھے مگرا تنا تو تھا کہ اس کا پیرملامت تھا۔ وہ بستر سے بغیرسارے کے سیدی کوئی ہو یا رہی تھی۔وہ لیٹے لیٹے بھی بے بی ہے ادر بھی روتے ہوئے سکسل اشعری کو پکارری تھی۔ پنگ پر لیٹے

اس کی نظری ہر مل اس جھونے ہے گھر کے دروا زے کو تکی رہتی تھیں۔ اے بہال آئے بہال بیں رور ہو گئے تھاب تک تو اشعرش ک کی حالت میں تھرے: در تین ہوگا اب تک تو وہ تھر دا میں

آ گیاہوگا'ا بتک تواے نورافز مے وہ خطال چکاہوگا۔ اس کی ماں نے جو بھی تھٹیا کہانی خرد کی غیر سوجود کی کی اے سائی ہوئر وہ دہاں اس

ے سلے ایک عدی جوز کرآئی ہے اب تک تو وہ خطانورا فزا واسے دے چکی ہوگ۔ اب تک تو دواس خطاکو پڑھ چکا ہوگا۔ چر دواس سے رابط کیوں جیس کرر ہا۔

مجيس ايسا تونييل ده محط الشعركوملائ نبيل ب- نورافزان ودخط اشعركوديا التي نبيل ب

ے ادھرا دھر کروشیں بدینتے اس نے سوچا تھ۔ اے اشعرے خود رابطہ کرنا چاہیے۔متر بید د داس انظار اور اس کھکش میں بیٹھی نہیں روسکتی تھی

http://www.paksociety.com

284/311

تورا فترا کے خلاف سوپینے کے لیے اس کا دل ٹیس مان رہا تھا۔ بتول یا تو کے گھر آنے کی اس انسویں وابت بیس بیٹ کرے چینی

آفس-ال- العاشعركة فس من اس مدابط كرنا جاسيدة فس من را بطكا خيارة ته الى اس كه الدرايك يا جوش اور

'' ہیں۔'' اشعرکی آ واز ایول نگا تھ جیسے صدیوں بعد اس نے بیآ واز ٹی ہے۔ س کا دل ایک دم ای بہت تیز تیز احز کئے لگا تھا۔ اس

يأك سوسا كل ذات كام

که پانتیس اشعرکوخط طلایهٔ نبیس وه شاک ہے باہر ڈگلا یانمیس پہ

و داشعرے! س کے موبائل بررا بطے کی کوششیں کر کر کے تھک گئ تھی

تحرمو وکل پر دابلکی قیمت پرتیس مو یار ما تھا۔گھر پرقون کرنے کی کوشش کرنا کیا 'ایسا موچنا بھی حماقت تھا۔

خییں رکھنا۔ ' فریدہ حسین اس کے سرے کھڑئی تیفتے لگا لگا کرہنس رہی تھی۔اس کا شوہرا ہے آ وارہ 'بدچلن' بدکر دار پھٹا تھا۔ا ہے آ تھھول

دیکھی چریت پریفین آ چکا تھا۔ مال کی لگائی جرآ گ کووہ کچ مان چکا تھا اس کی طرف کی باست سنے بغیراست صفائی کا موقع وسیئے بغیروہ است

مجر قراردے چکا تعاس کی آگھول سے دوآ اسو بوی خاموثی ہے گرے۔ اے خود برزس بھی آرہا تھااور ضعہ بھی۔ آن سب امیرین دم

ہونے والے بیچے کے لیے اس محض کی بہت ضرورت تھی۔اب مرف عزت کا سوال تھا۔ایک بیوی کواپے ہونے والے بیچ کے باپ سے

285/311

وہ محبت کرنے والی لڑکی خروا حسان مرچکی تھی مگر امھی ایک بیوی زندہ تھی ' ابھی ایک وال زندہ تھی۔ اس بیوک کواپیخ سیے اپنے

http://www.paksociety.com

" ميرا بينا اب زندگ مجرته، ري شکل پرتفوسکه کامجي نبيل . جوکس گمان شرقم خرد احسان رکسي بد کردار ورسته کوکو تي مرد جوي بنا کر

ريسيوركان اے لگا تے ووس كرے كورى رو كى مى

" موری عمل اس نام کی کسی عورت کوشیس جا نتار" مرد وسیاسف فیج یس بات بوری کرتے بی دومری طرف ریسیور بهت زور سے

لَوْ رُكُى تَعْيِل \_ سب خُوش كما نيال ثنم بوكن تحييل وه ندمجت كرنا جا نئا تعا أندمجت نبعه نا\_

ا ہے کردار کی گوائی جا ہے تھی اس پرایل ہے گانائی تابت کر فی تھی۔

'' ہیلواشعر! میں خرد بات کرر بی ''اے اس کا جملیکس نہیں کرنے دیا تھا۔ اس کی بات دوسری طرف ہے آئی سرد آ واز نے يكلحت بى كائ دى تقى ـ

کی تھیں آنسوؤل سے بھیکئے تکی تھیں۔ و دهمیں با ہے اشعر التمہاری مال نے میرے ساتھ کیا گیاہے۔ میں مرتے مرتے بگی ہوں اور ہما را بجے۔'' وہ پانہیں کیا کہنا جا ہتی تھی۔اس کی آ واڑ سنتے ہی ول جا ہ تھا سے خود پر ہموا ایک ایک ظلم رویتے ہوئے بتا ڈالے تکر جووہ بولی

يجا كما تعا.

هم سفر

نیا واولہ پیدا ہوگی تھا۔اس نے اشعرے آفمی میں اس کے ڈاتی نمبر پر کال کی بیٹل بالکل ٹھیک جارای تھی۔ پیک بیل اور پھر دوسری تعل پر کال

وه اين يج كي زندگي كوايك كالي بمي نبيس في د سيكي ـ

اس نے اشعر کے آخس کے ای پرشل نمبر میر دوبارہ کا لڑ کرنے کی بے شار اوران گنت بارکوششیں کی تھیں ۔ تھروہ نمبراس کا اپنے شوہرے رابطانیں کرار ہا تھا۔ میں اس تام کی می عورت کوئیں جاتا۔ اپیاک کہنے والد کوئی اس نمبر پرموجووٹین تھا۔ اس کی طبیعت میر

مر رتے دن کے ساتھ فراب ہوتی وہل جاری تھی۔

۔ س کی پریکنٹسی بیں اتنی زیادہ دیجید گیاں پیدا ہو چکی تقیس کہ بنڈا میڈی ڈاکٹر کے پاس بنول ہو تواس کی جیموٹی س کلینک بیں اے

لے جاتی رہی تھیں' اس نے مکنہ خطرات ہے آگاہ کرتے انہیں مشورہ دیا تھ کدا ہے کسی تم م بردلیات واسے بڑے ہیٹنال میں لے کر جا کیں تا كرجب اليورك كا وقت آئة اور خدانا خواسته كوكي ويجيده صورت عال يدا بوجائة الرساح باآساني نمنا جائك خوراك فخزا وواان چیز وں کا وہ مال ہوش کہاں سے کرتی جے اپنے کے ولدیت قابت کرنے کے لائے پڑے ہوئے تھے۔وہ اس کے موبائل اور اس کے

یسٹل فون نمبر پر کالیں ملائے کے جتن کر رہی ہوتی اور وہاں اس کی بکار کا جواب دینے والا کو کی جدہوتا تو اے اپنا آپ کسی بار ارمی عورت

وہ جن کے گھر میں رہ رہی تھی۔ان تک سے نظریں چہ آکر رہا کرتی تھی۔ترک مصر دی سب اپنی جگہ مگر شو ہر کی نظروں سے گری ان یو کول پر ہاں او جھد بن کرآ بیٹھی وہ اٹر کی اب بتول یا لو سے سوااس گھر کے تمام مکینوں کے سیے صرف اور صرف ایک او جھوائی فتی جاری تھی۔ ایسا بو جو جے وہ پرائے تعلقات کے لحاظ میں اٹھا تو رہے تھے مگرول کی خوشی ہے ہرگز نہیں۔ جہاں اپنے افر اجات بمشکل بورے ہوتے ہوں وہاں ہیاضافہ بو بھدان سفید ہوتی کا بمرم رکھے لوگوں کے لیے کو کی خوشگو ارچیز ٹیس تھے۔ بیاس کی پریکنٹس کا یا نچواں مہینہ تھ اوراپ اے اشعر خسین کوال کے دفتر کے پیچ پر خطہ جیسے بھی ایک مہینہ ہو چکا تھا۔ ہر کز رتا وے اسے فریدہ حسین کا چنچ یا دولا رہا تھا۔ وہ اس زندگی بش اپنے بیچ کو

اشعرے بچدا بت نیس کر سے کی ۔ ووٹوف ے شام ے سے مرے سے کا بخے آلی۔

پھر بداس دات کی بات تھی جب چھٹا مہینہ ہورا ہوکر اس کی پر بلنتی کا ساتو ل مہینہ شروع ہوئے ہی والاتھ کداس رہ سا است شدیددرو محسوس مونا شروع جواروه ال محرے لوگول کو پہنے تی مہت زیادہ پریٹ ان کردنی تھی آ دگ رات کے وقت وہ سب کوسوتے سے اٹھا محرمز بدر پريشان نين كرنا جا بتى تحى -اس ف وه يورى رات وردست كراسيخ وردكونني سينة كزارى تحى - اس كى بل قرار نيس تف- تها وردسية

کی وہ رات اتی طویر سمجی جیسے بھی اس کی سر ہوگ ہی تین سے بھر آخر کا رطوع ہوئی گئتی ۔ سمج ہونے میر بجائے اپنی حاست بتول بانو کو بتانے کے وہ ہمت کر کے بھٹکل اٹھ کر ٹیلی فون تک آئی تھی۔اے اس وقت فوراً سپتال جاتا جا ہیں۔ وہ جا ٹی تھی مگروہ ایک آخری کوشش سپتال جائے سے پہلے کرلینا جا ہتی تھی۔اے اتنا شدید ور دجور ہاتھا کہ و داپتی چینو ل کومشکلوں سے روک رہی تھی دیوار کا سہارا لے کرو و بمشکل فون نمبر ملہ یا کی تھی۔اس کے وہ وہ اتی نمبر کیا ہے آج وہاں اس کی بکارین کی جائے گرنہیں اس نمبر برآج بھی وہ اس محض تک رسائی یا نے میں نا كام تقى اس كى امت جواب دىدرى تقى اس ساب مريد يالكر يمى كمز البيس مواجار ما تفاات لك رباقد واكى بعى لمحكر يزيك

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كني ذات كام

286/311

منتى د مراس وقت أفس بين تبيس بير \_''

بھی لویٹریزئے والی تی دورویزی تی

ے کیج سی کھا تھا۔

ے ہورا کمرکوئے افیا تھا۔

هيم سفر

فاصلے بربحی پہوانے میں بھی دموکا کھ بی تیں سکی تقی

'' میری اشعرے ہے کراویں۔'' اپنی چیخ کو د ہاتے اس نے بمشکل کہا تھا۔لیوں کو دائنوں سے کیلتے وہ اپنی چینوں کو د ہارہی

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

عَاليًّا فَوْنِ بِتَدَكُر دِينِهِ والْيُتَى جِبِ اس نَے سِكر بِبْرِي كِي آواز كے وَيَجِهِ كَبِيلِ بَهِت دوراشعر كي آواز كل وه اس آواز كوميلول كے

" ووق قس بى يى بير با ب ميرى ان سے بات كرا يے ـ " وه اس يار دروسے چاد كى تقى ـ وه اسى اين كور بائيس يا كى تقى ـ و بوار

پر رکھا اس کا پینے میں بھیگا ہاتھ دیوار پرے تیزی ہے بھیلتے لگا تھا۔اس کے بیراس کےجسم کا لا جدمزید اٹھانے ہے اٹکا ری مورہ تھے وہ کسی

"اسورى ميم! سريزى إيرا وه آب سے بات نيس كر عكيس مح - "اس كى روتى بولى آواز سے يريشان بوكر سكر يرى في بيل

" آپ پلیز میری ان سے بات کراد یکے " پلیز ان سے کہے۔" درد کی ایک شدید لہراس کے اندر سے کسی آخی کروہ اپنی بات تھل ٹیس کر کئی وہ رور ہی تھی۔اس کا بجہ منت بھرا تھا۔ وہ اشعر حسین کی ویوی جوآئے والے چند گھنٹوں بٹس اس کے بیچے کی ماں بیٹے والی

تقی۔اس کی چند ہزارر دیے ماہوار پرملہ زم ایک سیکر یٹری کی روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ "ا تم دری سوری مع اآپ کی کوئی بھی کال ریسیوکرنے سے سرنے تی سے منع کرد کھاہے۔"

اس کے روٹے اور گڑ گڑ انے سے بوکھا کرسکر بٹری نے مزید جھوٹ او لئے کے بہائے صاف بات کرتا منا سب سمجھا تھ اور مجراس

كى مريدالتا ول سے اللے كے اللہ وت إورى كرتے كى كھا كے سے فول بند كروي تھا۔

'' دیوار پر پھلٹا اس کا ہاتھ کیچے آتا چار گیا تھا' ریسیوراس کے ہاتھ سے چھٹہ تھا درد سے چاتی وہ زمین پر کری تھی اوراس کی چیخ

بنول یا نواے لے کرای سرکاری میں تا اس کے گائی وارڈیس کیٹی تھیں جب ان میں چند والے سے اے لے جاتی رہی تھیں۔ یہاں

طبی منے کا وی برتا و تقاب جوسر کا ری سپتالوں بیں حالات کے ستائے لیے بیائے فریب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مال کمزور ہو اس کی

جسمانی حالت زیادہ اچھی شہوتو 2 کے گئے سے اوپر لیبر مال اور سنے دونول کے لیے تقسال دہ ہوتا سے اس

بچرے اٹھا رو کھنٹے بیبر چین میں رہنے کے بعد جب تا رٹل ڈ لیوری نہ ہو تکی جنب ماں اور پیچے دونو س کی جان تکمل طور پر خطرے میں

دوران تارال ديورى ندوو يحكوب بيش كياجات

http://www.paksociety.com

جا چک ان کے بینے کے امکانات بہت کم مونے گلے تب وہ کا کا کواجسٹ ویوٹی پہنچیں جن کی آ مدکا کئی گھنٹوں سے انظارت کروہ آئیں

کی تو سیزیرین آیریشن کیا جائے گا۔اس کے پاس اپنے آیریشن کے لیے کیا کسی چین چیز کے لیے ایک بید تک فیس تھا۔ بتول واق ب جاری

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام 288 / 311

یمیاں وہاں بھ کی پٹائیس اسے کی جانے والے سے قرض لے کرآ ٹی تھیں۔اس کا آپریشن ہوسکا تھا۔اس کی اوراس کے سیے کی جان ڈی کی تشی اس کی بینی کی پیدائش ہوئئی تھی۔اس کی بٹی نے جب آئے تھے ولی جب اس دنیا میں پہلی سانس کی تواسے عزے ٹاموں اوراپیا نام دینے والہ

اس کا باپ اس کی زندگی میں کہیں ٹیس تف اس کی بیٹی حربم حسین وہ ایک ایسے گشیاترین ہاپ کی بیٹی تھی جس نے اپنی بیٹی کے دجود ای کوایک گالی بنا دیا تھا۔جس گھڑی حریم حسین نے جنم ابو تھا اس گھڑی ایک ٹی خرد، حسان نے بھی جنم لیا تھا۔ وہ خردا حسان جوا شعر حسین نام ہے اس

مخض ہے، ثبتہ کی حدول تک نفرت کرتی تھی جس نے بیوی پرلگائی تہتوں کوتو کیا مٹایا ہوتا اس نے تو اپنی اول داینی بیٹی کوجھی ایک بہت گندی

ہوش میں آئے کے بعداس نے اپلی بیٹی کو گود میں لے کر بیار کیا۔ تب اس روز د واس مختص کے نام پر آخری باررو کی تھی۔ آخر بار

س فے اس مخص کے نام پر بیجا ہے تمام آ نسو بہ ڈاے تھے۔ ''دعا کرتی جوں اس زندگی ش اب عمر مجرتم بھی میرے سامنے ندآ ڈیتم ہے سامناا ب میں صرف روز حشر میا ہتی ہوں اشعر حسین اس د نیا میں قبیل ۔اس زندگیا میں تبیل۔

جب تک بیس تمیس معہ ف تہیں کروں گی میرا اللہ بھی تہیں معاف ٹیس کرے گا۔اورا شعر تسین اپنی بیٹی کی تھم کہ کرکہتی ہوں اس

روز ش تهبیں معاف نیس کروں گی۔ اپنے لیے معاف کرنے کا حوصلہ کر بھی لوں لیکن اپلی بٹی کے لیے اسے جو ذات تم نے اس و نیاجی آ تھیں کھولتے بی بخش اس کے لیے برگز سمان فہیں کروں گ ۔''

اس كى كزوراً لاغراور بيار نبكى وه جن حالات بن اورجس طرح بيدا موقى تفى است كزور دوري ربيدا مونا بى جا بييات ـ اسے تنہا اپنی بٹی کی پرورش کرنائتی۔ اسے پالٹا ہوٹ تھا۔ اسے زندگ کی ہرسمولت فراہم کرنائقی۔ اور پہال زندگی کی بنیاوی

ضرورتوں کے ذالے پڑے ہے تھے۔اس کی پیماراور کزور پکی کور کارمنا سب علاج اور دواؤں کی فراہمی کے لانے پڑ رہے تھے۔اس کی کیو حالت ہے اور کیا تبیل اس پرسو چے دھیاں وینے کی اس کے یاس مہلت تبیل تھی۔

و وجريم كى پيدائش كے ساتويں روز كھر كے قريب واقع اس اسكوں چلى كؤتتى جبال واكرا سے فوراً طازمت ل جاتى تواس كى بين كو

نو را در کار بہت ی دوا تیں خرید کر مائی جا بحق تھیں۔ اس کی بیرائش پر بتوں بانو جبال جب ل سے قرض کے کرآ کی تھیں اس قرض کو کسی کے تقاضے سے پہنے لونا وسینے کے سلیماس کے پاس چھ پیرے آئے تھے۔اسے برحاست بل وہ مار زمت ورکار کی ۔

فی افحال اس کی اپنی حالت الیکنٹیز تھی کہ وہ طاز مت کی حماش میں ماری ہ ری پھر تھی اس کی چند دن کی بجا رقعت نے بہاں اس کاساتھ ویا تھااہے بہت معمولیاتن خواہ پر بی سہی مبرط باس اسکول میں ما زمت ل گئی تھی۔ یہ پہلاقدم بہت چھوٹا درمعمولی سبی کیکن کم از کم

اس نے ایے بل بوتے پر زندگی کوخودگر ارنے کا آغاز تو کیا تھا۔

ہتول یا نوبیے جان کر کہ وہ طازمت شروع کر رہی ہے قدرے پریشان ہوئی تھیں۔وہ اس رات پلنگ براس کے برا برجیمجی اے سمجھائے لگی تھیں۔وہ حریم کوفیڈ کررن کھی۔حریم وں کی جھاتی ہے گی بہت پرسکون بہت مطمئن ہونے کے قریب تھی اور بتول بالو آ ہستہ آواز

http://www.paksociety.com

288/311

کی ہوسکتی ہے۔اے ہے آ خری کوشش ضرور کرد کھنا جا ہے۔اس کے لیے تب اشعر کا دل گدا زنیس ہو، تھ لیکن کیا پااب ایک باپ کا دل اپنی

يأك موما كَيْ دُاتْ كَام آ میں بولتی اک کی محبت میں اے بیسمجھ رہی تھیں کہ ۔ وہ اشعرے کرا چی جا کر مطے فون پر بات کی وہ ابھیت نہیں ہو کتی جواس کے خود جانے

بٹی کے لیے گد ز ہوجائے۔اور پھرووس ری آ گ۔تواس کی مال کی لگائی ہوئی تھی۔ورند کیاو واس ہے حبت کیانہیں کرتا تھا۔ " محبت \_' " ووطنزية اندازيش ان كى وت يربنى تقى \_" محبت نبيل كي تقى بتول خاله اين اس كامن پيند كھوتاتقى بجرايك روز

> ام کی مال نے اسے اس کے پیٹند بدہ محصوبے کے کچھ عیب د کھائے تو اس عیب دار محصوبے کواش کراس نے سڑک پر کھینک ویا۔'' " تهما رے ساتھ بہت زیادہ زیا دتی ہوئی ہے بیٹا ایس ، نتی مول سے ہو سے لیکن "

'' زیاد تی نمیں ہوئی ہے بتول خالہ الجھے میر کی حیثیت بتالی گئے ہے جسے ٹی نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ بیار کیا تھا' ای فض

نے میری استی فاک میں مدا دی میری روٹ کو مارڈ الا مجھ سے سراٹھا کرزندہ رہنے کاحق چین بیا میری بٹی کے وجود کوایک شرم تاک گال منا

''اشعرتم ہے بدگمان' تم اس ہے نارامل' اس طرح ایک دومرے ہے دور ہوکرتو تم دولوں اشعر کی مال کے منصوبے کو کا میاب بنا

ماں کا دووھ پینے پینے تربیم سوچکی تقی وواب اے آ ہمتنگ ہے اس کی جگہ پرلٹار ہی تھی۔اے ٹا کر کمیل اوڑھ ہے ہوئے اس نے " نفريد وحسين كون هي اوراس نے مير ير ساتھ كي كيا تھ" جھے ياونيس با جھے يا ويے تو صرف اتنا كر جھے ہے اعتبار كي ذمت اور

'' حریم کے پیدا ہوئے کا محداث عرصین کے انتظار کا آخری لحد تھا بتول خالہ ااب نہیں زندگی ہرمبھی اس کی شکل دیکھوں گی' ت

وس کا ہجہ بہت مضبوط تھا' اس میں چٹا ٹول جیسی تختی تھی۔ بتول یو نواس کے استانے واضح اورصاف اٹکار کے باوجوداے زیر گی کے '' زندگی میں اور کتنا براونت آئے گا بنول خارہ اجب اپنی زگی کواپنی کو کھیٹی لیے رات کے اند جرے میں کیلے آسان کے ہے

مضبوط متحکم اور دوٹوک سے بیں بتول یا لوکو جواب دے کر وہ حریم کے برابرسوئے لیٹ گئی تھی۔ اے اس کے قیسے میں اتنا

بنول يا توكى طرف ويكص قفار

رسوائی اس محض نے وی ہے جوساری و نیایس ميراوا مدايا تھ۔

استاع دكھاؤل كي "

مردوکرم اوراو کی نی سمجمانے کی تھیں۔

امان اور بے سائیان ہا نقل تنجابیں بھی سروائیوکرگئے۔ بیری بٹی بھی سروائیوکرگئی تو بیں اور میری بٹی جاری پر تی زندگی بھی اس جنس کے بیٹیرگز ار

اس کی آ واز پیرا گئی تلی\_

دو کے ہم دونوں کوالگ كروانائ تواس كامقصد تف"

سكنة إل

هيم سفر

289/311

يأك سوسا كن ذات كام

مضبوط و کھ کروہ بھی فاموثی ہے لیٹ گئی تھیں۔

اورشا بداس کا وہ جمعہ میں اپنی بٹی کوتمبارے بغیر تمہاری مدؤ تمہ رے سیارے کے بغیرخود یال لوں گی۔

اس بوے بول کی سزا دیے کو تقدیرے وہ داؤجلا یا کہا ہے لا کرائ فخص کے در پر پھر پننے ویا

حریم کے مل ج کے لیے بیسہ ، تکنے جب اس محض کے دفتر آئی تھی اس روزا بنی اوقات زندگی مجر کے لیے بہت اچھی طرح بیجی ن مل

تھی وراب جب تریم کی سربڑی ہو چک تھی وہ بہت تیزی ہے روبہ محت ہوری تھی۔ شاید کل اے ہپتال ہے ڈسیارج ہوجانا تھا۔ تب وہ

جذبات کوایک طرف رکھ کریے فیصلہ کرچکی تھی کہ ترہیم کی بہتری کے لیے اے تربیم کوخودے جدا کرنا ہوگا۔ \* 'مجی اپنے ،ماے بدگدن مت ہونا بیٹا! مجنی بیرمت سوچنا کہ میری ،ما جھے پیارٹیس کرتی تنمیں۔ وہ بھے چھوڑ کر جلی گی تنمیں \_

تمباري محبت اى تهارى واس بدفيعد كروادى بحريم "ا

إ حريم كواشعرك ياس چوز كراس والهل اين واياش لوشا موكا ميد فيعد كريكي تني مكر اے پاتھ ترہم ہے جدا ہوکراب وہ ساری عمراس کی جدائی کے قم شررو تی رہے گی۔

وہ اسینے کرے میں شدید پر بیٹائی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ بیہوا کیا تھا۔ بیسب ہوا کیا تھا۔ وہ خرواحسان واپس اشعر کی زندگی میں

آ سمئی شہیں میں انکن ہے۔ ہر بات کی سامنے تصدیق موجود تھی گھر بھی یقین نہیں آ رہاتھ۔ زریند کی دی پیر بھیا تک اطلاع کہ سمارہ نے خودا پی آ تکھوں ہے خردا دراس کی بیٹی کواشعر کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ بیس پنج کرتے دیکھا ہے۔ بیٹجر شالی علاقہ جات بیس ان کے سوشل درک سے

ووران انتيل في ان يروكل كرو كي-ان کی آنکھوں کے سامنے وہ جٹ پڑی تھی جس پراس ایار ٹمنٹ کا پتا ورنوٹ نمبر درج تھ جس میں پیچھلے ایک وہ سے بھی اوپر کے

عرمے سے خردا پی بنی سمیت اشعر کے ساتھ رہ رہ گئی لیکن اب بھی وں کواس ناممکن ترین بات کا پیش ولد ٹامشکل ہور ہا تھا۔ اشعراس سے شدیدنقرت کرتا تھا او ووس کی شکل و کھنا تو کیا اس کا ذکرتک من گوارا تین کرتا تھا گھراس لڑکی نے آخراب کیا کیا جس سے اشعر کی کا یا بلٹ

منى راشعرا بينة ونول سيدان كي أتكهول بش وحول جيونك ربا تغااان سية جهوت بول رباتف وه دن كيجس بعي وانت كمر كاحال احوال معوم کرنے کراچی اسینے گھرفون کرتیں' مدازین سے بات کرتیں' اشعر گھریر بھی موجودنہ ہوتالیکن اس بیں تجب کی کیے بات تھی۔وہ تو ان کی

موجود کی بیل بھی اب آبک طویل عرصے ہے گھر ہے بہت وورا دور بلکہ و نیا تی ہے بہت دورد وررہ بنا گا تھا۔ انہیں اشعر کے ساتھ اپنی پکھون پہلے کی وہ فون کا ل یا دشمی جس میں انہیں اس کے لیجے میں بے تندش خوشی کی پیملے محسوس ہو کی تھی اور اشعر کی وہ خوشی کیا اس بات کی تھی کہ اس

کی زندگی شراس کی بیوی اور بنگ اوت آئی میں۔

و وخروا حسان اشعرے، پنا اورا پی بٹی کا وجود بھی تشعیم کروا گئی تھی۔ کیا خرد نے اشعرکوسب کچھ بتا دیا۔ سا زھے جارساں پہلے جو

http://www.paksociety.com

290/311

کی چھ ہوا اور سب اور اشعر نے اس کا یقین بھی کراہے۔

بیر و چتے ہوئے ان کا ول ، ندرای اندرڈ و بنے لگا۔''نہیں'ا بیانہیں ہوسکنا' ایس مجمی بھی نہیں ہوسکتا۔اشعر مال کے خلاف اس لڑکی کی کسی بکواس کا بھی یقین نہیں کرسکا۔ "کیلن چراس کے استے دلوں تک بیس ری بات ان سے چھی نے رکھنے کا مقصد کی تھا۔ اُنہیں ہر بازی التي او لي محسول مور بي تقى

کیا بیٹی کی جاری کا کوئی وصوعک کرے اس اڑکی نے اشعر کی ہمدرویا سامل کرنے کی کوشش، کی تھی۔زریدنے ان کی کرا چی وابسی سے کی دن قبل ان کے کہنے پراشعرے ایا وٹمنٹ کے نمبر پر کال کی تھی۔ وہاں کسی مد زمدنے کال رئیسیو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ اوگ

ان واول میتال شل میں حریم کا آپریش ہوا ہے وہ وہال پرائیڈ مث ہے۔خرد کی بٹی کا نام حریم ہے کیدہ واقیش جائی تھیں۔ ہال اتناجا رسال یم لے سے ضرور جا تی تھیں کہ اس کے ہاں چٹی پیدا ہوئی تھی۔اس شروع شروع کے وفتت میں انہوں نے زرینہ کے فرمیعے بھی اوراسپے پکھھ

د وسرے ذرائع ہے بھی کسی شرک فرد کے ڈراپید طریقے ہے خبر خبر رکھوائی تھی۔ جب بیٹلی ہوگئی کہ وہ بٹی کومے کراشعر کے پاس واپس تہیں آ ری متب انہوں نے سکون کاس نس ایر تھا۔ خرد کواشعر کی زندگی ہے تکال وینے کے بعدان کا یکااراوہ تھا کہ دہ اشعر کی نور آ کہیں اور شاد تی سکروا دیں گی۔اس وقت اشعرکوا کیک جذباتی سہ رے کی شدید ضرورت تھی اورا گراس کی قورانبی شادی ہوجاتی تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی'

يوي اور فريون شركس بوج تا\_ اشعرنے اس گفتیا اور کے لڑک کے بیچھے جوگ لے لیا تھا'اپنی زندگ متباہ کردینے پرحل بیٹھا تھا۔ ہرکوشش کر کے دیکھ چکی تھیں'ا ہے

اس تہا اور خاموش زندگی ہے ؛ ہر نکالنے کے لیے۔اے! تنا ٹوٹا' بکھرا' زندگی ہے دور دیکھ کر کیاان کا دل نہیں کڑ حتاتھا۔ بہت دل کڑ حتا تھا۔ وہ بہت مضبوط انحصاب کی عورت تھیں۔ عام عورتوں کی طرح تیموٹی چھوٹی باتوں پر پریٹان ہونے یارونے پیٹنے واویلہ کرنے جیسی جدیاتی ادراحقانہ حرکتیں انہوں نے زعدگی میں بھی نہیں کی تھیں لیکن اب کز رے دواتین ساموں میں وہ اشعرکوا تناتھا اورزندگی ہے تاراض

و كيرو كيركرواتي رويا كري تميس \_

ان کے تین بچے تھے گرجیسی شدید محبت انہیں اشعر ہے تھی ۔ و یک اپنی ووٹول بیٹیول ہے ٹیس تھی ۔ ووان کا اکلوتا کہ ڈ را چینیا بیٹا جو صورت شکل سے سے کراپی بہت کی خو بول تک بی ہو بہو جیس جیسا تھا۔وہ ان کی اپنی ول کی طرح ہزارول ال محول بلک کروڑوں کے مجمع بن بحي الك نظراً ما تور

قرق صرف اتناتھ كرووا في ان تويول سے آگا و مونے كے ياوجود ب تياز سار ہاكرتا تھا اور شايداس كى بيان يازى الركوں کوائل کی طرف زیادہ ہی متوجہ کیا کرتی تھی تکروہ اشعر کی طرح اپتی خوبیوں اور مملاجیتوں سے بھی بھی ندلا پرو، رہی تھیں ندہے نیاز۔ وہ اپتی نوعری کے دورے جانتی تھیں کہ وہ ایک انتہا کی تین غیر معمول خوبول کی مالک اور بے پتاہ صلى عیتوں کی حال خاتون بیں۔ وہ ان لوگوں یس ہے ہیں جو حکمر انی اور لیڈرشپ کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔کوئی ان کے مدمقائل آ کر کھڑا ہؤا ن سے کسی فیصے کے برخلاف کچھ

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ذات كام

291/311

هيم سفر

کرے میچیزان کی برداشت ہے ہا ہڑتی۔ میٹرورتھا کلبرتھایا جو بھی بہرجاں وہ خودکو بھیشہ سب ہے آگے اورسب ہے او نیے و یکنا جا ہتی

ا ہے گھر اور بچول کی زند گیوں ہے متعلق چھوٹے بزے تمام کیسلے وہ کیا کرتی تھیں۔بسیرے حسین نے صرف ان فیصلوں کو تحول کرنے کا کام کیا تھا۔ان کا وہ گھران کی سلطنت تھا' ان کی ریاست تھا اورا تی ہس سلطنت کی وہ ملکہ تھیں تھر پھرا یک روزان کی اس سلطنت

کے باوشاوے کی بہت معمولی مبت تقیر بہت کم زلز کی کوما کران کے مقامعے پر کھڑا کردیا۔

پنیٹیں سرانے فشکوارشادی شدہ زندگی کا غرور شوہر کے دن اوراس کے گھر پر تکمرانی کا فخر سب پچیصرف ایک پل میں ان سے

چھن لی کیا تھ اور کس بات کے چیچے۔ یہ کہ ووال معمول اڑک کوائے بیٹے کی بیوی کی حیثیت میں قبول کرلیں اے اپنی مہو منالیں۔اس بات یرا کروہ شوہر کے خلاف گئے تھیں اس نیسنے کے خلاف بولا تھا تو کیا غلہ کیا تھا۔ ان کا وہ ما کھوں " کروڑوں ٹیں ایک بیٹا جس کے بیے ان کے ہم

پلہ کیاان ہے بھی او نیج گھر الوں کے دوگ رہتے کے خواہش مند تھے۔اس کا نصیب کیا وہ تقیر ترین لڑکی تھی۔

اشعرا مریک ہے تعلیم تکمل کر کے آیا تو ان کے جانتے واے اور واقت کا رکی سرمری میل جول رکھنے والوں تک نے کمی ندمکی ا تدازیں اپنی بیرخواہش ان تک ضرور مکڑھا کی تھی کہ اشھر کے لیے مڑکی کا انتخاب کرتے وقت ان کی بیٹیوں کوبھی ضرور زیرخور ما یا ہو سے اور مید سب و ولز کیال تھیں جوان بی کی طرح ایر کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔اشینس تعبیم اور زندگی کے برمعا مے میں ان لوگول کی خصوصیت سے اشعرکے ہم پارٹھیں وروہ الناسب ٹی سے کمی اڑک کہ کچی اشعرے لیے لیندندکر یا کی تھیں۔

ان بہت خوبصورت اور بے تحاشاخو بیوں کی ما لک سارہ اجمل جواٹی ذات میں یکآ دیے مثال تھی دو تک اپنے بیٹے کے لاظ سے

سلم تر لگا کرتی تقی ۔ اگراشعرخود ہے بھی اپنے لیے کسی ٹرک کو پیند کر بیتا' وہ اس کی پیند کو بخوشی آبوں کر کینیں ۔ ہاں بس وہ ٹرک ان کی قبلی کے

ہم پلی تھیلی سے ہونا جا ہے تھی ۔ خود، حسان کواشعر کی بیوی بنانا اس گفتیا ترین لڑگ کو بید منصب ان کے شوہر نے نجائے کس طرح کے جذباتی المتكند عاستعال كرك اشعرت ديواي تعاب

اشعر باب ك جذباتى بليك ميلنك كا ديمارة كياته تكروه اس بات بركيت حيب ره سكي تميس رخرد حسان وه معمولي دو يحفي كالزكي ان کی اس فریب نند کی بٹی شاہد شنے و رکی حیثیت سے متعارف کرائے بھی انہیں بکی کا حماس ہوتا تھا۔ ان حقیرترین وگول سے ان سک بیٹے کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ان کے تن بدن بیں آگ لگ گئی تھی۔ کہاں اتہیں لندن کے بہت شاندا رفیشن اسکول سے ڈگری سے کرآئی ایج حسین اور

ڑ ہین بھ بھی سارہ اجمل بیٹے کے لیے ٹیس بھ ٹی تھی اور کہاں ان کے شو برنے اس تقیرلڑ کی کو ان کے بیٹے کے لیے منتخب کرڈ الد تھا۔

بہن نے بھی بھائی کی جذباتی کمرور پول کا خوب بحر بورانداز میں فائدہ اندیا تھا۔ بہن نے بھائی سے بھی پیپرٹیس ما اٹا تھا۔ بڑی خود دار تھیں۔ ہاں بھائی کی سب ہے تین متاع ال کا بیٹا ضرور مرتے مرتے ان سے ما تک لیاتھ اور بھائی مین پرایسے وا۔ وشیدا کے اتکار کا

کوئی جواز لی چینیں۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

292/311

ان كا تكاريده دندگى بس كلي وريوى ير وار م تقد

" فجروار جوتم نے آئے ایک لفظ بھی کہا۔ یہ میرا کھر ہے میں اس کا مالک ہوں اور جے میں جا ہول "اس گھر میں رکھ سکتا ہوں۔

میرے اس گھر بیں میری بھن بھی رہے گی اور بھا تھی بھی اور میری بھا تھی یہ ن میری میو بن کربی رہے گی۔ اور تہمیں اگر میرے اس ایسلے بر

اعتراض بي توتم ال كمر كوجيموز كرشوق س جاسكتي مورية

ٹ دی کے پیٹیٹس سا موں بعد انہیں ان کے شوہر نے سیاتی بڑی بات کہددی تھی اور شوہر کی جانب سے بیرے عزقی انھیل کس کے سبب الى تقى - دەخقىرترىن مىم ترىترىن لىزى - بىلىداگر دولاكى ائيس مرف معمولى اورخقىر كاكرتى تقى تواس كى كى بعد ، نيس اس سے

نقرت ہو گئے تھی شدیدترین نفرت۔ان کے لیے خاموثی کے سواکوئی اور چارہ ٹیٹس تھا۔وہ ایک سرکاری اسکول سے بیٹر ماسٹر کی بٹی جے ان کی

س بالی سوسائن کے طور طریقے میکونیس آئے تھے ہے اپنے سنے والوں سے بہو کی حیثیت سے متعارف کرائے اٹیس شرمند کی بوتی تھی۔ کی حق کے ساتھ ان کے اس غیر معمولی بینے کی بیوی بنی ان کے گھریس رہ رہی تھی۔ انہوں نے زیٹو ہرکومی ف کیا تھا نداس اڑ کی کو گروہ فلط وقت پر فللا اند ریش این جذبات کوظا ہر کرنے والے لوگول بین ہے شھیں۔ جب تک اشعراے مشہیں لگاتا تھا اس ہے دوروور بلکہ بے زار تھر ہی سے دور د بینے نگاتھ " تب تک پھر بھی کسی ندکسی طرح وہ اس لڑک کودل پر جبر کر کے برواشت کرتی رہی تھیں تگر جب اس لڑک کا جاووان

کے بیٹے پربھی دیسے ہی اثر کرنے لگا جیسے تو ہر پر کیا تھا توان کے تن بدن میں آگ کٹ گٹ ان کے تنو ہر کوتو اس حقیر ترین لڑکی نے ان سے چھینا ہی تھا' اب ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی اپنی محبت کے وام بیں الجمہ لیا تھ اور ان کا بیٹاوہ ایبا احمق کراپنی میٹیت ابٹامقام پہیانے اپنیراس لا کی کوسر آجھوں پر ہٹھا تا تھا۔۔ ہ ہے اپنے شوہراور بیٹے کی مشتر کہ والب نہ مجتبل یا تا دیجے کر وہ الگارول پر لوثی تھیں' وہ اس ورست وقت کا انظار کر ریق تھیں جب

انہیں اس لڑک کواس کی اوقات یاو و لا ٹی تھی اور پھر تقدیم نے وہ درست وفت انہیں جلد ہی فر، ہم بھی کر ویا تھا رمختصری علالت کے بعدان کے شو ہر کا انتقال ہوگی تھا۔ان کے شو ہر نے آخری بات جو ن سے کی تھی وہ ان سے معانی ، تکناتھی۔انہوں نے اشعری شادی کی بات کرتے

ہوئے ہوی سے زندگی ٹس بھی بار جو بھٹے کلاک کی تھی۔ دواس کی ان سے سعانی ما تک دہے متھے۔ دوان کھول ٹیل شوہر سکے قریب جھٹی بظاہر روتے ہوئے یول فاسوش رہی تھیں جیسے انہیں شو ہر ہے بھی کولی شکوہ کو کی شکایت رہی ہی ٹیس تھی۔ لیکن ایبانہیں تھا۔ وہ شاچی بے عز لی مجولی تعین ند جوں نے اس ب عزتی کے لیے شو ہر کومس معان کی تھا اور ندای مجھی کرسکتی تھیں۔ انہیں شو ہر کی موت کا ویبا صد مرتبیں ہوا تھا

اس لڑکی کا توان کے ملیے کوئی مسئلہ ہی تیس تھا۔اسے تو وہ چنگیوں میں مسل کرر کھ مکتی تھیں۔اصل مسئلہ اشعر کا تھا۔و واس معمولی

اڑ کی ہے مجت کرنے نگا تھا۔ کیکن اگر محش باپ کے کہتے پر اس کے ماتھوا پنے رہتے کو نبھار ہا ہوتا تب بھی اس اڑ کی کواشعر کی زندگی ہے نگالنا بہت زیادہ مشکل کام تھا۔وہ ان کا اصوبوں' قاعدوں اوروعدوں کو بہت اہم جاننے والا بیٹا بھی باپ کے قائم کردہ اس رشنے کو ہر کڑنہ تو ژتا۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

293/311

اس مشکل ترین کام کوکرے کے لیے جلد بازی کی نہیں مجھدداری اور تدبری ضرورت تھی۔

خضرعالم زریند کی نند کے اس بیٹے کو وہ گزشتہ چند سالول ہے جب ہے وہ کرد چی میں مقیم تھ ج ٹی تنھیں اس ہے ملا قاتمی ہمیشہ مرسری نوعیت کی رہی تھیں۔ زریتہ کے ہاں سرسری ملاقا تول اور معمولی توعیت کی گفتگو کے باوجود و داس اڑ کے کی فطرت بہت اچھی طرح مجھ کی

تخييل \_وه ترتي اور دوست كالمجلوكا أيك المتباور بيج كالمطلى اورسوقع بيرست إنسان تما \_

تعفر عالم میتنفس میں آئرز کرر یا تعااور خرونے اس بجیکٹ کے لیم ایس می پر نولیس میں و خلد لیا تھا۔ یہ بات جائے ہی ان کے

ذیمن ش ایک خول آنے نگا ایک منظر خلیق ہونے نگا ایک مان سنے لگا

ا بھی خرد کی بو غور ٹی میں کلا سر شروع میں نیس ہو کی تھیں اور انہوں نے اسے ارا دوں کو مکی شکل وینے کا آغاز کرتے آ بستہ آ بستہ یے کے کوئی چو سے تیس ایے گھر والو کو مخلف مور تع پر تعزی تعریقی کرکے میں وورک نا شروع کردیات کے وہ اس از سے کو بہت پندکر تی

ورست ، عمازش استعال کرنا تھا۔وہ جائی تھیں انہیں اپنے بیٹے کوجواس لاکی کی محبول کا دم بجرا کرتا ہے۔ کس طرح اس سے بدگ ان کروا تا ہے۔خرد احسان کی انہیں آگرنمیں تقی۔وہ ہے وقوف اور ہے عقل لڑک می کی کہتے ان کے کمی سوچ تک بھی نہیں بھی سکتی تھی کہاں ان کو گھرتھی اسپے

کتنا ہی جائے والاشو ہر کیوں شدہو بیوی کی بدکرواری سہدنیں سکتا۔ مرد کی فطرت کے اس پہنو کوانیس فائدے کے لیے پالکل

بيني كى ران كابياً بي تحاشد فين اور مرموا مع منطقي الدا ز فكرر كف والد تغار

اس كام كے ليے تعز عالم آل ان كى نگا يول يل بهت بيلے بى سے تقاا ور دوسرى ان كى جهن زريد اجمل بينے كى جن كے ياس قطعا کوئی کی نبیس تھی ۔ ہاں ان کا مسئلہ خروا حسان ضرورتھی ۔خروے ان کی دھنی کا سبب میں روتھی' سارہ کی اشعر بیں انوالومنٹ تھی ۔ وہ خروکوا شعر کی

زندگی ہے نکلواکر وہ جگہ سارہ کو یاتے و کھنا جا ہتی تھیں ۔ایے منصوبے ش شریک کرنے کے لیے ان دولوگوں کا انہول نے بہت سوی مجھ کمر

احتخاب کیا تھے۔ زرینہ جمل ہوں یا نصرے م وہ ان دولوں ہے اپنا مطلب نکلوار می تھیں ۔ خعنر کا مندتو استے پینے دے کر ہمیشد کے لیے بند کر دا

ر ہی تھیں ۔ رہ گئیں زرید تو بعد میں ان سے انہیں کہیے ہیجہ چیئروا ٹا تھاوہ انٹھی طرح جانی تھیں ۔ سررہ کواشعراورفرد کی شا دی کے وقت فرو کے بتیادل کے طور پرتو وہ آبول کر سکتی تغییل عمرسارہ کو وہ اپنی خوشی ہے اشعر کی بیوی کے طور پر جمعی ٹمتنے بٹیس کرسکتی تغییں۔ وہ اسپنے بینے کی پیند بہت اچھی طرح مجمعتی تھیں۔اشعرا بی سوچ اورا ہے رویوں ہے مشرق انداز رکھنے والی لڑکیوں کو پیند کیا کرتا تھا۔ بھی مشرقی ادا کیں تو تھیں

فرداحسان کی جنبوں نے اشعرکوا پناد بوان بنار کھا تھا۔

وہ اپنے بیٹے کی تریر کی کی خوشیوں کوشتم کرنے کے لیے کچھ کر رہی ایس ایک کوئی سوچ دور دوران کے وابن بیل تیل تھی۔اس میلے کہ دوا ہے بینے کے خلاف کچھ کر ای نہیں رائی تھیں ۔ا ہے قدمول میں بڑے ایک پھر کوجو وہ ہیرا تجھنے کی تفطی کر بیٹھا تھا وہ اے صرف اس فلطى سے روكنا جا بى تھيں۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كن ڈاٹ كام

294/311

ان بی دنوں ان کی تجربہ کا ماور زیرک نگا ہوں نے جب سے بھانیا کے خروعا مبا پریکھٹ ہے تو وہ بری طرح ہو کھل گئیں۔ تکروہ ان کی

اب تک کی زندگی کی سب سے زید دہ اہمتی ترین دعمن اس سے ناوا قف تھی۔

پھراشعر بالکل ٹھیک موقع پردی چار گیا تھاا وروہ بھی اس بات ہے آتھ ہوئے بغیر۔ وہ لاکی مجع شام ان کے ساتھ تھی اورا شعر کی

ہر بات ووکس نیک انداز بیل انہیں بتا رہی تھی۔خروا حسان ایٹ بی خلاف تمام مطوبات انہیں ہروفت اور بہم بہنچاری تھی۔انہیں خوشی خوشی سے

بتا کر کہاشھرا ہے نظے کردہ پروگرام سے جلدی واپس آ رہا ہے خرد نے ان کے لیے مزید آ سانیاں بہیرا کردی تھیں۔اشعر بغیرا طلاع دیے

یمیاں ا چ تک چنچے گا اور پھرخردکو کسی ایسی جگہ پائے گا تو ان کا تخلیل کردہ منظرا درجمی زیادہ حقیقت سے قریب تر ہوجائے گا۔

ا ن کا وہ پورامنظر پر ٹیکٹ ٹائمنگ کے مماتھ یا لکل ان کے موہے ہوئے طریقے کے مطابق ممل میں آیا تھا۔ان کے اندازے ت

، یے بیٹے سے اس منظر کو دیکھنے سے بعد سے ردھمل سے متعلق فعد ادابت ہوئے سے زفر داحسان کے متعلق سب یکھان کی آواته ت سے میں مطابق ہو تھا۔ان کا اپنے جیٹے کی نفسیات کو بخولی جانتے ہیا نداز ہ کہ اشعراس منظر کود کیھنے کے بحدثم' غصا درصدے کا بری طرح شکار ہوکس

خطر کے ایر شمنٹ ہے ای وقت اور فور آ کہیں جلہ جائے گا' موفیصد درست ٹابٹ جو اتھا۔ تب ای قوائموں نے پہلے ہی فعز کو بجہ رکھا تھا کہ اشعر کے اس ایا رشنٹ سے نکل جانے کے پچھ ہی محول بعد وہ بھی نکل جائے اور جہاں اشعر جائے وہاں وہ بھی اس کے پیچھے جیچے جائے۔

اشعرجهال بربھی ہے وہ ہل وہ و لکل خیریت ہے اور ہالکل تھیک ہے انہیں صرف اورصرف میداخلا ش چاہیے تھی وہ اشعر کی آج رات گھر واپسی

انہوں نے صرف نعزے گھر تک کا تی نہیں اسے گھر واپس آ جانے کے بعد کا بھی سارا منظر پہنے سے تر تبیب دے رکھا تھا۔ اگر

عائيس او ورفر دكواى والتديى كيث الدرواض شاون ويتي

محرانیل رات کا انظار الله ای ہے انہوں نے گیٹ ہے اندراس لاک کوقدم رکھند یا تھا انہیں بیٹے کی اپنی اوراسینے خاندان کی

عزے کی بہت زیادہ پروائتی اس سے انہوں نے پہلے ہی گھرے تمام ماد زئین کوزرینہ کے ہاں پیجوادیا تھا۔ زریع جنہول نے صرف اس سے

دان انیس مگرے اپنے ترم مدن شکن کو ہٹانے کا ایک معقول جواز فراہم کرنے کو اس رات اسپے گھر ہر ایک بہت بڑی یا رقی وے رکھی تھی۔ چوکیداراورتورافزاء دونول ان کے بہت پرانے اور تجروے کے مازین نفے اور پکروہ سارے کے سارے نو کرول کو گھرے بھیج کرخود کو

ایک دم مفکوک مجمی نہیں بنا دینا جا ہی تھیں

ونہوں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا'ان کی پلانک پر قبیک تو تھی مگر کی بھی لحدا کر یات پچھ آ کے جیچے یاان کے انداز وں سے غلط

موجاتی توسارامن مله بگزیمی سکناتها وه خود بھی شک کی زونیں آسکتی تھیں

مچرآ خرکارا شعر گھروا پس آئمیا تھا۔اس کی گاڑی کی آ واز نے بن وہ و بوانہ دار بھا گتی با ہرتگی تمیں۔ و مکتنا نڈھال' کتنا کمز ورلگ ر ہاتھا۔اس گھند لڑکی کی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے اس کی انا عز مند اور وقا رکوکنٹی چوٹیس کانچائی پڑ رہی

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

295/311

يأك سوسا كني ذات كام

تھیں ۔اسے چوٹ پہنچا کروہ خوش نہیں تھیں ۔ کران کے پاس اور کوئی راستہ بھی توشیس تھا

"ممى اخردكهار ہے۔"اپنے كمرے يل آج تے كے بعدو وال سے ہوچور ماتى

\* میں وہ بیٹائم پہنے کچھ دیر آ رام کرلو۔ آ ؤ چیو میرے کمرے میں ۔''اس کا ہاتھ میکڑ بیا راور کی جنت ہے وہ بول بولی تھیں جیسے ایک

بہت ای بری خر برحالت بل اس سے چمپالیا جا می بول

" دممی ! خرد کیاں ہے۔ ' وہ ان کے انداز میں موجود تھنی اور بری خبر چھیائے کا تا ثر فورا بھا نے گیا تھا۔

" وه گھر چیوژ کر چی گئی اشعر۔" اس کے پہم اصرار کے بعد ہال خرا پی نظریں اس سے چراتے وہ آ ہستہ آ واز بیں بولی تھیں۔اس

بات کو ننے کے بعدہ شعر کا روٹل ان کی تو تع کے معابل تھ۔ وہ روتے ہوئے نظریں جمکا کرا ہے مرتب کردہ باتی جسے بول رائ تھیں۔

" و واسی روزیهال سے چل گئی ہے۔ جب تم خطر کے اپارٹمنٹ سے محتایش روتی اور بھا گئی ہوئی تمہارے چھے گئی۔ کمرجب تمہیں

روک نہ یا کی تو صدے سے چورگھر لوٹ آئی۔ وہ جھ سے پہنے گھر پر موجودتھی۔ وہ بنا سارا سامان جندی جندی پیک کررہی تھی' گھر ہے باہر

گاڑی یں قعزاس کا انظار کررہا تھا۔ یں نے اسے بہت روکا بہت مجھ یا۔ پیار سے محبت سے غصے سے میں نے اس کے آ کے ہاتھ تک جوڑے وہمیں اتن بوی ذات دے کرنہ جائے گرمیری کوئی تعیجت کوئی انتخا کوئی آ نسواس پراٹر ندکرسکا۔ جھے سے بولی کہ جب تک بات

چھپی تھی' چھپی تھی' تھراب جب ساری ہوت کھل چکل ہے تو وہ یہ ں مزیدا میک بل بھی تبین رہنا میا ہتی تے سے اس کی شادی اس کی ہاں اور مامول نے زیروی کروائی تھی۔ بیٹھیک ہے کہ بتراش وہ اس رشتے سے خوش تھی اسطستن تھی تحراب ایس نیس ہے۔اب تک وہ صرف لوگوں

ے ڈر کر معاشرے سے ڈورکز معجموتے ہے بھری زعدگی تبیارے ساتھ گڑار رہی تھی ۔ تھراب جبکہ سچائی تمب رے سامنے آتا ہی چک تھی تو وہ معجموتوں سے بعری ٹی ہوئی زندگی مزید نبیس جینا جاتی۔ اس نے مجھ سے یہ مجی کہا کہ وہ آنے والے چند دنوں بس طوق کے لیے تم سے را بطرکے کی۔اس کانفس اس پرا تنا حاوی ہو گیا تھا اشعرا کہ وہ تھے 'غلط 'گنا واڈ ب ہر چیزے ہے نیاز ہوگی تھی۔''

يوم كرم تها فردا ورخعتر كوننها في ميل عنة و يكيف كے بعد ميتكين تبله اور تكلين صورت حال اس كے اور خرو كے درشتے كما يوت شي

ٱ خرى كل اى البيت اوت الله

وه اسپیغ مقصد بین کامیاب ہوگئی تھیں ۔ گمریہ شین اندازہ ٹین تھا کہاس کا یوں نروس پر کیک ڈاؤن ہوجائے گا۔ ان کا اندازہ تھا کہ وہ بہت ٹوٹ پھوٹ جائے گا اورا بیسے وقت میں وہ اسے جذباتی سہارا قراہم کریں گی اوران جذباتی کمزوری اورشکٹی کے ان دنول بھی میں وہ اس کی

بزی سادگ ہے دوسری شادی کروادیں گی۔ لیکن اشعرکا نروس بر یک ڈاؤن اس کا مپتال بیں ایڈمٹ رہنا اس کی بری طرح گرتی ہوئی حالت الهير حقيقار يثان كركي هي-

وے کا خیال تھا کہ وانت گز رنے کے مما تھو آ ہتہ آ ہتہ وہ خود کوسٹھالی لے گا۔ تمران کا خیال غدمہ ثابت جوا تھا۔ اشعرنے خود کو

سنبال لول تھ ممر بہت جیب اند زیش۔ وہ دیا میں رہنا تھا وہ لوگوں کے درمیان رہنا تھا ممرکس طرح۔ بیسے کوئی مردہ اس نے اپنی زندگی هيم سفر 296/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

کے ساز معے جارسال اس محفیالار کی کی ہے وفائیوں کے ویکھے ہر باد کر ڈالے تھے۔اشعر کو بدینے اسے پھر بشنا سکھائے نوش رہنے ہر آبادہ

سرنے اور زندگی کی طرف واپس لانے کی ان کی ہرکوشش نا کا م تھی۔

اس بارجب وہ اپ سوشل ورک کے لیے زائرے ہے متاثرہ شانی عداقوں میں جارہی تھیں تب اچا تک ہی ان کے ذہن میں ب

خیال آیا تھا۔ اپنی جاری ڈراواد سینے کے مداوہ ان کے پاس شعرے اپنی بات منو، نے کا اور کوئی طریقتر تیل تھا۔

وہ اشعرکواس بارا پی کراچی واپسی پر بچ کے ساتھ یا جیوٹ کے ساتھ بہرحال شادی کے لیے کسی نہری طرح برحال میں آ مادہ کر

لینے کا مقم را دوکر چکی تھیں جب پتا چلا تھ خردا حسان واپس آ گئی ہے۔ان کی غیر موجودگی پیس بیاتنی بری قیامت آ چکی تھی اوراٹییں پتائییں چاد تھے۔ ن کاذبن بہت تیز رفن رک سے کام کرریا تھا وہ ایک بی وفت میں بجے کیا کیا کچھ سوج رہی تھیں۔ان کے یاس دھرے تون کی تیل

نج رہ کھی۔ انہوں نے بوقو جی سے نسرہ بکھا۔ بیان کی جہن زریند کا فون تھا ساڑھے جارسال برانے اس ماضی کی ان تمام واقعات کی

تعفر عالم، ورخردا حسان کے علاوہ واحد گواہ زرینہ جمل تھیں' خطر تعلیم تھل کرنے کے بعد اسریکہ ہی میں منتقل رہائش، ختیار کرچکا تھا۔اس نے وہاں ایک دولت مندا مرکعی ہیوہ تورت ہے ش دی کر کے اپنا اشینس اتنا ہی او نیجا کریا تھ جننا ساڑھے جارٹا پی سال پہلے وہ خواب ویکھ کرتا تھا۔وہ د ہاں اس امیر مورت کے ساتھوں کراس کا بہت بھیلا ہوا کا روہ رچلا رہا تھا' اس کی یا کشان و کہی کا ہرگز کوئی امکان ٹیل تھا۔

آئ کن ونو ل بعدان کی زرینہ ہے یا ت ہورہی تقی ۔۔مورہ ہا میثل ہے گھر آ چکی تھی محراس کی حالت نارل تیل تھی۔اس نے مکسر

ے یا برنگلنا الوگوں سے مل جوں رکھنا مب بجوڑ ک کرد کھا تھا۔ قرریتداس کی وجہ سے کافی فریادہ پریٹا ن تھیں۔ '' کچھ کیا چل سکا' آخرخرد یبال وایس آگیے گئی۔'' زرینہ مارہ کے ڈکر سے جٹ کرموجودہ پیجیدہ ترین صورت عال کی طرف

آئیں۔ بٹی کونف تی مریضہ بنتے دیکھنے کے بعد خرواحسان سے زریند کی نفرت عالبًا عزید بنا ہوگئ تھ ' وہ بہن سے جاتنا جا ہتی تھیں کہ بیرسب

کی و جمی جواب ال سے وہ کیسے نبرد آ زماجوں گی۔ و د تهیں ۔ ایعی یکھ پنائمیں جا۔ انجی کچھ بھوش بھی نہیں آ رہا۔علاد واس کے رساز ہے جا رسال بعد سب پھر ہالکل ٹھیک کرنے

کے بعد عرف ایک تعلی کردی تھی۔ اگر تب موری لیٹ تو جب اے طبید کے کلینک پر لے کر گئی تھی اس وقت ہی اس نامکن کے منبو لیے کا پیدا ہونے سے پہنے می سر کیاو و بی ۔ اسینے سلیماس بی اول وکی اول وکی سورت، یک اتنی بری مصیبت میں نے زعد ور سنے کے سلیم چھوڑ وی ۔ لیکن خیر جوبھی ہوزریندا میں نے زئدگی میں جھی کس جگہ فلست نہیں کھائی ہے۔اس ٹڑک کو بیک بار پھراس کی اوقات یاونہ وما دی تومیرانام فریدہ

مسين جمير ۽ ۽

女…公如

''اشعرا آپ کہاں ہیں۔ آپ اس دفت کہاں ہیں۔ آ کرد تکھیں تو تک ہوری زندگی ٹیس بیک کنٹا بڑا طوفان آ رہا ہے۔ آپ جہاں

کمیں بھی ہیں وہال سے جلدی ہے واپس آ جا کیں اشعرا مجھے می ہے بہت ڈ رنگ رہاہے می جھے کھر کے اندرنہیں جائے وے رہیں آئیں باہر http://www.paksociety.com

میرجیوں پر بیٹھ کر بے خط آپ کولکھ رہی ہوں اس نے کہ میرے یا س آپ سے را بھے کا اور کوئی ذر بیٹینں۔ وعا کر رہی ہوں میرے بیافظ لکھنے

لکھنے آپ گھر دوش آئیں۔ میری کھی بھی ش آئیں، آر ہامیرے ساتھ کیا ہور ہائے کیا ہونے وال ہے۔ می نے جھے کہا ہے میں ایک تھنے کے، ندر یہ گھر چھوڑ جا دُل۔اگرا کیک گھنٹے کے اندر میں اس گھرے چانی ٹیس گی تو وہ مجھے یہ اں سے دھکے مار کر یہ ہر نکاں دیں گی۔ می کو جھے ہے آئی نفرت

كس يات يرموكن بميرى مجمه ين تين آريا-اين كون قصور كون غلطي عجمه يا وين آري تقي-

آج محترے گھر وہ خود جھے لے کرگئی تھیں۔ وہ خود جھے وہاں چھوڑ کرآئی تھیں۔ وہاں زرینہ آئی بھی تھیں! ان کی ایک توکر، فی

رشمانہ یکی تھی۔ بھے نیس پامی نے ایسا کی کیا کہ وہ دولوں میری راعلی میں وہاں سے چکی گئیں اور آئ وفت می آ پ کوے کروہاں آسٹنیں ۔ یں کی بولول اشعر! اتن گھنیا اتن کی بات سوچے بھی محصے ترم آ رہاں ہے جس کامی جھ برالزام نگا رہی ہیں کیلن آپ تو میرا ایقین کرتے ہیں

نا۔آپ کو پتا ہے تا یس اسک فیل ہوں۔آپ کو یا دہے کی ورآپ نے جھے کہ تھا چھیں خود پر بھر وسرند ہو مگر بھے میری خرد پر پورا

مجروسے بہیز آ کریمی بات ایک بار پھر بول دیں۔ آپ کی فردخود پر بھرد سد کھور ہی ہے آ کراے اس کا وہ بھر د ساوٹا دیں،شعر۔ یس آپ کی تھی' آپ کی مول اور مرتے دم تک آپ کی ہی رموں گی۔ جب تک میری سائٹس چل رہی ہیں' جب تک میراول

وحرث رباب ين صرف اورصرف آب كى راول كى آب او جیشہ شے کہا کرتے ہیں کہ ش بہت خاص جول میں سب سے کی جول میں سب سے ایکی جول میں آئ آج مجا وق

مول اشعر۔ میں تبیس بدلی آ ب مجی مت بدیے گا۔ اگر آپ نے میرایقین ٹبیس کیا "میرا اعتبار ٹبیس کیا تو میں تدفدہ کس طرح رموں گی۔میرے یاس اس پوری د نیایس آب کے علاوہ اور کوئی بھی ا جاشیں اس مجری و نیایس اسیلی موں آپ کے سوابیر اکوئی بھی نہیں۔ میری زندگی آپ

ہیں میری دنیا آپ ہیں میری کا سکات آپ ہیں۔ کی نے اگرواتھی تھے کھرے لکال دیا اگر تب تک آپ دائیس ندآ ئے تو ہیں کہاں جاؤں گ ميري يوهيمه شراتين آرد

میں کہاں جاؤں گی۔ میں کس سے پاس جاؤں گی۔ میں کس سے پاس قواب شاہ رکھا بڑل فالد سے پاس۔ بتول خالد

ان كے علاوہ ميرا كو في تيل \_

آب جب والاس آكيل كاور الشندك ين آب كوكرين فول توجه ليجة كاكرى في تصحر عديكال ويا باوريس بتول خالد کے یا ک نواب شاہ یک گئی ہوں۔ مرف ان بی کا کمر تی ہے اس وقت بھے میں آ رہاہہے جہاں میں یہ سکوں۔ اگر میں آ پ کو کھر پر نداوں تو آ پ فوراً بتول خالہ کے گھر آ جائے گا۔ بیکن میں اس حالت میں اس وقت اکمیلی وہاں پہنچوں کی کیسے۔ میں ون کے وقت وہاں بہمی اکمیلی تہیں گئی رات میں کس طرح ہاؤں گی۔اللہ کی کے دل میں رحم ڈال دیدیو آپ واپس آ جا کیں درندمیں اس حالت میں کیوں گیا۔

میں پر یکھٹ ہول اشعرآ پ کو یاد ہے میں نے آپ سے فون پر کہا تھا آپ کی والیس پر آپ کواکیک بات بنا وَل کی وہ بات میں تھی وشعر-آپ کویہ و ت کسی اجتھے موقع پڑا پیٹھے انداز میں بتانا ہے ہی تھی۔ممی جاتی ہیں میں پریکھٹ جوں میں، ن ان کے ساتھ ڈا کٹر کے گئی تھی۔

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

يأك موسا كَنْ دُاتْ كام

ا می جھے وہ کی وے روں ہیں میں زعد کی بحر ہارے منظے کوائل کی سیجے بیچان داوائیٹل سکول کی۔ اشعر ای کرمی کوائل تلم ہے روک لیس ۔ کہیں ان ك قلم كى جيبت جدارا يجدند يره حرب عرب بهار كالل يحى إلى وبان سے جدى اوت كي اشعر مير سے پاس وقت كم مور باہے۔

می کا دیا آبیک گفتلہ پورا ہونے والا ہے۔ میں بیرخط کب ل رکھوں کس کو دول کچھ بھے میں نہیں آ رہا۔ اگر آ پ کی گھر واپس پر میں

آ پ کو نہ طول تو القد کرے بیر تعل آ پ کو ضرورال جائے۔ آ پ گھروالیس آ جا کیں۔ جھے اس مشکل ہے باہر نکال دیں۔ جھے کی ہے بہت ڈید

لگ رہاہے شعر۔ بچھے بہت ڈرلگ رہاہے اشعر۔ بچھے اور ہادے بچے کواپنے ہوتے تنہا مت کیجئے گا اشعر۔ میرے لیے قیامت کی گھڑیاں نزد کے آ رہی ہیں اشعراکر آپ اب ہی ندآ نے تو تیامت آج نے گی۔ آپ کی خرد بھیٹر کے لیے مرجائے گی۔ جھے مرنے سے بچالیں۔ مجھے مرنے سے بچالیں اشعر۔ بچھے بچاہیں اشعر۔ پانٹیں میں نے کیا لکھا ہے۔ میں جائٹی ہوں میری باتوں میں کوئی روز توں ہے۔ مکر میں

جاتی ہوں آپ بیری ہر بات مجھ بیل کے جوش کہ پائی دہ مجلی اور دونیس کہ پائی دہ سب مجی۔ صرف آپ کی خرو وہ ٹوٹی چوٹی شکت ی تحریر وہ کی کے آنوؤں ے مے مٹے سے لفظ وہ کی سستی ی کابل کے بلکے لیکے سے

اوراق اسے ہاتھوں سے چھوٹ کر ہے تھے۔ صرف کا تذبی ٹیل گرے تھے وہ خود یمی زین پر گر بڑا تھا۔ کھڑ کی ہے آئی جو اپنے زور ے ان اورا ل کو کمرے میں یہاں وہاں اڑا تی پھر رہ کا تھی۔ووان اورا ق کوبیلیٹن سے کتے کی حالت میں دیکیور ہاتھا۔ وہر یاول بہت زور

ے کر ہے تھے۔ آسان پر یا دلوں کی کمن کریں سائی دے رہی تھی ۔لکٹا تھا آج خونی رہنتوں کی حرمت کی یا مالی پرآسان بھی رو پڑنے والہ تھا۔ اس کی مال دنیا کی سب سے عظیم عورت جے اپنے ول اس وہ اس عظیم الشان مقام پر بٹھ کررکھتا تھا جس تک دوسرے کسی بھی

انسائی دھتے کی رمائی ٹیس تھی۔ ودمان كاسمب ب زياده ما ذلاسب ب زياده جيابا -

والكيور محى كيول رامودستك الفار

" محصاص آ ك في جديده وه بيرى وال في كال تح تبيل ش نيل ما حد ين آل بكاسب سے يدرا بيا جول ما اسارى و توشى

آب كوسب سے زيادہ اور يزر مال آكر كاو كديرسب جيوث ہے۔ ادارى زىم كال شرك برآگ كى ورنے لگائى تقى۔ بھل ايك مال خودا جي

اوما وكى زئد كى ش آك كى ظرى لفا كى ہے۔ و دا تعالز کھراتا ہوا اپنے کمرے سے ہاہرالکا۔ مال کی محبت ہمری آغوش ایک بل میں اس سے چھین ل گئے تھی ہمر بھی چوٹ سکتے ہر

رونے کے سیے مال کے علد وہ کمی اور کے پاس جانے کی اسے عددت تبین تھی۔ ماں بیہاں تبین تھی مگر اس کا احساس تو تھا۔وہ ماس کی گود ویکن

جائے پرماں کے کمرے ہیں چھپ کررونا چاہتا تھ۔ وہ مال کے کمرے کے پال آیا وہ وروازے کے سامنے آ کررکا وہ وروازے کو کھولنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھنے لگا اے اندر

ے اپنی مال کی آ واز آئی۔لیکن بیاآ وا زایہ لیجہ زخموں پر مرہم رکھنے واما تونییں تھا۔ بیاآ واز اس کی مار کی ضرورتھی' گر لیجہ تو نفر توں میں سرتا پو

و ولي كسى دوسرى عورت كالبير تعاركس بالكل انب ن اور غير ورت كالبجر تعا-

'' بہت بڑی غلطی ہوگئ تخی تب جھے ہے۔ آنے والے سالوں میں وہ پنج لزگ اشعرکی زندگی میں واپس آئے علتی ہے اپنی اولا د کو جھیا ر ہنا کر اشعر کی جدر دیوں حاصل کرنے کی گوشش کر سکتی ہے' کاش میں نے اس امکان پر نب عور کر رہا ہوتا' تب یہ بات سوچ کی ہوتی۔ اگر تب

سوج کیتی توجب اے طبیہ کے کلینک پر لے کر گئے تھی اس وقت ہی اس نا کن کے سٹیو لیے کا پیدا ہونے سے پہنے ہی سر کچلوار بی ۔ اپنے لیے اس

چے لڑک کی اورا وکی صورت ایک اتنی ہوئی مصیبت میں نے زندہ رہنے کے لیے چھوڑ وی کیکن فیر جوبھی جوزرید۔'' سیاس کی مال نہیں متى \_ واقعى بيرظالم اورسفاك مورت كوتى اورتشى \_

اس کے سائیں سائیں کرتے کا نوں میں ان گفتلوں کی باز گشت جورہی تھی ہے بم میرف خرد کی تو تیس میری میمی تو او ما دہے ۔ آپ ك بينے كى اولاد \_ آ ب ك لاڑ ك جيتے بينے كى اولاد \_ ش بيني كى جان كرونده كس طرح رجوں كديرى بينى سے دنيا ش جوسب سے

زیاد و افترت کرتا ہے وہ کوئی اور فیل جری مال ہے۔

ب رشتول کے اعتبار کھونے کا دن تھے۔ بید نیا کے سب سے عظیم رشتے پر سے ہر مجرور کھود ہے کا دن تھے۔اگر مال ہمی مجرو سے کے

قا بل نیس تو پھر نسان اعنبار کس پر کرے بھرور کس بر کرے بقین کس پر کرے۔وہ بغیر دیکھے ایک وقت میں دواووا تکن ثین میر حیاں ایک

س تحدیجار نگ رہا تھا۔ اس کا راستہ کیا تھا' اس کی منزل کہاں تھی' اے پیچے دکھا کی ٹیس وے رہا تھا۔ '' انہوں نے میرے' ٹورخان اور جمال کے عل وہ یا تی سارے ٹوکروں کو اپنی میمن کے گھر د بال کسی دعوت کی تیاری کرنے کے

لیے ججواد یا تھا۔ گر جب شام بیں کہیں ہے گھروا میں آ کرانہوں نے جھے اورنورخان کوالگ، نگ بنا کربہت بخی ہے بیا کہ آج کے بورے دن ہم صرف وی کریں گے جووہ کیل گی اوران کے علاوہ ہم کی کی بھی کو ٹی بات ٹیل میں گے تب جھے ڈرنگا کہ پہانٹیل وہ کی کرنے والی

ہیں۔ لیکن میں نے پیٹیل سوچ تھ کے وہ آئ خرد کی بی کے ساتھ کھے کرنے وال ہیں۔''

وه نور افزاء كأوارثرين اسكما يقوال جارياتي يربيضا تفاركواوثركا وروازه يندقف وهكر كاندروني جصه بالكرجس

جگہ آ کررکا وہ نوبرافزاء کا کوارٹر تھا۔اس کی وہ ملازمہ جس نے ساڑ مجھے یہ رس آبل کسی کا اس کے تام لکھا ایک عط اے لیرویا تھا۔طوفا فی بارش آج رات جوری تھی محرسا ڑے جے جارس ل پہلے اس گھریس بغیر تیز ہارش بورطو قانی جواؤں کے ایک بہت خطرنا ک طوفان آیا تھا۔ وہ

اس طوقانی رات سے آئ زندگی ش بھیل برآ گاہ بور باتھا۔ " فرو لی بی شام ہے رات تک بخت سروی شل گھرے باہر سیرهی پر پیٹی رہی تھیں۔ بچھان پر ترس آ ر باتھا تکر بیل نوکر وات کیا کر

سکی تھی۔ جمال نے بحد میں بچھے بتایا تھ کہ وہ کا غذا ور تھم اس سے مانگا تھ۔ انہول نے بری طرح روتے ہوسے میری معن کی توش نے وہ خطان کے ہاتھ سے لیاں تھا۔ بڑا تھم ہوا تھ خرد لی بی پر ۔ پھر د ں سے پھر دل ا نسان بھی اس تھم پر کا نب جائے مگر بیٹم صاحبہ کوان پر حم نہیں

آ یا تھا۔ وہ بیگم صاحبے کی منت کررہی تھیں گہو ہ آئیں صرف آ ج کی را مت اس گھرٹین گڑ ارتے دیں ً وہ وہ مجمع سوریے ہی بیہاں ہے چلی جا کیں

http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

گ ۔ محریکم صاحب نے پچھ پیسےان کے پاس کھینک کرنو رخان کوانجیں گھر سے تکا لنے کو کہدریا تھا۔

میں جاریا کی پرآ کر لیٹ گئی تھی مجرمیراوں بہت ہے چین تھا۔ پھر جھے ہر ہانبیں گیا تو میں نے جمال کواٹھ کرخرو بی لی کے پیچھے

جمیجا تھا۔ جھسے خیال آ ریاتھا کہ ایھی شایدوہ شن روؤ تک ہی تائی ہوں گی۔ میں نے جمال سے کہاوہ پیسے ساتھو سے کرجائے اور جہاں کہیں بھی وہ اس وقت جانا ج ہتی ہیں انٹیل وہاں چھوڑ کرآ ہے۔' نو رافز ا کا ابھیمجرا کی تھا۔ وہ دویتے کے پاوے اپنی آ تکھیں فشک کر رہ کو تھی۔ وہ

زين رِنظري كارب إلك خاموش بيفاها.

جہاں انہیں چھوڑ کرا گلے روز ڈرتا اور چھپتا چھپے تا گھر واپس آیا تھا۔ جہال نے واپس آ کر بنا یا تھا کے ٹرو ہاتی بہت ڈری ہوگی تھیں۔ انہوں نے سارے راہتے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ دوسرے شبرگی تھیں۔ جمال میرے بعد تج قادر کے دوست کی گاڑی پرانہیں

> وبان تك يئي كرآيا تفاك ليا اعداد الرآك في شن الى ويدوكي كي-جها ر گھروا بس آھي اور کسي کو پچھ شک مجي نبيس جوا تب جس نے سکون کا سالس ليا تھا۔

الورافز ابوسے اوسے الحرایک بل کے لیے جیب مولی۔

" مجھاس عمر مل تو کری سے جانے اور در بدر ہوئے ہے ڈرلگ رہ تھا خرو بل بی سے تھا میں نے سے تو لیا تھا مگر کی و ت بیتی ک

میرادہ خطآ پکو دینے کا لوئی ارادہ تھیں تھا۔ جب بھی ہی ہے اس خطاکو تھاڑنے کا سوج میرے کا لول ہی خرد بی بی تے دونے کی آ دازیں آ نے لگتیں۔ فہریزی مشکلوں سے ہمت کر کے اس رات جب جھے بتا تھا۔ بیٹم صاحبہ بیخ کمرے ٹیں سوچکی بیں تو جس نے آپ کو دہ شط ماکمہ

د باخد اگرینگم صانبه کومیری تمک حزومی پتا چل جونی توه و مجھے چھوڑ تی نمیں۔ میں اتنی زیادہ ڈرددی تھی کہ اسکلے پورے دن اپنے کو. رٹر ہے ہوجر مبیں نگل تھی۔ مر پھر میں نے و یکھا کہ پچھ بھی نہیں ہوا۔

تحوزے ال ون بعد بیکم صاحبے ایک کیک کرے آگے چھے جب سادے پر نے ٹوکرول کوٹوکری پر سے نکالٹا شروع کیا تو جھے پہا چادان سب کے بعد تورخان کی اور میری باری بھی آئے گی۔ وہ ہم تینوں کو بھی تو کری پر سے شکال دیں گی ۔ وہ کسی پر بھی بھروسانہیں کرتیں'

انہیں ہاری زبان تھلنے کا ڈرمے ۔ تورخان کونو کری پرے نکالنے سے پہلے اللہ تا اے پاس بدالیا جمال کونیکم صاحبہ نے لہ ہوراسینے آیک جائے والوں کے پاس، مناکے اُسر نوکری پر آلکوا دیا بد میرے سلیے آیک جھی ہوگی دھمکی تھی۔ تب تو ڈرکے مارے پی سنے اسپٹے سے پکا وعدہ کر سیاتھ کہاس راست میں سفے جو پکھرد میکھاا سے زندگی بحرمیمی زبان پزئیل ماؤل کی ۔آپ نے آئ جھے ہے آ کر بوجھا ہے تو ہتارتی ہوں اگر ت

پر چھتے تو اللہ کی تئم زندگی بھرمھمی زیدن نہیں کھولتی۔اب بھی آپ کی منت کرتی ہوں بیسب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کسی ہے بھی میرا نام مت

وداس كى بات سن بغيرجار يا فى يرس كفرا بوكيا -

وہ ہے ست چلتا پتائییں کس سڑک پرنگل آی تھا اس اندھیری اور طویل سڑک کے دوتوں ؛ طراف وہ وحشت کے عالم میں نگاہیں

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كام

دوڑار ہاتھا۔وہ اس اند بیری رات کس طرف بطی ہوگی اس سرداورا تدجیری رات میں اے کتنا ڈرلگا ہوگا۔وہ تو ذراذ رای ہات ہے ڈرجایا

سرتي تقي-

وہ نہ بہتال گیا تھا نہ کہیں اور ساری رات سڑکوں پرسر مٹھتے' روتے' دیوا تگی کے عالم میں ادھرے ادھر پھرتے وہ آخر کا راپیے

ا بیار شنت آ اللی تھے۔ من کے جار بیجنے والے منتے ہوری رات طوفانی بارش میں خود کوزشی کرنے اسپنے ایار شنت کے اندر آ سمیا تھا۔ اس نے جاتی

ے دروالہ کوں لیاتھا مگرزینت اندرکہیں جا گی جوئی تی لیٹی تھی اوہ دروازے کی آوازمن کرفوراً اٹھ کر باہرا گی۔ ہے زخمی اور بھیگا ہوا دیکی کس

اس کے چیرے پرتشویش پھیلی۔وہا نے نظرا نداز کرتا اپنے تمرے کی طرف جانے نگا۔

"أ ب كبال تف خرد ل في كا آب كو يو يحف ك ليكل شام وروات وو تنن يارفون آيا تف-آب كى بات موكل ان سے-"وه

كرے بي جاتے جاتے أنك كردك كيا!

" فرد - ہاں تیں۔" بدھیائی ہے اے دیکھتے" اس کے لیوں ہے توٹ ٹوٹ کر بڑی مشکلوں ہے کچھ ہے معنی لقظ اکلے۔ ماتھے م باتھ لے جا کرجم جانے والے خوان کوصاف کرنے کی کوشش کرتے وہ اڑ کھڑاتے قدموں سے کمرے کے اندرآ حمیدوہ اس کا مو مائل نمبرها

مہلی ہی بیل پراس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ' ہیو۔''اس آ واز کو سنتے ہی اس کی آتھیں پھر ہے بھیکئے قلیس۔

" فرديا اس كيلول سے بي وال بينام لكار '' ہیو! زینت ''الائن کے دومری جانب مسلسل خاموش یا کراس نے زینت کا نام لیا۔ شاید گھر کا قون نمبر دیکھ کروہ مجمی تھی کہ

ز بدنت فون کرر جی ہے۔

ر ہاتا اس کی الظیال جوجگہ جگہ سے زخی ہور بی تھیں جن سے جگہ جگہ سے خوان دس رہا تھا۔

واين بون اشعر الين عظلون عدة الوائل كوروك كرو ويون يايد

"" آ ب كهال عقد جريم آب كو بهت زياده إلى جيدر ال حق . بل في آب كيمو بألل يركن مرحد ثراتي كيا الجركه ريمي فون كيد

ز منت نے کہا آپ کر بھی جی جی آئے۔ ار می رات آپ کا بہت زیادہ انظار کردہی تھی سولی بھی بہت در میں اور بہت مشکل سے ہے۔"

" وه کل آنام رات کہاں تھا۔" خرد کی ہات کے جو ب میں اس نے باوکرنے کی کوشش کی۔ است یاد آ محیا۔ وه کل رات محبت کی

عدالت میں مجرم کے کثیرے میں کھڑار ہا تھا۔ کل رات اس نے محبت کی عدالت سے عمر مجرا یک احساس جرم ایک کیک اورا یک مجھی نہ مثلثے والی خلش کے ساتھ زئدہ رہنے کی مزایاتی ہے۔ وہ پکتہ بوسٹے کے قابل تیس تھا اس کی جاتھوں سے توٹ ٹوٹ کر پکھا شک اس کے چیرے کو پھر

> بطوتے لگے تھے۔ " میں آ رہا ہوں۔" ' بیاتین لفظ بیشکل اوا کر کے اس نے فوراً بنی ریسیوروا لیس رکھ ویا۔

اماری سے ایک دوسر الیاس لکال کروہ باتھدروم میں آ گیا۔وہ پوری رات بارش میں بھیگا۔ سے جار بجے شاور پوری رف رہ

http://www.paksociety.com

302/311

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

کھولے والک ششرے ن کی ہے ہر وہا تھا۔اس کے والکل تازہ زخول پر پڑتا وہ برفیلا پائی اے ذرائی بھی اذبت نہیں وے رہا تھا۔ووکھی

ای درواس سرد یانی کواین زخمول سے افتیم پر بہاتا رہا۔

وہ میتاں بیں آئی تھا۔ حریم کے روم کا ورواز ہ کھول کروہ آ جنگی ہے اندر داخل ہوا۔ جسے کے س ژھے پاٹھ بج رہے تھے۔ حریم

بیٹر پر بے خبر سور بی تھی ۔ خرداس کے بالک یوس کری پر پیٹی ہوئی تھی ۔ ورواز و تھلنے کی آواز پراس نے گرون تھما کراہے ویکھا۔ وہ اس کی

طرف و کھینیس سکا۔ وہ نظریں جھکائے اندر آ گیا تھا۔ وہ اس کی خود پر مرکوز نگا ہوں کومسوس کر مربا تھ۔وہ شاید اس کے چبرے گرون اور

باتھوں پر جا یہ نظرآ تے تاز وزخموں اور چوٹوں کو مکیدری تھی وہ اس نظریں جے اتا خاموثی سے صوفے پرجا کر بیٹھ کیا۔ خرد نے اس پرے نظریں ہٹا کرحریم کی طرف چیرہ موڑ سے قد۔وہ اے نہ ویکھنے کے باوجود بھی اس کی ہرجنبش اوراس کے جسم کی

معولیای حرکت تک ومحسوس کرد ما الا-

و حريم کي طبيعت دات پش کيمي ري-"

" حريم كي طبيعت الجمدلله يالكل تعيك ريق \_ رات ذا كغر حريم كود كيصفي آئے تھے \_ ڈا كمٹر انساري آج ان ش ءاللہ ڈسچا رج كرديس

وہ ترجم کی شینو خراب شدہوائی لیے بہت آ ہتد ہولی تھی۔اس کا جواب اس نے ٹائٹز پر نظریں جھائے ہوئے بن سا۔ چھو بل ان دونوں کے پیچ تعمل غاموثی جس گزر کئے۔ پیانہیں کتنے منٹ یونمی فاموثی بیس گزرے ہوں گے جب اس نے خرد کا کری پرے اٹھنا محسوس

وواس كرسوف كريب ر مح منكل صوفي إجاكر بيند كل اب دويمي اى كاطرح تريم سه كافي فاصلح ريقي .. وه بهت

ا ستدا والمساس عاطب يور تقى -

" بھے آ پ ہے کہ بات کر ٹی ہے۔"

" إنتمل لؤ يحص بهي بهدى كبنا بين- يركهال مد بشروع كرول مقرم سه يوجيون كدتم جن سكتى لفرت كرتى جويا بحص نفرت ك قائل مجمع نین مجمتیں۔ بیں سپنے س کس کناہ کی معد ٹی مانگوں قرویہ''

" حريم ان شاء الله آئ ون يس محى بحى وقت باسبطل سے دُسچار ج ہوجائے گے۔ ميں سجھتى موں اب بميں حريم كے مقعتبل كى بات

و داس کی بات کے جواب ٹس کھ کہنا جا ہتا ہے وہ شاہر یہ و کھنے کے سیے ایک بل کورکی۔ اس کے تفظیم کواس نے ایک بل کے

ليه ويكها پراے وكون بول يا كرخودى آك إنى بات كى وضا دت كرنے كى۔ "ابہت سوچ مجھ کراور فور وفکر کرنے کے بعد ش اس میتے پر پہنٹی ہوں کہ حریم کی بہتری اور اس کا تحفظ آپ کے ساتھ رہنے میں

http://www.paksociety.com

303 / 311

يأك سوسا كن ذات كام

ہے۔ بی اے وہ سب بھی بھی فراہم نیس كر عتى جوائب كر سكتے إيں حريم كاروش كل اوراس كى زندگى كى ديرياخوشيال آپ كے ساتھ دينے

یں وابست ہیں۔ لہذیش اپنی خوشی اور آباد کی کے ساتھ وریم آپ کوسونپ رائی ہوں۔ یس ہوسکا تو آج ہی تیس لوکل اس شہرے پیلی جاؤں

گی۔ تریم کو انجی گھر جانے کے بحد بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہو گی لیکن بیں مجھتی ہوں اگر اے ماں یا باپ میں ہے کسی ایک کے ساتھ رہنا

ہے تو یکی وہ بہترین وقت ہے جب بد قیصلہ کرلیا جاتا جا ہے۔ جستے زیادہ دن ہم دونوں کید ساتھ اس کے ساتھ رہیں گے است جی زیادہ دن

پھر بعد میں حریم کوائن سنتے سچائی کو تبول کرنے میں لگیں گے کہ اسے ماں یو ہا ہے میں سے کسی ایک کے ساتھور مینا ہے۔وہ ایک وقت میں ووٹو س کے ساتھ کمجی ٹیمیں روسکتی۔ بیں جانتی ہوں آ پ حریم ہے محبت کرتے ہیں۔ حریم اب سے صرف آ پ کی ہے میرا اس پرکو کی حق ٹیمیں۔ جھے یک

ہے آ پ اس کا بیت خیال رکھیں گے۔وہ آ پ کے مماتھ بہت زیادہ خوش رہے گی۔ آ پ کر بھے اجازت دیں گے تو شر بھی بھی دحریم ہے

فون پر بات کرایہ کرول کی اور اگر ٹیس آ ہے کے فیطے کو تھوں کروں گی۔ آ ہے سے بیری صرف اتنی کی ورفواست ہے کہ جریم کے ذہمن پر

اس کی ماں کا کوئی پرا خاکہ مت بیننے و پہنے گا۔اس کی ماں ایک بد کروا دعورت تھی اس احساس کوساتھ لیے وہ زندگی میں سرا ٹھا کر مجھی جی تبیس یائے گا۔ شل جا اتی مول حریم جیشہ مرا الها کر جیے۔ وہ اپنے مال اور باپ دونوں شل ہے کی کے بھی وجود ہے بھی شرمس رشہو۔''

تندلفظوں کے اس کا ، ی وارنے اس کے جھکے سرکو تکلیف کی شدت سے پچھا ور جھکا دیا تھ

اس كا در جا با و واسية دونو ركا نول إر باتحدر كوك خرد كرما من باتحد جوز كركة خداك ليرافظور كي بدب رهم تكوار جي إر ند

و و حريم اجب بھي تم جھے ۽ پاکهتي ہوا ميراوں خوش اور فخرے جرجا تاہے۔تم سے پہلي بارتھارف ال اس لفظ سے ہوا تھا۔ استے حل ے آپ فوٹو والے یا بایں۔ ' کہنے ورل بیری بین۔ یاب سے جب بھی تم جھے اس بیارے نام سے پکارا کروگی تو خوش کے ماتھ وں کر جر

یا را یک نیاورد یونی ما کرے گا جیے تہاری ماس کے انتقادی میں چھی کا سن سے ما ہے ۔" اسے بتاتی فروا پی بات کا جواب یانے کے لیے اس کے پھے کہنے کی منتقر ہے ، مگر وہ پچھ یو لے بغیراس کی طرف ویکھے بغیر ایک وم

الی صوفے پرے اٹھ کھڑا ہو ۔ س کی نظریں اپنی موٹی ہوئی بٹی پر جی تھیں ۔۔ وہ بٹی جوموت کے مندسے نکل کر باہر آئی تھی جے اللہ نے آیک تی زندگ عطا کی تھی۔ وہ بغیر قد موں کی کوئی آ مث پیدا کیے، پی بٹی کے پاس آ حمیا۔

304/311

" آ ب حميم كى يرته د ب يركون الله آ ع ـ كفت بحى أيس دي-"

اس کی آتھموں سے دوآ نسویزی آ ابتنگی ہے گر کراس کے گربیان ہیں جذب ہوئے اس نے درخ موڈ کراپنا چرہ فردسے کھمل طور

هيم سفر

ير چمپيا يوا تف اس نے جمك برى خاموثى سے اپنى بنى كى پيتانى كوچوه -

"" تمهاری مال سے معن فی ما تکنے کے قاتل تو تعییں ہول مرتم اسپنے پا پا کو معان کرووحر پیم! اس کی برزید دتی کے سے تمہارے پا پا

تم ہے وعدہ کرتے ہیں جوان چار برسوں میں ہوا تا وہ اب زندگی میں بھی ٹینل ہوگا لیس صرف ایک بارمعا ف کرد واپنے پایا کو۔'' وہ بے آ واز

يأك موما كَيْ دُّاتْ كام

و بن گری نیندموئی بنی ہے ہم کلام تھا' یوں جیسے اس کے دل سے نکل بیساری باشمی سیدهی اس کے دل تک پینی رہی تھیں۔

و دیخت منظرب تغیین و دکل رات ہے کئی مرتب اشعر کے موبائل پر کال کر چکی تغییں۔ و دان کی کال ریسیونیس کرر ہاتھا۔اشعرے

ہنیں کوئی کا مہیں تھا جولائح مل انہوں نے اس انہونی ا درخطرنا ک صورت حال سے خشنے کے لیے طے کی تھا اس میں اشعر ہے نہیں اس

ز کیل لا کی ہے جا کر بات کرنائتی جوا ہی اوقات بھول گئی اس بے حیثیت لا کی کواس کی اوقات یا وہ لا ٹی تھی۔

، شعرے تو دہ صرف سملام وعا کر کے اسے اپنے واپس آنے کی اطلاع وے کر بہت روٹین کے سے انداز بیس بات کرنا جا ہتی تھیں۔اگراشعران سے یہ بات چھی تار ہاتھ تو وہ بھی خواکوانجان ہی ظاہر کرنا جا اس تھیں۔وہ جلد بازی شرکوئی وچھ کام کر کےاپٹی عمر بھر

کی ریاضت اپن کلوتا بیٹا کھونے کا سوچ بھی کیے علی تھیں۔

كرا يى واليس آنے سے پہلے پرسوں شام جوان كى الشعرے آخرى بات مولى تقى۔ ووان سے اى محبت يعرب ليج ش مخاطب

تھا۔جس میں بھیشہ ہوا کرٹا تھے۔اگر فرد اے پھے بتا چکی ہوتی 'تو اس کا لیجہ معموں کے مطابق کس طرح ہوسکتا تھے۔وہ اپنے بیٹے کے ہرا نداز اور ہرادا ہے واقف تھیں۔ ا گرا ہے جاتی کا رتی پر اہر بھی علم ہوگیا ہوتا تو ووان کے ساتھ محبت اور جا ہت ہے باتیں کرنے کا ڈرا مرجمی کر بی نیس سکتا تھا۔ میر

اس کا مزاج ہی جبیل تھا۔ و ہ مج ساڑھے دس بچے اشعر کے دفتر نون کر پکی تھیں ۔اس کی سیکرٹری نے بتایا تھ کہاس کا ابھی پجھ ہی دیرقبل فون آیا ہے کہ وہ

آج مدراون آفس میرک آئے گا۔اشعر کے آفس کے بعدانہول لے پیے نے برویج کے قریب ہا میمل اشعر حسین کی کوئی relative بن کم

فون كيا توومال سنة جا جلد كدا شعر حسين كى بيني كوائن التي ماسيان سن واسيارج كيا جا ويكاب ..

اب ساڑھے بارہ نے مے عصاوروہ اس وقت کھڑ کی میں کھڑی ہے قراری کے عام میں اشعرکا موبائل نمبر پھر ملارہی تھیں ان کی نگا ہول کے سامنے گارڈن کا کچھ حصد اور پورچ بورا کا پورا وائٹے تھا۔ وہ اشعر کو کال ساتی ہے دھیاٹی ہے بورچ کی طرف و کھے رہی تھیں کہ

ا جا تک بی ان کی نکاه پوری میں کھڑی سیاد گاڑی ہے، و پر پڑی۔ ن کی اچٹنی 'بے دھیان می نگاہ بے ساختہ تھٹک کراس سیاه گاڑی ہے او پر جم منى اشعرى كازى -

اشعر کی گاڑی یہ ں کیسے۔ وہ کل دو پیجر گھر واپس آئی ہیں اور کل دو پہرے گھریے ہیں اور اس دوران اشعر گھریر بالکل نہیں آیا

پھراس کی گا ڈی کیے۔ان کے گھر میں بیٹنی گا زیاں تھیں۔سب کی سب انہیں پنچا پی اپنی تضوص بھیوں پر کھڑی نظر آ ری تھیں۔ وہ تیزی سے لکل کراپنے کمرے سے باہرآ کیں۔انہوں نے ایک ایک کر کے تمام ملاز مین سے بوچے ڈالا کہ کیا کل اشعر گھر آپ

۔ تھا۔انہوں نے جھنجھلا کرچوکیدارکو بلو با۔اس کا جواب اثبات میں تھا چوکیدار، شعرکے آئے اور ب نے کا جو دفت انداز آبتار ہو تھا ہ دواڑ عہا کی http://www.paksociety.com

يأك سوسا كَنْ دُاتْ كَام

تختنول برمشتل بن رباتف ووشم من گفر آیا میهال دو و هالی تخفیجک ربااوران سے مطے بغیرچلا گیا۔اورسب سے اہم سواں آخروہ کیوں اتنی خاموثی ہے آ کر اتنی ہی خاموثی ہے واپس بھی چلا گیا و پھی اپنے گاڑی بہیں کھڑی چھوڑ کر۔

اسین ہاتھ میں موجود موبائل سے وہ ایک مرجد پھراشعر کو کال مار ری تھیں ۔ان کے فقرم اپنے کسرے کی طرف تھے۔موبائل کان

ے نگائے آئیں اشعر کے موہ کل پرتیل جاتی سائی دے رہی تھی لیکن اس بیل کے ساتھ ہی آئیں۔ ایک رنگٹک ٹوٹ بھی سائی دک تھی۔ ان کے

قدم ہےا تحقیر رٹھٹک کررک گئے۔ وہ اشعر کے کمرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ مو پاکل جنوز ان کے کان سے لگا تھا۔ان کے موبائل ہے جس

موبائل پرکار ملائی جاری تھی اس کی محتنیاں اندواس کرے میں نج رہی تھیں۔ایک سیکٹر ہے جمی کم واقت میں انہوں نے کمرے کا درواز ہ تھول۔شدیدیے قراری کے عالم میں بھاگتی ہوتی وہ کمرے کے عمر آئیں۔اشعرکا موبئل صوفے پر لٹائیز زورز ورہے نکی رہاتھ۔اس

مو باکل پر سے ہوتی ان کی تکا بیں کمرے عل قالین پراد حر، وحر بھرے بھی کا نقذ ول پر پڑ کی تھیں۔

جس کا غذ تک وہ سب سے پہلے پہنچیں انہوں نے جمک کراہے اٹھایا۔اس کا غذ کو انہوں نے اپنی نگا ہوں کے سامنے کیا اوران کا وجودا کے دعا کے سے از کی تھ۔

و و خوائیں ایک ہم تھا ایک زور داردھ کا ہوا تھا اوران سے جسم کے کس نے پر فیجے از، ڈالے تھے۔وہ کا غذان کے ہاتھول سے

چھوٹ کروا پس گرا۔ کیا ساری ہا تری الٹ گئی۔ کیا وہ ہار گئیں۔ کیا سارا تھیں ختم ہو گیا ۔ کیا از ندگی تھس طور میران کےخلاف چل گئی۔ ان کے دما فی ش ورزورے دح کے بور بے تھا انہیں بدار دیکھ دکھا لی نیس وے رہاتھ۔

و واسیخ کرے میں محکست خورو واور نڈھال بیٹھا تھ ہے حریم کو ہاسپال سے ڈسپارٹ کر دیا گیا تھا اور دن کے سماڑھے گیار و بہتے

و واوک گھر وائیں آ کے شے رہے کی معمومانہ باتوں کے جواب دینے اور ڈاکٹر زویسپتال کے دیگر عملے سے ضروری بات چیت گھر جاکر

حريم كوكس نوعيت كا عقد مداور يربيز وغيره كى ضرورت بوكى اس حاسل سے جايات لينے اورا لود كا كلمات كينے سك وااس نے آج ميح مومر است اب تك كوك اوربات أيل كي حدود الك خاموش تعد ووكل دات الصخاموش تعادوة وقات مج سا الكل خاموش تعار كرا في

کے بعد کھددر حریم کے باس بیضناس کی بیکانڈ معمور ند باتوں کو آشو پیٹے سفتے رہنے کے بعداب جب وہ سوگن تھی تب وہ اٹھ کراسینے سمرے ٹیں آ گلیا تھا۔ وہ ایک تمل طور پرٹوٹا اور جمحرا ہوا، نسان تھا۔ اس نے دروازے پر قبل تی تھی' نگنا تھا کوئی قبل و ہانے کے بعد س میر ے ہاتھ اٹھانا بھول کی ہے۔ اٹھ کر جا کرد کیکھنے کی اس میں سکت نہ بولی وہ تھکے ہوئے فرحال سے انداز میں مونے پر بیشار ہا۔

و وسولی جوئی حریم کے پاس بیڈ ریم بیٹی تھی۔اس کی بیٹی سحت یاب بوکر زندوسلامت گھروا پس آگئی تھی۔وہ اللہ کا شکرا واکرتی سوئی مولی بٹی کوعمیت بحری نظروں ہے و کیے رہی تھی۔اشعراس کی بات کے جواب میں پہلے بھی ٹیس بولا تھا۔ وہ مجس سر تھے یا گئے ہیے جب سیتال آپ

تفاس وقت ہے بالکل خاموش تھے۔ ، ہے وہ ایک تھمل طور پر بدلا ہوااور مختلف اٹسان نظر آر ہا تھا۔ لیکن اشعرے کوئی جواب اس نے ما نگا بھی

يأك سوسا كَيْ دُاتْ كَام 307 / 311

کے تھا۔ حریم سے حداثی کا فیصلہ تو اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس کی آئٹسیں ڈیڈیا ری تھیں۔ دوکس طرح زندور ہے گی۔ حریم کے بغیرا کیلی نواپ

شہ والیس چاکر و وزئدگی کو شے مرے ہے چرے کس طرح شروع کریائے گی۔اس نے بٹل کی زور وارآ وازیں سیل۔زینت ورواز ہ کھولتے کے بیے گئی ۔ایک پیکٹر بھی تہیں گز را تھا جب اس کے کمرے کا درواز وبہت زور داردھ کے بے بورا کا بوراوا کرتا کوئی اندر داخل

، ایارشنٹ کے دروازے پرآ کرانہوں نے تعل پر ہاتھ رکھا۔ جنونی انداز بیں وہ تعل کواس وقت تک و ہائے رہیں جب تک کہ

"" آپ کوئس سے مناہے۔" اے دشکیل کر مامنے سے بٹاتی ووا تدر داخل ہوگئیں۔ ووسمی زخی شیر کی کرت اے تلاشنے لکیس۔

وہ فریدہ قسین ہیں کوئی معمول مورٹ قبیل ۔ وہ زندگی پیل مجھی نبیل ہاری ہیں ۔ ٹیس مجھی بھی کوئی ہرانبیس سکا ہے۔ وہ سیدھی اس

'' میرے بینے کواپی معصومیت کے جال میں پھنسا کر جھتی ہوا ہے جھ ہے چیمین لوگ ۔ ساڑھے چارسا لوں بعد کہیں ہے مندا نھ کر

و وطل کے بل پوری قوت سے جوالی تھیں کوئی بہت میزی میں جاتا کمرے کے اندر آیا تھ انہول نے گرون کھما کرآنے والے

" وعى الآب يها ب حريم ك ما ين أول يا عد أيس كري ك ين كرة ول كاو إلى الحرامي عند بات كرول كار "ال كامرواب و

" اشعرا تهمیں کیا ہوگیا ہے تم یا گل ہو گئے ہو۔ بیازی ساز سصے جارسا وں تک پتاٹین کہاں کہال مند کالا کرتی رہی ہے۔ پتاٹیین

وبروازه محوب تين ديا محياب

كر يرب كر كمثرى و ل تحيس وه الين و كيد كربيته يرب الحد كي تحقي -

آ ؤگی' اینے گنا ہوں کی ایک نشانی اس کے سامنے رکھوگی اور وہ اسے اپنی اول دمان لے گا۔ میر ابیٹا اید اختی نبیں مبرا بیٹا ایدا پاگل تبیں ۔' '

ہے۔اس کی آگھوں میں موجودتا ٹران کے اندرخوف ودہشت کی ایک انتہا کی سرور کی اہر دوڑ اگیا۔

کود یکھا۔وہ ان کا بیٹا تھا' وہ ان کا اشعرتف کیکن وہ انہیں کن نگا ہوں ہے و کچے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انہیں بٹاریک تھیں وہ ان کی یاہ من چکا

مس كا كناه افغاكرية بهارك ياس تبهار يرتعوبية ك ليدك ألى منهد يشار في اول وكهدكر كله لكايش

" ابس كى إلى كا يك الفظامت بوسك كاراً كا يك بحى لفظ ميرى بين ك سليد من بوسيه كا-"

ان کی چارتی آ وازکو،شعر نے تنی سے کاٹ ویا۔ وہ وار نگ دیتی تکا ہوں سے انہیں و کھیر ہاتھ

و واشعرا و رخر دے چھ کھڑ کی تھیں لیکن ان کا رخ اپنے بیٹے کی فرف تھا۔

"اشعرتم اس مكارلزكى كے جال ميں پينس رہے ہو۔"

"الكرحريم ميري بني ہے اس بات كاكوتي ثيوت نييل أو ثيوت تواس بات كا بيلي كوتي نييں ہے كه بيل بعيرت حسين اي كا بينا مول -" هم سفر

ہجان کے حوال یا لکل عم کرنے لگا۔

"اشعرتم يتم اس الرك كى باتون ميل آ كے - بوجھواس سے كيا جوت ہے اس كے باس اس بات كا كداس كى بني كے باب مو"

307/311

اشعرا يك دم بى يول چلايا جيسے اندر بى اندر بكرا كوئى لاوا اچا تك بى چيت يزا مور

م' اشعر۔'' انہوں نے بیٹینی سے بیٹے کودیکھا۔'' اشعرتم جھے اپنی مال کوگا کی دے رہے ہو۔'' ان کا طفلہ سب پھیٹتم ہوگیا تھا۔

۱۰۴ پ کوئیس می ایش خودکوگالی و بر ما مول اور گالی تو برصورت آل دی مجھے دای ہے می بسیر سے حسین کا بیٹا مول یائیس گالی

مجھے ہی ال رس ب حریم میری بنی ہے یانیس کا لی تب یمی مجھے ہی وی جاری ہے۔ کوئی میری ماں کوگا لی دے یا میری بنی کو کالی او مجھے ہی وی

وه اس بار چلایا نبیس نتها' وه ایک ایمانو تو تو تر کر بول ر با نها۔اس کی آتھیں ڈبڈیار ہی تھیں۔اس کی آواز بحرائی ہوئی تھی۔

انہوں نے زندگی بٹل بھی اپنے بینے کور وہے ہوئے ٹیل دیکھا تھا۔ وہ اس کی آتھموں بٹس بھرے آ نسو ؤں کو ساکٹ کھڑی دیکھیں۔ "مى اكياجب بن يداموا تفاظيدى في سي كواى ما كى تحى كدين ان اى كاجيا مول كيا ديا كى برمال سے يونى كوابيال

اور شوت طلب كي جات بي ال ك يج كم إب ك باد على "

مجرائی آ وازیں اس نے سوالیہ تکا ہوں ہے انہیں دیکھا' پھرا یک ایک قدم اٹھا تا وہ ان کے قریب ہے گز رنا خرد کے ساتھ دجا کر محرا ہو کیا۔اس نے بڑی مغبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

" اگر بیازی با کردارنیس ہے تو پھر میں اسپتہ خدا کی تھم کھا کر کہنا ہوں دنیا کی کوئی بیوی کوئی ماں یا کردارنیس سرماری دنیا بھی آ کر اگراس كے خلاف كوابى دے يس تب يحى يبى بات كون كا\_"

اس كى أتحصين آنسوؤل سے بحرى موئى تھيں ليكن اس كالجيد مغبوط تفا۔

''اٹ عر …!''ان کے لیوں پڑتھل سے پڑ گئے تھے وہ کچھ بھی بول نہیں یار بی تھیں ۔ان کا وجود کسی بھر بھری کی طرح بیٹھتا چلاجا

"ايهاظم تو كوئي بن ابان جانورون ريمي هيس كرتامي! جوآب نه اس الزي يرجوبيري بيوي بي كيار كيا يكازا تقااس نه آب

كا ـكون سا قتصال بينيايا تفاس في آب كورة ب كويداتى بى برى تقى تنى الى الى الا تابل برداشت كلى تقى آب جمد س كبيس - "اشعر جمد س تمہاری بیوی برداشت ٹیس ہوتی اے طلاق دے دو۔ " بیس آپ کی خاطراے چھوڑ سکتا تھا اس سے کہیں بہتر ہوتا آپ جھے سے صاف

لفظول میں اس سے اپنی نفرت بنا دیتیں ۔ بیں مال اور بیوی بیل سے مال بی کو جاتا ۔ پھر بیسب کیوں می ۔ آپ نے خروکونیس آپ نے حریم کو نہیں' آپ نے تو چھےا ہے بیٹے کوتو ڑ ڈالا۔ کیوں می کیوں۔ ہیں تو آپ کا بیٹا تھا نا۔خروے نفرے تھی جھے سے کیا وشنی تھی آپ کو۔''ان کے

منے کی آتھوں سے تسولکل آئے تھے وہ آسوا یک ایک کرے اس کے الوں پر بہتے چلے جارہے تھے۔ " اشعر! میں تم ہے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کی ہے۔ "وہ نوٹے نوٹے شکت

ا تدازیس بولیں وہ رونا جا ہتی تھی گران کی آئھوں ہے آلسونکل تیں یارہے تھے۔

يأك موسائن ذاك كام

309 / 311

يأك موساكن ذاك كام

هم سفر " ' بیکسی مجت کی ہے آپ نے جھدے می ۔ جھے تو ڑو یا 'جھے ختم کرویا ' جھے اشتے لوگوں کا گنا دگا رہنا دیا۔ جھے ایک ہارا ہوا' ٹاکام

اور کنا وگار انسان بنادیا۔ بیر میری معصوم بیٹی اپنی زندگی کے جارسالوں تک باپ کے بوتے بیموں جیسی زندگی گزارتی رہی سیری ہوی

میرے ہوتے ہے امان و بے سائبان استنے برسوں تک زندگی ہے تنہا لڑتی رہی۔ آئے میں ان ووٹوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا

وه زار وقطا رروتاان کاوی چھوٹا ساچند برسول کا بیٹا لگ رہاتھا جے روتا دیکھیکروہ اے اپنی بانبول میں چھپالیا کرتی تھیں۔

'' ٹردنے جھے سے بیووقائی کی ہے' آپ کے دکھائے اس جھوٹ کو پچ جان کر بھی جیتا رہا ہوں' ٹس اس بات کے بعد بھی ساڑھے چار برسول تک زنده ریا ہول لیکن آج بیرجان کر گدھیری زندگی میں جو پچھ بھی ہوا' وہ سب کسی اور نے ٹیس میری ماں نے میری اپنی سکی مال

نے کیا ہے۔ کیسے زندہ رہوں گامی۔ بیوی تو دعو کا دے سکتی ہے لیکن مال تو دعو کا ٹیس دیا کرتی مسب کھوا ہے کا توں سے من لینے کے ماوجود جوبدترین لفظ ابھی آپ نے میری بٹی کے لیے بولے انہیں جان لینے سن لینے سے باوجود چھے یفین نہیں آ رہا کہ میری ماں ایک ہوسکتی ہے۔

جھے اتن عبت كرنے والى مال ميرے ساتھ ايما كريكتى ہے۔" ووخرد کا ہاتھ چھوڈ کرروتے روتے فرش پر بیٹھ گیا تھا۔

''آپ نے بھے مارڈ الاہے۔آپ نے اپنے بیٹے کواپنے ہاتھوں موت دے دی ہے گی۔'' وو تکنٹوں پرایٹا سرٹکا کرچھونے سے

يج كى طرح رود بالقار

وہ ان کا بیا راسا 'خفاسا بیٹا وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھیں' وہ اسے گلے لگا کراس کے تمام آنسو یو تچھ دیتا جاہتی تھیں رحمر وہ اس ے پاس کیے جاتمیں۔ وہ بیٹے کے قریب نہیں جارہی تھیں وہ النے قدم افعاتی ایک ایک قدم اپنے بیٹے ہے وور جاری تھیں۔

انہوں نے ایک نظرائیے روحے ہوئے بیٹے پرڈ الی انہوں نے ایک نظراس کے قریب بالکل ساکت اور خاموش کھڑی اس لڑکی مر

والی ۔ ووائر کی ان کے بینے کے بافکل قریب کمری تی اوروہ بینے کے مقابل کھڑی تھیں ۔

<sup>د د جم</sup>یں میرا کھلاچینے ہے بیٹر واحسان اگراس زندگی میں تم بیٹا بت کر کے دکھا سکو کہتمہاری کو کھٹیں پلٹا بچہاشعر کا ہے۔اگر اشعر تمهارى بات كايفين كرايتا بنا توثم جيلي ش بارى-

ان کی اپنی آ واڑ یکافت ہی ان درود بواریش چاروں طرف کو نیخے گئی۔ وہ لڑکی تظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی' وہ لڑکی اپنی فكست څوروه دغمن كود مكيزنيس راي تحي \_

"" إلى سنة جي مارة الاسم ي - آب ن جي زعر كى دى تنى اور آب اى ن ميرى زعد كى ختم بحى كردى - "ودكا تول ير بالتدرك كر اس ایا رشنٹ سے باہر کلیں ۔سامنے لفٹ تھی مگر وہ سیر حیول پر سے انتہائی تیز رفآری سے بول انز رہی تھیں جیسے موت ان کے تعاقب میں آ

ر ہی ہو۔وہ تیزی سے بھاگتی اس بلڈیگ ہے ہا ہرتکل آئی تھیں۔وہ کھلے آسان کے نیچے کھڑی تھیں ،وہ خالی ہاتھ کھڑی تھیں۔

http://www.paksociety.com

309 / 311

نہیں ملاکرتی<sub>-</sub>

" كون جيئة قريده حسين \_جيت كس كوفي اور باراكون - " كهيل عيديكس نيبي آ وازن ان عي وجها تها-

م' اس لز کی ہے سب بچرچین کر' اے ایک روز خالی ہاتھ <u>کھل</u>آ سان تلے ویا کی شوکروں میں بے آبرو کر کے ڈال دیا تھا۔ وہ

لڑی تولیکن خالی ہاتھ نہیں رہی۔خالی ہاتھ تو تم کھڑی ہو۔ اپنی زندگی بیرکی ساری پوفجی اس آخری عرض آ کرتو تم نے گنوا کی ہے۔تہارے

ہاتھ کیا آیا جہیں کیا ملائم نے سب کھو گنوا دیا ہے اوراس نے سب کھے یا لیا ہے اس یاک دامن لڑکی پر جہت لگائی اپنی جالوں کی کامیا فی پر بزااترا ئیں پرایک جال و دھمی جوتم چل رہی تھیں' اورایک جال و بھی جواللہ نے چلی۔اس بڑی کی د ہ بیاری' اس بیں اس خدا کی کیا حکت

پوشیدہ تھی مجمی تم ہے کوئی بات متہ چھیائے والاتمہارا بیٹا' بیٹی کا علاج تم سے خفیدر کھ کر کروائے لگا' اے اوراس کی مال کوتم ہے پوشیدہ رکھ كركييں اپنے ساتھ لے كر دہنے لگا اس بيں اس الله كى كيامصلحت شامل تقى۔اللہ نے تم ہے تبہارى زند كى كا حاصل تبهارا بيٹا چھين ليا اور اس الله كى كرفت الى اى شخت موتى ب\_و وجب مظلومول كا انتقام ليتا بي تنبيار ي جيد كناه كارون كوزين اورآسان كر ع كمين بناه

آ جاؤ کے تقدیر کی زو پر جو کسی وان

ہوجائے گامطوم خداے كريس ""اگريياز کي با کردازنيس ہے تو پھريس اپنے خدا کي تئم کھا کر کہنا ہوں دنيا کي کوئي ٻيوي" کوئي ماں يا کردارنيس ساري دنيا بھي آ کمر

اگراس کے خلاف گواہی دے اس تب بھی بھی بات کہوں گا۔"

و ا كمزى كھول كر كمزى تاروں سے بجرے آسان كوغا سوشى سے تك رہى تھى اس كى آسكى اشكوں سے بجرى ہو كى تھيں ۔ وہ قالین رکھنوں پر مرد کھے بیٹا تھا اس نے ترہم کی آ واز پڑاس کی تھی بات تک پر سراو پڑئیں اٹھا یا تھا۔ نجائے کب کب کے اور مس

مم بات مي أنسو ته جوده بهائع جار باقعا-

وہ حربیم کو کھانا کھلاکر ووادے کرسلا بھی تھی "یا ہر بہت شونڈی خوشگواری ہوا جل رہی تھی اس کے بدن کوچھوٹی سے ہوا آن سے پہلے

منجمى الميني المجيئين فكي تحيي تتارول ہے جائية سال پہلے بھی اتنا حسين نبيس لگا تما۔

" ' خرد یه ' اس نے اس مخف کی آ واز تن اس نے گھوم کراس مخف کو دیکھا وہ باتھوں سے اپنے چیرے پر بھرے آ نسوؤں کوصاف سمرتا قالین پر سے اٹھ کراس کے قریب آئے لگا۔اس کے دل کی زیبن بغمر ہوگئ تھی' ویران ہوگئ تھی' دہاں پر پھرمجب کی نصل لگنا تی کونیلیں

پھوٹنا اور محبت کے پیولوں کا کھلنا تجائے اہمکن بھی رہاتھا کے نہیں۔وہ خاموثی سے اے ویکیر دی بھی اس بہت مشکل تیسلے کی مشکش میں مبتلاوہ

ا ہے و کھورتی تھی کہ ایک وم بی و واس کے بیروں کے قریب مختنوں کے بل زیبن پر بیٹھ گیا۔

" میرے یاس اپنی سفائی میں کہنے کے لیے پہر بھی نہیں۔جومیر اکناہ ہے وہ حبت کی عدالت میں قابل معافی ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنے والے جھے بیے سقاک اور منگ ول ٹیس ہوتے ترد میت کرنے والے جھے بیے ہر گزشیں ہوتے ہم جھے بھی معاف مت کرنا خرو

http://www.paksociety.com

يأك موسائن ڈاٹ كام

310/311)

يأك سوسائن ذات كام

کیکن صرف حریم سے لیے ہماری بیٹی کے لیے جھے ایک بار پھر قبول کراو۔ اگر حریم ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو میں میں خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

تم ے کہیں دور لے جاتا کیکن بیرہاری بٹی اے صرف محبت کرنے والے باپ کی ٹیس اے بہت محبت کر لے والی اپنی مال کی ہمی ضرورت ہے۔میرے لیے بین اپ لیے لیے بین صرف ریم کے لیے صرف ہمادے بٹی کے لیے خرد صرف ہماری بٹی کے لیے۔"

اس نے جرائی آ داز میں آ ہت ہولتے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دواس کے پیروں کے قریب زمین

پر گھنٹوں کے بل بیٹھااینے ووٹوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے تھا۔اس کے دل کو جیسے کمی نے مٹھی ٹیل لے کرمسل ڈالاتھا۔وہ ایک دم

ہی اس کے سامنے فرش پرگری گئی تھی۔اس کے بیندھے ہاتھوں کواس نے ایک بل میں کھول ڈاٹا تھا اورا گلے بل وواس کے سینے برسر دکھ کر زارد قطارروری تی\_

وہ کہ رہا تھا جھے ہے بھی محبت مت کرواور محبت وہ او آیک ہی بل میں کہیں سے نکل کران کے 📆 گھر آ کھڑی ہو اُن تھی ۔ اپلی حیثیت متواتی ہوئی ایناوجود شلیم کرواتی ہوئی۔

" برجذ بدفنا بوسكما ب كريم أيس أجمع الله في مجلي بين ندفتم بونے كے ليے پيدا كيا ہے۔"

ورمیں تھک گئی زندگی ہے اسکیلائے اڑتے انتہا ڈرڈ رکر جیتے جیتے۔ میں سونا جا ہتی ہوں اپرسکون اور گہری فیندکوئی میری حفاظت

كرنے والا ہوا وريس اطميمان سے سوسكول -"

اس نے اپنے سینے پر رکھا اس لڑکی کا سراینے ہاتھوں سے بڑی آ ہنتگی ہے اوپر اٹھایا۔ برسوں کی جھن لیے جو آنسواس لڑکی کی

آ تھوں میں تھے وہی آ نسواس کی آ تھوں میں بھی المرآئے تھے۔ بہت لیے دشوارگز ارسفر کے بعد آ رام یانے کے لیے اس الری نے اپناسر اس كاندح يرد كوديا قنا

وہ اس کے کا ندھے پرسرد کھ کررور ہی تھی اوروہ اس کے سریر چیرہ نکا کرآ نسو بہار یا تھا۔ ان کے آ نسویا ہم تھل ال رہے تھے۔

کڑی مسافقیں مطے کرے آئے وہ دولوں مسافر بہت تھے ہوئے تھے۔ان کے یاؤں شل تھا ورجہم سفر کی صعوبتوں سے نٹر حال

تھا۔ ایک دومرے کے وجود میں پٹاہ ڈھونڈتے وہ تنہا ہے کیے مغر کی ساری تھکن ا تارر ہے تھے۔

